و الجناك م اقالن فيخ الحديث والت مير محمر لقمان براوران سٹیلائٹ ٹاؤن گوجرانوالہ بِسَـــِ مِلْلُهُ الْأَمْنِ الْجَيْمِ

روزانه كرس قرآة بالح

يرشورة المحيناولة يرشورة الطرسلات

حضرت محمد سرفراز خال صفدر قدس مولانا محمد سرفراز خال الله

خطیب مرکزی جامع مسجدالمعروف بو مردالی مکصر گوجرانواله، پاکستان

### جمله حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں

نام كتاب \_\_\_\_ ذخيرة البنان في فهم القرآن (سورة المجادلة تاسورة المرسلات بممل)
افادات \_\_\_\_ شخ الحديث والتغيير حضرت مولا نامحد مرفراز خان صفدر بيسيه
مرتب \_\_\_ مولا نامحمد نواز بلوچ مدظله، گوجرانوالا
مرور ق \_\_\_\_ محمد خاور بث، گوجرانوالا
کمپوزنگ \_\_\_\_ محمد صف درهمید
تعداد \_\_\_ محمد صف درهمید
تعداد \_\_\_ محمد صف درهمید
تاریخ طباعت \_\_\_\_

طابع وناشر \_\_\_\_لقمان الله ميراينڈ برادرز سيبلائث ٹاؤن گوجرانوالا Cell: 03008741292 - 03218741292

#### ملنے کے بتے

۱) والی کتاب گفر، اُردو بازار گوجرانوالا ۲) اسلامی کتاب گفر، نز دمدرسه نصرة العلوم، گوجرانوالا ۳) مکتبه سیداحد شهبیدٌ، اُردو بازار، لا هور

# اہلِ عسلم سے گزار شس

بندهٔ ناچیز امام المحدثین مجدد وقت شیخ الاسلام حضرت العلام مولا نا محدسر فراز خان صفدرر حمه الله تعالیٰ کاشا گردنجی ہے اور مرید بھی ۔

اورمحتر م لقمان الله میرصاحب حضرت اقدی کے مخلص مرید اور خاص خدام میں ہے ہیں۔

ہم وقافوقا حضرت اقدس کی ملاقات کے لیے جایا کرتے ۔ خصوصا جب حضرت شیخ اقدس کوزیادہ تکلیف ہوتی تو علاج معالجہ کے سلسلے کے لیے اکثر جانا ہوتا۔ جانے سے پہلے ٹیلیفون پر رابطہ کر کے ایکھے ہوجاتے ۔ ایک دفعہ جاتے ہوئے میرصاحب نے کہا کہ حضرت نے ویسے تو کافی کتابیں تکھیں ہیں اور ہر باطل کا ردکیا ہے مگر قرآن پاک کی تغییر منبیں تکھی تو کیا حضرت اقدی جو صبح بعد نماز فجر درس قرآن ارشاد فرماتے ہیں وہ کی نے مخفوظ نہیں کیا کہ اے کیسٹ سے کتابی شکل سے منظر عام پر لایا جائے تا کہ عوام الناس اس کے مستفید ہوں ۔ اور اس سلسلے میں جتنے بھی اخراجات ہوئے وہ میں برداشت کرونگا اور میرامقصد صرف رضائے اللی ہے ، شاید ہی میرے اور میرے خاندان کی نجات کا سبب میرامقصد صرف رضائے اللی ہے ، شاید ہی میرے اور میرے خاندان کی نجات کا سبب بن جائے ۔ یہ فضیلت اللہ تعالیٰ نے ان کیلئے مقدر فرمائی تھی۔

اس سے تقریبا ایک سال قبل میر صاحب کی اہلیہ کوخواب آیا تھا کہ ہم حضرت شیخ اقدیں کے گھر گئے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ حضرت کیلوں کے حصلے لیکر باہر آرہے ہیں۔ میں نے عرض کیا حضرت مجھے دیدیں میں باہر پھینک دیتی ہول۔حضرت نے دہ مجھے دیدیئے اور دہ میں نے باہر پھینک دیئے۔(چونکہ حضرت خواب کی تعبیر کے بھی امام ہیں۔)

میں نے مذکورہ بالاخواب حضرت سے بیان کیا اورتعبیر پوچھنے پرحضرت نے فرمایا کہ میرا یہ جوعلمی فیض ہے اس سے تم بھی فائدہ حاصل کروں گے ، چنانچہ وہ خواب کی تعبیر تفسیر قرآن' ذخیر ۃ البخان'' کی شکل میں سامنے آئی۔

میر صاحب کے سوال کے جواب میں میں نے کہا اس سلسلے میں مجھے پچھ معلوم
نہیں حضرت اقدی ہے ہو چھ لیتے ہیں۔ چنانچہ جب گکھڑ حضرت کے پاس پہنچ کر بات
ہوئی تو حضرت نے فر ما یا کہ درس دو تین مرتبہ ریکار ڈ ہو چکا ہے اور محمد سر در منہاس کے
پاس موجود ہے ان سے رابطہ کرلیں۔ اور بی بھی فر ما یا کہ گکھڑ والوں کے اصرار پر میں بہ
درسِ قرآن پنجا بی زبان میں دیتار ہا ہوں اس کو اُردوز بان میں منتقل کرنا انتہائی مشکل اور

اس سے دودن پہلے میرے پاس میراایک شاگردآیا تھااس نے جھے کہا کہ میں ملازمت کرتا ہوں شخواہ سے اخراجات پور ہے ہیں ہو پاتے ، دورانِ گفتگواس نے بیجی کہا کہ میں کہ میں نے ایم اے پنجا بی بھی کیا ہے۔اس کی بیہ بات مجھے اس وقت یادآگئی۔ میں نے دھنرت سے عرض کی کہ میراایک شاگرد ہے اس نے بنجا بی میں ایم اے کیا ہے اور کام کی تلاش میں ہے، میں اس سے بات کرتا ہوں۔

حفزت نے فرمایا اگراییا ہوجائے تو بہت اچھاہ۔ ہم حفزت کے پاس سے اٹھ کر محد مرد میں انھوں نے کر محد مرد منہاس صاحب کے پاس گئے اور ان کے سامنے اپنی خواہش رکھی انھوں نے کیسٹیں دیکارڈ کرانے کے بعد اپنے شاگرد کیسٹیں دیکارڈ کرانے کے بعد اپنے شاگرد

ایم ۔اے پنجابی و بلایا اور اس کے سامنے بیکام رکھا اُس نے کہا کہ میں بیکام کردو تگا، میں نے اسے تجرباتی طور پر ایک عدد کیسٹ دی کہ بیلکھ کرلاؤ پھر بات کریں گے۔ دینی علوم سے ناواقفی اس کیلئے سد راہ بن گئی ۔ قرآنی آیات، اصادیث مبار کہ اور عربی عبارت بیجھنے سے قاصر تھا۔ تو میں نے فیصلہ کیا کہ بیکام خود ہی کرنے کا ہے میں نے خود ایک کیسٹ تی اور اُردو میں منتقل کر کے حضرت اقدس کی خدمت میں پیش کی ۔ حضرت نے اس میں مختلف مقامات میں سے پڑھ کر اظہار اظمینان فرمایا۔ اس اجازت یہ پوری تن دبی سے متوکل علی اللہ ہوکر کا م شروع کردیا۔

میں بنیادی طور پر دنیاوی تعلیم کے لحاظ سے صرف پرائمری پاس ہوں، باقی سارا فیض علائے ربائتین سے دورانِ تعلیم عاصل ہوا۔ اور میں اصل رہائٹی بھی جھنگ کا ہوں وہاں کی پنجابی اور لا ہور ، گوجرانوالہ کی پنجابی میں زمین آسان کا فرق ہے لہذا جہاں دشواری ہوتی وہاں حضرت مولانا سعیدا حمد صاحب جلالپوری شہید سے رجوع کرتا یازیادہ می البحض پیدا ہوجاتی تو براو ہراست حضرت شیخ سے رابطہ کر کے شفی کر لیتا لیکن حضرت کی وفات اور مولانا جلالپوری کی شہادت کے بعد اب کوئی ایسا آ دمی نظر نہیں آتا جسکی طرف رجوع کروں۔ اب اگر کہیں محاورہ یا مشکل الفاظ پیش آئیں تو پروفیسر ڈاکٹر اعجاز سندھو صاحب سے رابطہ کر کے شلی کر لیتا ہوں۔

اہل علم حضرات سے التماس ہے کہ اس بات کوجھی مدنظر رکھیں کہ یہ چونکہ عمومی درس ہوتا تھااور یا دداشت کی بنیاد پرمختلف روایات کا ذکر کیا جاتا تھااس کئے ضرور کی نہیں ہے کہ جوروایت جس کتاب کے حوالہ ہے بیان کی گئی ہے وہ پوری روایت اس کتاب میں موجود ہو۔ بسااوقات ایسا ہوتا ہے کہ روایت کا ایک حصدایک کتاب میں ہوتا ہے جس کا حوالہ دیا گیا ہے گر باقی تفصیلات دوسری کتاب کی روایت بلکہ مختلف روایات میں ہوتی ہیں۔ جیسے ہیں اس کئے ہیں۔ جیسا کہ حدیث نبوی کے اساتذہ اور طلبہ اس بات کواچھی طرح سجھتے ہیں اس کئے اس دروس میں بیان کی جانے والی روایات کا حوالہ تلاش کرنے وقت اس بات کو کموظ رکھا جائے۔

علاوہ ازیں کیسٹ سے تحریر کرنے سے لے کرمسودہ کے زیورِ طباعت سے آراستہ ہونے تک کے تمام مراحل میں اس مسودہ کو انتہائی ذمہ داری کیساتھ میں بذات خود اور دیگر تعاون کرنے والے احباب مطالعہ اور پروف ریڈ نگ کے دوران غلطیوں کی نشاندہی کرتے ہیں اور حتی المقد وراغلاط کو دور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ کمپوزنگ اور اغلاط کی نشاندہی کے بعد میں ایک مرتبہ دوبارہ مسودہ کو چیک کرتا ہوں تب جا کر انتہائی عرق ریزی کے بعد میں ایک مرتبہ دوبارہ سودہ کو چیک کرتا ہوں تب جا کر انتہائی عرق ریزی کے بعد میں ایک مرتبہ دوبارہ سودہ کو چیک کرتا ہوں تب جا کر انتہائی عرق ریزی کے بعد میں ایک مرتبہ دوبارہ سودہ کو چیک کرتا ہوں تب جا کر انتہائی عرق ریزی کے بعد میں اور انسان اور خطا سے مرکب ہے غلطیاں ممکن ہیں۔ لہٰذا اہٰل علم سے گذارش ہے کہ تمام خامیوں اور کمز در یوں کی نسبت صرف میری طرف ہی کی جائے اور ان غلطیوں ہے مطلع اور آگاہ کہا جائے تا کہ آئندہ ایڈ ایشن میں اصلاح ہو سکے۔

العارض

محرنواز بلوچ

فارغ انتحصيل مدرسه نصرة العلوم وفاضل وفإق المدارس العربيية ملتان

نوٹ: اغلاط کی نشان دبی کے لیے درج ذیل نمبر پررابطہ کریں۔ 0300-6450340

# فهرست مضامين

| صفحةمبر | عسنوانات                                   | نمبرشار |
|---------|--------------------------------------------|---------|
| 19      | سورة المحب دلة                             | 01      |
| 23      | تعارف سورت                                 | 02      |
| 23      | وجبتسميه                                   | 03      |
| 23      | شانِ نزول                                  | 04      |
| 24      | ظهار کس کو کہتے ہیں؟                       | 05      |
| 25      | احناف اورشوافع میں اختلاف                  | 06      |
| 26      | ظهار کا تھم                                | 07      |
| 27      | كفارة ظبهار                                | 08      |
| 28      | غلام کا آ زادکرنا                          | 09      |
| 30      | اسلامی احکام کی عکمت                       | 10      |
| 33      | اسلامی احکام کی مخالفت کرنے والوں کا انجام | 11      |
| 34      | قیامت کے دن رسوائی                         | 12      |
| 35      | الله تعالى بى ہر جگہ حاضرونا ظر ہے         | 13      |
| 36      | يهود ومنافقين كى سر موشيال                 | 14      |
| 37      | يېود يوں اورمنافقوں کی خلاف ورزی           | 15      |
| 38      | يبود ومنافقين كي ايك اور بري حركت          | 16      |
| 38      | عذاب میں تاخیر پرغلط استدلال               | 17      |
|         |                                            |         |

| فهرست | A [۲٨,.Ļ                                            | ذخيرة الجنان: |
|-------|-----------------------------------------------------|---------------|
| 42    | ا چھے مشورے کی اجازت اور بُرے مشورے کی ممانعت       | 18            |
| 42    | شیطانی مشور ب                                       | 19            |
| 43    | مجلس میں بیٹھنے والوں کاحق                          | 20            |
| 45    | الله کے نی سان ٹیالیے ہے سرگوشی سے پہلے صدقہ کا تقم | 21            |
| 45    | حضرت على براينتمة كى خصوصيت                         | 22            |
| 46    | حضرت علی بناشتہ کے دریا فت کر دہ مسائل              | 23            |
| 50    | مقصد كاحصول                                         | 24            |
| 51    | منافقین کا کر دار                                   | 25            |
| 52    | منافقین کی سر ا                                     | 26            |
| 53    | مال ودولت کام نیآئیں گے                             | 27            |
| 54    | الله تعالیٰ کے سامنے جھوٹی قشمیں                    | 28            |
| 55    | شيطاني لشكر كاانجام                                 | 29            |
| 57    | الله تعالى اوراس كے رسولوں كاغلبہ                   | 30            |
| 58    | ايمانی غيرت کا تقاضا                                | 31            |
| 61    | وشمنان اسلام ہے دوی ندر کھنے والوں کی تعریف         | 32            |
| 63    | اختيام سورة المجادله                                | .33           |
| 65    | سورة الحشر                                          | 34            |
| 69    | تغارف, سورت                                         | 35            |
| 70    | یہود کوجلا وطن کرنے کی وجہ                          | 36            |
| 72    | بر چیزاللہ تعالیٰ کی منبع کرتی ہے                   | 37            |
| 72    | بنونضير كي جلاوطني                                  | 38            |
| 73    | حشر چار ہیں                                         | 39            |

| فهرست | 9 [٢٨,,                                                 | غيرة الجنان: إ |
|-------|---------------------------------------------------------|----------------|
| 74    | يبود يوں كى غيرمحسوس انداز ميں گرفت                     | 40             |
| 76    | تقدیری فیصلے                                            | 41             |
| 76    | الله اوراس كےرسول سائی ٹاليل كى مخالفت كانتيجه          | 42             |
| 77    | جنگی حکمت عملی                                          | 43             |
| 77    | وشمن كى املاك كونقصان پېنچانا -                         | 44             |
| 78    | مال فني كاحكم                                           | 45             |
| 79    | مال فئى مجاہدین میں تقسیم نہ کرنے کی وجہ                | 46             |
| 83    | مال فئی کے مصارف                                        | 47             |
| 85    | مال کی تقسیم مین غرباء کا حصہ مقرر کرنے میں حکت         | 48             |
| 85    | نبی کریم مان تالی بیم کے اوا مرونو ابی کی پابندی کا حکم | 49             |
| 86    | مال فئ كاساتوال مصرف اورمهاجرين كى تعريف                | 50             |
| 88    | ایک اہم فعنہی مسئلہ                                     | 51             |
| 90    | مال فئ كا آمهوال معرف اورانصار كي تعريف                 | 52             |
| 93    | اینار کاعمومی مظاہرہ                                    | 53             |
| 94    | خصوصی ایثار<br>                                         | 54             |
| 95    | ان صفات کا نتیجہ                                        | 55             |
| 99    | مال فئ كانوال مصرف                                      | 56             |
| 100   | مہاجرین اور انصار کے بعد آنے والوں کی صفات              | 57             |
| 101   | منافقین کا کردار                                        | 58             |
| 103   | مسلماتوں کارعب منافقوں کے دلوں میں                      | 59             |
| 104   | مخالفین اسلام کی کمزوری                                 | 60             |
| 105   | رومثالیس                                                | 61             |

| فهرست | [II] [ra,,]                                                        | إخيرة الجنان: |
|-------|--------------------------------------------------------------------|---------------|
| 164   | ر بطآیات                                                           | 84            |
| 165   | غلبددين اسلام كاصطلب                                               | 85            |
| 171   | ر بطآیات                                                           | 86            |
| 173   | نصرت خدادندي                                                       | 87            |
| 174   | حضرت عيى مايسة كي حواريول كاقصه                                    | 88            |
| 179   | سورة الجمعه                                                        | 89            |
| 182   | ر بط آیات                                                          | 90            |
| 184   | حضور سأن اليه في كاصحابه كرام بني النيم كوفر آن كريم كي تعليم دينا | 91            |
| 185   | بدن کے تین سوسا محد جوڑوں کا صدقہ                                  | 92            |
| 186   | مفهومصدقه                                                          | 93            |
| 192   | ما قبل سے ربط .                                                    | 94            |
| 195   | جنت کا طالب موت ہے ہیں ڈرتا                                        | 95            |
| 198   | موت کی تمنا کرنے کی ممانعت                                         | 96            |
| 201   | ربطآ يات                                                           | 97            |
| 202   | فضيلت جمعه                                                         | 98            |
| 203   | جعد کی ابتداء                                                      | 99            |
| 204   | جمعہ کی اذان کے بعد کن کن کاموں کا کر ہ جائز ہاور کن کانبیں        | 100           |
| 207   | شاپنزول                                                            | 101           |
| 209   | سورة المنافقون                                                     | 102           |
| 213   | وجد تسميه وتعارف سورة                                              | 103           |
| 213   | شانِ نزول كاوا قعه                                                 | 104           |
| 215   | نفاق کی دوقتمیں                                                    | 105           |

| فهرسن | ır               | پارو۸۲                      | يبرة الجنان: |
|-------|------------------|-----------------------------|--------------|
| 216   | 4                | منافق کی علامتیں            | 106          |
| 225   |                  | منافقين كى خباشت            | 107          |
| 227   |                  | مال كا فتنه                 | 108          |
| 231   |                  | سورة التغابن                | 109          |
| 235   |                  | وجرتسميدسورة                | 110          |
| 235   |                  | قبرمين سوال وجواب           | 111          |
| 237   | كريم پراعتراض    | د یا نندسرسوتی کا قرآن      | 112          |
| 242   |                  | حضور سالتان البيام كى بشرير | 113          |
| 253   |                  | ربطآ يات                    | 114          |
| 255   |                  | مال اور اولا د كا فتنه      | 115          |
| 261   |                  | سورة الطلاق                 | 116          |
| 265   | ل                | نکاح اورطلاق کے اصو         | 117          |
| 266   | رطلاق ثلاثه      | طلاق دینے کا طریقہ او       | 118          |
| 269   |                  | عدت کے سائل                 | 119          |
| 275   |                  | جنءورتو ل وحيض نبيس آ       | 120          |
| 279   |                  | متلد                        | 121          |
| 284   |                  | ر بطآیات                    | 122          |
| 289   | ي سات زمينيس ہيں | سات آسان ہیں ایسے           | 123          |
| 290   | اب               | ایک اشکال اوراس کاجو        | 124          |
| 293   |                  | سورة التحريم                | 125          |
| 297   |                  | شانِ نزول                   | 126          |
| 302   |                  | مئلہ                        | 127          |

| فهرست | إ. و١٨٠                            | زخيرة الجنان: |
|-------|------------------------------------|---------------|
| 308   | مئلہ                               | 128           |
| 311   | ہماری تو بداور تمیز و بی بی کا وضو | 129           |
| 318   | منافقین کے ساتھ جہاد کا حکم        | 130           |
| 319   | محض نسبت کام نبیب آئے گ            | 131           |
| 327   | سورة الملك                         | 132           |
| 331   | نام وکوا کف                        | 133           |
| 331   | سورة الملك كي فضيلت                | 134           |
| 335   | استدلال باطل                       | 135           |
| 337   | سـتاردن کی اقب م                   | 136           |
| 339   | انجام منكرين                       | 137           |
| · 343 | ريط                                | 138           |
| 343   | دوزخ ہے بچنے کے اسباب              | 139           |
| 346   | بلندآ وازے ذکر کرنا مکرو وتحری ہے  | 140           |
| 349   | فون خدا كاذ كر                     | 141           |
| 357   | ميدان محشر كامنظر                  | 142           |
| 360   | رب کی گرفت ہے کو کی نہیں بچاسکتا   | 143           |
| 363   | سورة القلم                         | 144           |
| 367   | نَ كِمتعلق مفسرين كے اقوال         | 145           |
| 368   | حضرت ضاد بالأنز كاوا قعه           | 146           |
| 370   | مشرکین مکه کا پروپیگنژه            | 147           |
| 372   | ان نزول                            | 148           |
| 378   | بإخْ والون كاوا قعه                | 149           |

| فهرست | IM TANK                                                 | وعيرة الجنان: |
|-------|---------------------------------------------------------|---------------|
| 380   | بڑوں کی نیکی کا حجیوٹوں کے کام آتا                      | 150           |
| 388   | متقین کا تذکره                                          | 151           |
| 388   | تقوى كامنهوم بقول أبي ابن كعب                           | 152           |
| 391   | كشف ساق پندل تكى بونے سے كيامراو ہے؟                    | 153           |
| 397   | حضرت بونس مايسة كاوا قعه                                | 154           |
| 402   | نظر کا لگناحق ہے                                        | 155           |
| 405   | سورة الحاقه                                             | 156           |
| 408   | نام وكوا نف سورة اورقيامت كے مختلف نام                  | 157           |
| 409   | قوم ثمود كاذكر                                          | 158           |
| 411   | قوم عاد کاذ کر                                          | 159           |
| 413   | فرعون كاذكر                                             | 160           |
| 414   | قوم لوط کا ذکر                                          | 161           |
| 419   | تيامت كبرى كاذكر                                        | 162           |
| 422   | کامیاب گرده کاذ کر                                      | 163           |
| 424   | نا کام گروه کاذ کر                                      | 164           |
| 428   | ربط                                                     | 165           |
| 428   | انجام مجرمين                                            | 166           |
| 429   | مال داروں کے مال میں زکو ہ کے علاوہ بھی غریبوں کا حق ہے | 167           |
| 430   | حمانيت قرآن                                             | 168           |
| 432   | توهمات.                                                 | 169           |
| 434   | قاد ياني دهو کا                                         | 170           |
| 437   | سورة المعارج                                            | 171           |

| فهرست | الم الم                                               | ذعيرة الجنان: |
|-------|-------------------------------------------------------|---------------|
| 441   | نام وکوا گف                                           | 172           |
| 442   | فرشتوں کی تبدیلی کے اوقات                             | 173           |
| 444   | میدان محشر کامنظرنامه                                 | 174           |
| 445   | تعارض بين الآيتين مين تطبيق بذريعه مثال               | 175           |
| 448   | مال فی نفسہ بری چیز ہیں                               | 176           |
| 452   | عام انسانوں کی حالت کا بیان                           | 177           |
| 453   | نمازیوں کے اوصاف                                      | 178           |
| 454   | بدونت ضرورت نیک آ دمی مجمی سوال کرسکتا ہے             | 179           |
| 456   | ملک یمین کی تعریف اور قیدیوں کے متعلق فقہی مسئلہ      | 180           |
| 458   | مولا ناحسين احمدمدنی برنه روید کا وعده و فائی کا جذبه | 181*          |
| 458   | پاکستان میں دوچیزوں کی قدر نبیس                       | 182           |
| 461   | حفاظت قرآن كي ايك مثال                                | 183           |
| 463   | ونیااورآ خرت کامعالمه الگ الگ ہے                      | 184           |
| 464   | مشارق ومغارب کی محقیق                                 | 185           |
| 467   | ملحدین کااعتر اض اوراس کا جواب                        | 186           |
| 469   | سورة نوح                                              | 187           |
| 473   | نام وكوا كف سورة اور حضرت نوح مايسة كانكر             | 188           |
| 475   | حضرت نوح مايشا، كي دعوت                               | 189           |
| 482   | ولاكل تدرت                                            | 190           |
| 484   | قوم نوح کاجواب                                        | 191           |
| 485   | تصویر کی شرعی حیثیت                                   | 192           |
| 488   | مسئله ایصال پژواب                                     | 193           |

| فهرست | [14] [r.A., i.                               | خيرة الجنان: |
|-------|----------------------------------------------|--------------|
| 491 . | سورة الجحن                                   | 194          |
| 495   | جنات كاوا قعه                                | 195          |
| 500   | جنات کی <i>سرکش</i> ی                        | 196          |
| 503   | رنيط                                         | 197          |
| 505   | جنات میں مسلمان بھی ہیں اور کا فرجھی         | 198          |
| 507   | <i>حدیث خرا نه کی حقیقت</i>                  | 199          |
| 514   | ربط بين الآيات                               | 200          |
| 516   | اسلام کے ابتدائی دور کی صعوبتیں              | 201          |
| 517   | علم غیب خاصۂ خداوندی ہے                      | 202          |
| 518   | الل بدعت كاغلط التدلال اوراس كے جوابات       | 203          |
| 521   | سورة المزمل                                  | 204          |
| 525   | نام وكوا كف اور چند هدايات                   | 205          |
| 528   | چندا ہم مسائل                                | 206          |
| 529   | ذ کرالله کی اہمیت                            | 207          |
| 531   | تسلئي رسول                                   | 208          |
| 535   | تسلیٔ رسول                                   | 209          |
| 538   | نمازتنجد کی فضیلت                            | 210          |
| 540   | امام ابوحنیفه مناده به کااشدالال             | 211          |
| 540   | نماز تبجد کی فرضیت کے منسوخ ہونے کی وجوہات   | 212          |
| 545   | سورة المدثر                                  | 213          |
| 549   | نام دکوا نف                                  | 214          |
| 550   | ا بن چادرادر شلوار نخوں ہے نیچانکا ناحرام ہے | 215          |

| فهرست | 14                                     | ذحيرة الجنان: |
|-------|----------------------------------------|---------------|
| 552   | نغجة ثانيه كاذكر                       | 216           |
| 553   | ایک خاص وا قعہ                         | 217           |
| 560   | ريط                                    | 218           |
| 561   | جہم پرانیس فرمنے مقرر ہیں              | 219           |
| 562   | انیس فرشتوں کے تقرر کی حکمتیں          | 220           |
| 572   | ہر شخص اپنی کمائی میں گروی رکھا ہوا ہے | 221           |
| 574   | دوز خیول کے جرائم                      | 222           |
| 579   | سورة!لقيامه                            | 223           |
| 583   | نام دکوا کف                            | 224           |
| 583   | نفس کی تین اقسام                       | 225           |
| 585   | لِيَفْجُر أمامه كي تين تفسيرين         | 226           |
| 586   | وقوع تيامت كابيان                      | 227           |
| 588   | مثنوی شریف کی ایک حکایت                | 228           |
| 590   | شانِ نزول                              | 229           |
| 593   | تيامت كاذ كر                           | 230           |
| 594   | روز قیامت رؤیټ باری تعالی              | 231           |
| 598   | جبیی کرنی د <sup>ی</sup> ی بھرنی       | 232           |
| 601   | سورة الدهر                             | 233           |
| 605   | نام وكوانف                             | 234           |
| 605   | انبان کی میثیت                         | 235           |
| 607   | نیکوں کا ذکر<br>ا                      | 236           |
| 608   | نیک بندوں کی خوبیوں کا ذکر             | 237           |

# بننظ النه النجال عير

تفسير

سُورُة الْحَاذِلَيْنَا

(مکمل)

جلد المحال المحال

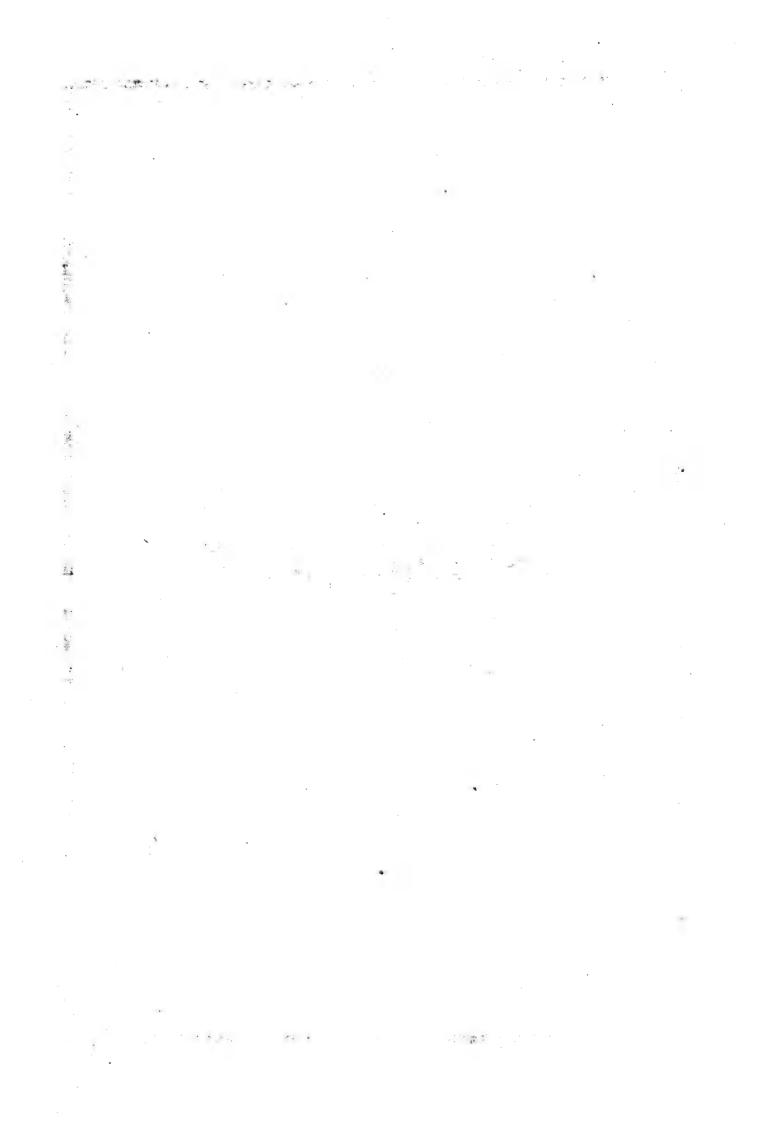

## ﴿ ایاتها ۲۲ ﴾ ﴿ مُسُورَةُ الْمُجَادَلَةِ مَدَنِيَةٌ ٥٠١ ﴾ ﴿ رَوَعَاتِهَا ٣ ﴾ ﴿ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ال

## بِسُمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قَلْ سَهِمَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُعَادِلُكَ فِي زُوجِهَا وَلَتُنْتَكِيُّ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَعَاوُرُكُما إِنَّ اللَّهُ سَمِيْعٌ بَصِيْرٌ ٥ ٱلَّذِيْنَ يُخْلِهِرُوْنَ مِنْكُمْ مِنْ كُمْ مِنْ يِسَأَلِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهُ مِعِمْ إِنْ أُمَّا فِي مُ إِلَّا الَّحِينَ وَلَدُنَّهُ مِنْ وَ إِنَّهُ مُ لِيقُولُونَ مُنْكُراً صِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللهُ لَعَفُو عُفُورٌ وَ الْذِينَ يُظِهِرُونَ مِنْ يِنَا يُومِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَعْرِيْرُ رَقَبَ تَوِمِّنَ قَبُلُ آنْ يَتَمَا لِمَا وَلِكُمْ تُوْعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ مَا تَعْمَلُونَ خَبِيْرُ وَمُنُ لَمْ يَجِلُ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَالِعَيْن مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتُنَمَّاتًا وَفَهِنَ لَمْ يَسْتَطِعْ فَالْمُعَامُ سِيِّيْنِي مِنْكَلِنًا وَ ذَٰلِكَ لِتُوْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ \* وَتِلْكَ حُـ لُودُ اللَّهِ \* وَ لِلَّهِ \* وَ لِلَّهِ \* وَ لِلْكُفِرِيْنَ عَذَابُ ٱلِيُعُو

قَدْسَمِعَالله بِ شَكَ مِن لِى الله تعالى نے قَوْلَ الَّتِي بات الله عورت كى تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا جوجَمَّلُوا كررى تَقَى آب سے اپنے خاوند كے بارے من وَتَشْتَكِي إِلَى اللهِ اور شكوه كررى تقى الله تعالى كى طرف وَالله على الله تعالى كى طرف وَالله مَالله مِنْ مَالله مِنْ مَالله مَالله مَالله مَالله مِنْ مَالله مَالله مِنْ مَالله مَالله مِنْ مَالله مَالله مَالله مِنْ مَالله مِنْ مَالله مُن مِنْ مَالله مَاله مَالله مَاله مَالله مَالله مَاله مَاله مَالله مَالله مَاله مَالله مَالله مَاله مَال

يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا اورالله تعالى من رباتهاتم دونول كي تُفتَكُوكو إنَّ اللهَ سَمِيعٌ بَصِيْرٌ بِحْمُكُ اللَّهُ تَعَالَى سَنْ والاد يَكِيْنُ واللهِ اللَّذِينَ يُظْهِرُ وْنَ مِنْكُمْ. قِنْ نِياً بِهِمْ وه لوگ جوظهار كرتے بيل تم مين سے ابني عور تول سے ما هُنَّ أُمَّهُ يَهِمُ اللَّهُ اللَّ وَلَدُنَهُمُ نَهِيلٍ ہِيں ان كى مائيں مگر وہ عور تنب جضوں نے ان كوجنم ديا ہے وَ إِنَّهُ مُلْكُونُونَ مُنْكُرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا اور بِي شُك وه البد كم إِي برى بات اور جموت وَإِنَّ اللهَ لَعَفْقٌ غَفُورٌ اور بِ شَكَ الله تعالى البته معاف كرنے والا بخشنے والا ب وَالَّذِيْنَ يُظْمِرُ وُنَ مِنْ نِسَا بِهِمْ اوروه الوك جوظهاركرتے بين ابني عورتوں سے ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا پھروہ پہلی حالت کی جانب لوٹنا چاہتے ہیں اس بات کوتوڑ کر جو انھول نے کہی فَتَخرِ يُرَرَقَبَةِ مِنْ قَبْلِ أَن يَّتَمَا شَا تُوغَلام كُوآ زادكرنا باس سے پہلے كهوه ایک دوسرے کوچھوسی دیگھ تو عظون بہ یمی بات ہے کہ آس کی نصيحت كيجاتي مو وَاللَّهُ بِمَاتَعُمَلُوْنَ خَبِيْرٌ اوراللَّدتُعَالَى ان چيزول كى جوتم كرتے ہوفبرر كھنے والا ہے فَمَنْ لَمْ يَجِدُ پِس جوشخص نہ يائے فَصِيَامُ شَهْرَ يْنُمُتَنَابِعَيْنِ تُوروز بركهنا برومهيني لگاتار مِنْ قَبْلِ أَنْ يَّتَمَا ال سے پہلے کہ وہ ایک دوسرے کوچھوٹیں فَمَنْ تَمْ يَسْتَطِعُ يس جو خص طاقت ندر کھے فاظعام سِتِيْنَ مِسْكِيْنَا تو کھانا کھلانا ہے

ساٹھ مسکینوں کو ذلک لِتُو مِنُوابِاللهِ وَرَسُولِ مِی مُم اس لیے ہے تاکہ م ایمان لاؤاللہ تعالی پراوراس کے رسول پر وَ یِلْکَ حُدُو دُاللّٰهِ اور بیاللّٰہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدیں ہیں وَلِلْکُفِرِیْنَ عَذَاجُ آلِیْدُ اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔

#### تعبارف سورت:

اس سورۃ کا نام سورۃ المجادلہ ہے۔ بیسورۃ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔اس سے پہلے ایک سو چارسور تیں نازل ہو چکی تھیں۔ نزول کے اعتبار سے اس کا ایک سو پانچوال نمبر ہے ایک سو چارسور تیب کے لحاظ ہے اس کا نمبر اٹھاون ہے۔اس کے تین رکوع اور بائیس آیات ہیں۔

#### وجهتميه:

اس سورة کانام المجاولہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس کی پہلی آیت میں ہی تجادِلُ
کالفظ موجود ہے۔ اور تُجَادِلُ کا صیغہ مجاولہ سے ہاں لیے اس سورة کانام المجاولہ
رکھا گیا ہے۔ مجاولہ کہتے ہیں اپنی بات منوائے پر اصرار کرنا ، آپس میں جھگڑا کرنا۔

#### شان نزول:

زمانہ جاہلیت اور اسلام کے ابتدائی دور میں دستورتھا کہ اگر کوئی آ دی ابنی بیوی سے ظہار کرتا تو وہ بیوی اس کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام قرار دی جاتی تھی اور دوبارہ ان کے آپ میں میں ملاپ کی کوئی صورت نہیں ہوتی تھی۔ اسی دور میں حضرت عبادہ بن صامت رٹائٹ کے بھائی حضرت اوس بن صامت رٹائٹ ابنی بیوی خولہ بنت نعلبہ رٹائٹ سے صامت رٹائٹ ابنی بیوی خولہ بنت نعلبہ رٹائٹ سے

كى بات يرناراض ہوئے اور اس كوكهدويا أنْتِ عَلَى كَظَهْرِ أُمِي "تومير \_ لیے میری مال کی پشت کی طرح ہے۔'' اس دور کے طور طریقہ کے لحاظ سے حضرت خولہ بڑا ہا ہمیشہ کے لیے حضرت اوس بڑاٹنڈ کے لیے حرام قرار یائی۔وہ پریشانی کی حالت میں آنحضرت منی ٹیالیے ہے یاس آ کر کہنے لگی کہ اوس سے میرے بیچ بھی ہیں۔ اگر بیے اس کودے دوں تو بیجے ضائع ہوجانے کا اندیشہ ہے۔ اگراینے پاس رکھوں تو گزراو قات کے مناسب اسباب نہ ہونے کی وجہ سے بیج بھو کے رہا کریں گے۔ چونکہ ابھی تک اس بارے میں کوئی نیا اسلامی حکم نازل نہیں ہوا تھا اس لیے آپ مانٹی آیا ہم نے دور (اس زیانے کے دستور ) کے مطابق ہی اس کا فیصلہ فر مایا۔حضرت خولہ بڑھٹا بار بارا پن تنگ دی اور بچوں کے ضائع ہوجانے کا ذکر کر کے اصرار کرتی رہی کہ حضرت اوس ڈاٹٹنے کے ساتھ دوبارہ اس کے ملاپ کی صورت پیدا ہوجائے۔ جب آپ ملانٹائیلیم کی جانب سے کوئی اور حکم نہ ملا تو کہنے لگی کہ میں اپناشکوہ یعنی اپنی مصیبت کا اظہار اللہ تعالیٰ کے سامنے کرتی ہوں اور اس سے درخواست کرتی ہوں کہ وہ اس مصیبت کو دور کرنے کے اسباب مہیا فر ما دے۔ وَتَشَيِّكِيِّ إِلَى اللهِ كَالِيمِ مطلب إلى موقع يربيسورت نازل موئى اوراس ميس ظہار کے متعلق اسلامی حکم بیان کیا گیا۔ ظهار سس كو كهتي بين؟

ظہار کامعنی ہے تشبید ینا۔ اور اصطلاح میں ظہار کہتے ہیں اپنی بیوی کو اپن محر مات میں طہار کہتے ہیں اپنی بیوی کو اپن محر مات وہ عور تیں ہوتی ہیں جن کے ساتھ ہمیشہ کے لیے میں سے کسی کے ساتھ ہمیشہ کے لیے نکاح حرام قرار دیا گیا ہے۔ جیسے مال ، بہن ، بیٹی ، پوتی ، خالہ ، بھو بھی ، بھانجی اور جیسے وغیرہ۔ جیسے کوئی آ دمی اپنی بیوی سے کہے کہ تو میر سے لیے میری مال کی طرح ہے یا بہن

ک طرح ہے یا بیٹی کی طرح ہے وغیرہ۔ یا ان محرمات میں سے سی کے ایسے عضو سے بیوی كوتشبيه دے جس عضوكا و يكھنااس كے ليے حرام ہے۔مثلاً: پشت اور شرم گاہ ۔ جيسے كوئى آدمی ابنی بوی سے کیے کہ تو میرے لیے میری مال کی پشت کی طرح ہے۔ یا کیے کہ تو میرے لیے میری مال کی شرم گاہ کی طرح ہے۔ یا ان محرمات میں سے سی کے ایسے عضو سے بیوی کوتشبیہ دے جس کو بول کر پوری ذات مراد لی جاتی ہے جیسے روح اور آ دھا حصہ وغیرہ ۔مثلاً: کے کہ تو میری ماں کی روح کی طرح ہے یا کیے کہ تو میری مال کے آ دھے حصے کی طرح ہے۔ تو ان الفاظ کے استعال کرنے کی وجہ سے ظہار واقع ہو جاتا ہے بشرطیکہ ان الفاظ کا استعال ہوی کوایے آپ پرحرام کرنے کی نیت ہے ہو۔ اگر حرام کرنے کی نیت سے نہ ہو بلکہ شکل وشاہت یا مزاج یا قد کا ٹھ یا سلیقہ وشعار کی وجہ سے تشبیدی ہوتوظہار نہیں ہوگا۔ جیسے کوئی آ دمی اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ تو میری مال کی طرح ہے اور اس سے مرادشکل ہو بااس کا مزاج ہوتو اس سے ظہار نہیں ہوتا۔ اس طرح اگر کسی نے اپنی بیوی کو اپنی محر مات میں سے کسی کے ایسے عضو سے تشبید دی ہوجس کا دیکھنااس کے لیے جائز ہوتب بھی ظہارہیں، ہوگا۔ جیسے کوئی آ دمی اپنی بیوی سے کہتو میری مال کے سر کی طرح ہے۔ یااس کے ہاتھ یاؤں کی طرح ہے تواس سے ظہار تہیں ہوگا۔

#### احن افس اور شوافع مين اختلاف :

احناف کے نزدیک ظہار میں ایسے لفظ کا ہونا ضروری ہے جولفظ تشبیہ کے لیے استعال کیا جاتا ہے۔ مثلاً: کاف مثلیہ ہو۔ جیسے آئتِ عَلَی کَامِی یا آئتِ عَلَی کَاخِی یا آئتِ عَلَی کَظهر اُمِی ۔ یامثل کالفظ ہوجیسے آئتِ عَلَی مِثْلُ اُمِی ، آئتِ عَلَی مِثْلُ ظَهْرِ کُخُو کالفظ ہوجیسے آئتِ عَلَی مِثْلُ اُمِی ، آئتِ عَلَی مِثْلُ ظَهْرِ اُمِی ۔ یا تَحْوُ کالفظ ہوجیسے آئتِ عَلَی نَحْو اُمِی ، آئتِ عَلَی نَحْو ظَهْرِ اُمِی ۔ یا تَحْوُ کالفظ ہوجیسے آئتِ عَلَی نَحْو اُمِی ، آئتِ عَلَی نَحْو ظَهْرِ اُمِی ۔ یا تَحْوُ کالفظ ہوجیسے آئتِ عَلَی نَحْو اُمِی ، آئتِ عَلَی نَحْو ظَهْرِ اُمِی ۔

عربی زبان کے علاوہ دیگر زبانوں میں ان الفاظ کے ہم معنی کلمہ کا ہونا ضروری ہے جیسا کہ اُردو میں مانند ، طرح ادر جیسی وغیرہ۔ جیسے کوئی آ دی اپنی بیوی سے کہتو میری مال کے مانند ہے۔ تو میری مال کی طرح ہے۔ تو میری مال جیسے ہے۔ اور پنجابی میں کیے کہتو میری مال درگی ایں۔ اگر تشبیہ کا لفظ نہ پایا جائے تو احناف کے نز دیک ظہار نہیں ہی گا۔ اس لیے کہ ظہار کے اصل مادہ میں تشبیہ کا معنی پایا جاتا ہے۔ جیسے یم کے اس مادہ میں تشبیہ کا معنی پایا جاتا ہے۔ جیسے یم کے اس مادہ میں نیت کا معی یا یا جاتا ہے۔

شوافع حضرات کے نزدیک خواہ تشبیہ کا لفظ پایا جائے یا نہ پایا جائے ہرصورت میں ظہار واقع ہوجاتا ہے۔ جیسے کوئی آ دمی اپنی بیوی سے کیے کہ تو میری ماں کی طرح ہے یا کہتو میری ماں کی طرح ہے یا کہتو میری ماں ہے۔ شوافع حضرات کے نزد یک دونوں صورتوں میں ظہار ہوگا جب کہ احزاف کے نزد یک آگر لفظ تشبیہ نہ پایا جائے تو ظہار نہیں ہوگا۔ پھرا گرکس نے اپنی بیوی کو احزاف کے نزد یک آگر لفظ تشبیہ نہ پایا جائے تو ظہار نہیں ہوگا۔ پھرا گرکس نے اپنی بیوی کو ایٹ او پرحرام کرنے کی نیت سے کہا کہتو میری ماں ہے تو اکثر احناف اس کلام کو لغواور ہے ہورہ قرار دیتے ہیں جب کہ بعض مفتیانِ کرام فرماتے ہیں کہ بیالفاظ استعال کرنے کی وجہ سے طلاق بائدواقع ہوجاتی ہے۔

ظهار كاحتكم:

ان کی ما تعین صرف وہ عور تعیں ہیں جنھوں نے ان کوجنم دیا ہے۔ جاہلیت کے دور میں ایسی عرف دماں کی طرح ہی ہمیشہ کے لیے مجھ لیا جاتا تھا۔

ق اِللَّهُ مُلِيَقُولُونَ مُنْكُرُ امِنَ الْقَوْلِ وَرُورًا -اسلام فِ الرَّحِ ظهار كرفِ رَا اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

اگذین یُظیم و ن مِنگند میں مفسرین کرام نے فرمایا کہ اس میں دو چیزیں نمایاں ہوتی ہیں۔ ایک سے کھارصرف مردہی کرسکتے ہیں عورتوں کی جانب سے ظہار معتبر نہیں ہے۔ یعنی اگر عورت اپنے خاوند کو اپنے محارم میں ہے کسی سے تشبید دین ہے مثلاً:
اپنے باپ کی طرح کہتی ہے تو بی ظہار نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ ظہار صرف مردودں کی جانب سے ہوتا ہے۔ دوسری چیز بینمایاں ہوتی ہے کہ مِنگنہ سے مرادصرف مسلمان ہیں۔ تو ظہار صرف مسلمان کا معتبر ہوگا کا فرکا ظہار معتبر نہ ہوگا۔ بینظر بیا احزاق کا ہے۔ اور اگر میں معتبر ہوگا کا فرکا ظہار معتبر نہ ہوگا۔ بینظر بیا احزاق کا ہے۔ اور اگر میں معتبر ہوگا اور یہ شوافع حضرات کا نظر ہے۔

#### كفارة ظهار:

اللہ تعالی نے ارشادفر مایا والدِنن یُظیم وُنَ مِن نِسَآبِهِم ثُمَّ یَعُودُون لِمَاقَالُوا اور وہ لوگ جواپی عورتوں سے ظہار کرتے ہیں پھر اپنی پہلی حالت کی جانب لوٹنا چاہے ہیں اس بات کوتو ڈکر جوانھوں نے کہی۔ عَدُد کہتے ہیں پہلی حالت کی طرف لوٹنا۔ ظہار کرنے والوں کی پہلی حالت ہوی ہے میل ملاپ کی تھی۔ لِمَاقَالُوا بخاری شریف کرنے والوں کی پہلی حالت ہوی ہے میل ملاپ کی تھی۔ لِمَاقَالُوْا بخاری شریف

کتاب التفیر میں ہے لِمَاقَالُوُ الِنَقْضِ مَاقَالُوُ النِیٰ کھی ہوئی بات کوتوڑ کر،
اس پر نادم ہوکر بیوی کے ساتھ میل ملاپ والی حالت کی جانب لوٹنا چاہتے ہیں تو پہلے
کفارہ اوا کریں ۔ قرآن کریم نے ظہار کے کیے بعد دیگر ہے تین کفار سے بیان فر مائے
ہیں۔

#### عنلام كاآزادكرنا:

ظہار کے کفارہ میں پہلے نمبر پر حکم دیا ہے فَتَحْدِیْر رَقَبَة کے غلام آزاد كرے \_خواہ غلام ہويا باندى ،ظہار كے كفارہ ميں به آزاد كيے جاسكتے ہيں \_ يہال رقبہ كے ساتھ مومنيہ كى قيد تہيں اس ليے امام ابوحنيفہ مينيہ فرماتے ہيں كه ظہار كے كفارہ ميں كافرغلام ياباندهي مجي آزاد كيے جاكتے ہيں۔اورامام شافعي ميسية فرماتے ہيں جس طرح قتل خطاء کے کفارہ میں مومن غلام آزاد کیا جاتا ہے ای طرح ظہار کے کفارہ میں بھی مومن غلام ہی آزاد کیا جاسکتا ہے کافر کو آزاد کرنا درست نہیں ہے۔اس کفارہ کے ساتھ قید لگائی مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَا سَا كريكفاره آپس مين ايك دوسرے كوچھونے سے يہلے اوا كرناچاہيے۔ايك دوسرے كوچھونا، ہاتھ لگانا۔اس سے مرادہم بسترى كرنا اور ہم بسترى کے دواعی بوس و کنار وغیرہ ہیں۔ یعنی غلام آزاد کرنے سے پہلے ظہار کرنے والے کا اپنی بیوی ہے ہم بستری اور بوس و کنارمنوع ہے۔ ذیکھ تُوعظون بہ یمی بات ہے کہ اس كى تقيحت كيے جاتے ہو وَاللَّهُ بِمَاتَعْمَلُونَ خَبِيْرٌ اور الله تعالى ان چيزول كى جو تم كرتے بوخرر كھنے والا ہے۔ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ- يہال سے دوسر مے نمبر كا كفاره بيان كيا جار ہا ہے کہ جو تخص غلام نہ پائے فیصیا مُرشَفِریْنِ مُتَنَابِعَیْنِ تولگا تاردومہنے کے روزے رکھے۔غلام نہ یانے کا مطلب سے کہ غلام ملتا ہی نہیں جیسا کہ موجودہ دور میں غلام نہیں ملتے یا غلام خرید نے کی ہمت نہیں۔اس سے ظاہر ہوجا تا ہے کہ جب آدمی غلام کو از در کرسکتا ہے تواس کے لیے ظہار کا کفارہ صرف یہی ہوگا، وہ روز ہے رکھ کر یامسکینوں کو کھانا کھلا کر کفارہ اوانہیں کرسکتا۔اس کفارہ کے ساتھ بھی میں قبل آن یَّتَمَاتَ کی قید ہے کہ میاں ہوگی آپس میں ایک دوسر ہے کواس وقت تک نہ چھو کیں جب تک کفارہ ادا نہیں کردیا جاتا۔ مُتَتَایِعَیٰن کا مطلب ہے لگا تاردو میننے روز ہے رکھنا۔اگر ایک بھی ناغہ درمیان میں کردیا توروز سے شرے سے رکھنے ہوں گے خواہ یماری وغیرہ کے عذر کی وجہ سے ناغہ کیا ہو۔

فَمَنُ لَمُ يَسْتَطِعْ يَهِالَ عَ تَيْسِ عَنْبِرَ كَافَاره كَاذَكُر هِ كَه جَوْحُفُ غَلام كُو

آزاد كرنے يا دو مهينے لگا تار روزے ركھنے كى طاقت نہيں ركھتا فَإِظْعَامُ سِتِيْنَ مِسْتِيْنَ تُوسا عُصْسَيْنُول كو كو ووقت درميانے درجه كا مِسْتِيْنَ الله توسا عُصْسَيْنُول كو ووقت درميانے درجه كا كھانا كھ

ان آیات سے واضح ہو گیا کہ ظہار کی وجہ سے عورت خاوند پر ہمیشہ کے لیے حرام نہیں ہوجاتی اور نہ ہی اس وجہ سے طلاق واقع ہوتی ہے بلکہ وہ عورت بدستور خاوند کے نکاح ہی ہیں رہتی ہے۔البتہ کفارہ اواکر نے تک مردا بنی اس بیوی ہے ہم بستری اور ہم بستری کے دواعی بوس و کنار وغیرہ نہیں کرسکتا۔امام ابو حنیفہ بیزائی فرماتے ہیں کہ تیسر سے بستری کے دواعی بوس و کنار وغیرہ نہیں کرسکتا۔امام ابو حنیفہ بیزائی فرماتے ہیں کہ تیسر سے

نمبر کے کفارہ میں مِنْ قَبْلِ اَنْ بِنَّمَا اَسَا کی قید نہیں ہے اس لیے اگر ظہار کرنے والا مسکینوں کو کھانا کھلانے کے دوران بیوی ہے ہم بستری یا بوس و کنار کر لیتا ہے تو اس کو دوبارہ کفارہ نہیں وینا ہوگا۔ اور امام شافعی مِیَّالَة فرماتے ہیں کہ ایسی صورت میں اس کو دوبارہ کفارہ دینا ہوگا۔

# اسلامی احکام کی حکمت:

الله المنظم المار المنظم المنظم المنظم الله المنظم المار المنظم المار المنظم المار المنظم المار المنظم المار المنظم المن



إِنَّ الَّذِيْنَ يُعَادُّونَ اللَّهُ وَ رَسُولَ الْمِنْ الْكِينَ الْكِنِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَقُلْ الْذِلْنَا إيْتٍ بَيِنْتٍ وَلِلْكُورِيْنَ عَذَابٌ مُّهِينٌ فَيُومُرِينَعَتُهُ الله جَمِيعًا فَيُنْبِئُهُمُ مِهَاعَمِلُوا احْصَلُهُ اللهُ وَنُسُوُّهُ \* غُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءِ شَهِيْكُ أَلَمْ تَرَانَ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمُونِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِنْ تَجُوي ثَلْتُهَ الكاهُورَايِعُهُمْ وَلاَحْمُسَةِ إِلَّاهُوسَادِسُهُمْ وَلَّا أَذَنَّ مِنْ ذَلِكَ وَلاَ أَكْثُرُ إِلَّا هُوَمَعَهُمْ أَيْنَ مَاكَانُوْا أَثُمَّ يُنَتِّعُهُمْ بِمَاعَمِلُوا يَوْمَ الْقِيْمَةِ ﴿ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْكُونَ الْمُرْتُرُ إِلَى الْدِيْنَ نَهُواعَنِ النَّبُولِي ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نَهُواعَنُهُ وَيَتَخُونَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدُوانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ وَإِذَا جِمَاءُوك حَيَّوك بِمَا لَمْ يُحَيِّك بِهُ اللَّهُ وَ يَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمُ لَوْلَا يُعَيِّبُنَا اللهُ عِمَانَقُولُ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصُلُونَهَا وَيَشَلُ الْمُصِيرُهُ

اِنَّ الَّذِیْنَ یُکَآ لَدُوْنَ اللهَ وَرَسُولَهٔ بِشک وه لوگ جو مخالفت کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی کیم تُوا گھا گیبت الَّذِیْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ وه ولیل کے جائیں گے جیسا کہ ذلیل کے گئے وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے وقد اُنْزَنْنَ آئیتِ بَیِّنْتٍ اور بے شک ہم نے اتاری ہیں واضح آیات وقد اَنْزَنْنَ آئیتِ بَیِّنْتٍ اور بے شک ہم نے اتاری ہیں واضح آیات

وَلِلْكُفِرِيْنَ عَذَابٌ مُعِينً اور كافرول كے ليے رسواكرنے والاعذاب ب يَوْمَ يَبْعَثُهُ مُ اللهُ جَمِيْعًا جس دن أنهائ كان سب كوالله تعالى فَيُنَبِّنُهُمُ بِمَاعَمِلُوا پُرخِردے گا الله تعالی ان کوان کامول کی جوانھوں نے کیے أخطسة الله وَنَسُوه الله تعالى في اس كومحفوظ كرركها باوروه اس كومعول كَ بِين وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءِ شَهِيْدُ اور الله تعالى مرچيز پر كواه ٢ أَلَهُ مَنَ كياآب جائے ميں آنَ الله كه بے شك الله تعالى تعلم مافى السَّمُوتِ جانتا ہے ان چیزوں کو جوآسانوں میں ہیں وَمَافِي الْأَرْضِ اور جوزين مين بين مَايَكُوْنَ مِنْ نَجُولى قَلْقَةٍ نَهِين موتا مشوره تين آدميول كا إلَّا هُوَرَابِعُهُمُ مُروه ال مِن چوتها موتاب وَلاخَمْسَةِ إِلَّا هُوَسَادِسُهُمُ اورنِه بِي إِنَّ وميول كالمَّروه ان مين چِعنا موتاب وَلاَّ آدُنى مِن ذٰلِكَ اورنهاس علم كا وَلآ آكُثُرَ اورنه زياده كا إلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوْلِ مُكروه ان كے ساتھ ہوتا ہے وہ جہال كہيں بھى ہول ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَاعَمِلُوا يَوْمَ الْقِيْهَةِ كَهروه قيامت كون ال كوخرد عالان كامول كى جوانھول نے كيے إنَّ اللهَ بِكُلِّ شَيْءِ عَلِيْدُ بِعَلَى الله تعالى الله تعالى ہر چیز کو جانے والا ہے اَلَمْ مَنَ کیانہیں دیکھا آپ نے اِلَی الَّذِینَ اُن لوگوں کی جانب نُھُواعَنِ النَّجُوٰی جومنع کیے گئے سر گوشی کرنے سے ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَانُهُواعَنْهُ كِرُوهُ لُوسْتُ بِين أَى جِيز كَي طرف جس مع ومنع

کے گئے وَیَتَنْجُوْنَ بِالْاِفْحِ وَالْعَدُوانِ اوروه مرگوشیاں کرتے ہیں گناه کی اورزیادتی کی وَمَعْصِیَتِ الرَّسُوٰلِ اوررسول کی نافر مانی کی وَاِذَا جَامِوْک اور دیادتی کی اور جبوه آپ کے پاس آتے ہیں حَیَّوْک بِمَالَمْ یُحَیِّک بِهِ جَامِوْک مانی کے مین میں آپ کوالیے الفاظ کے ماتھ کہ ہیں میں اپ کواللہ نے ان کے ماتھ ویقو لُون فِی اَنْفِیهِمُ اوروه کہتے ہیں اپ دلول میں لؤکلایُعَدِّبِالله بِمَانَقُولُ کیونہیں عذاب دیتا اللہ تعالی اس کی وجہ ہے جو میں میں داخل ہوں گئی ہاں کی وجہ ہے جو میں داخل ہوں گئی ہے ان کوجہ میں میں داخل ہوں گئی کے ان کوجہ میں میں داخل ہوں گئی کے ان کوجہ میں داخل ہوں گئی کے ان کوجہ میں داخل ہوں گئی کے ان کوجہ میں کی کھیا ہوں گئی ہے ان کوجہ میں داخل ہوں گئی کے ان کوجہ میں داخل می کوئے کی جگہ میں داخل ہوں کا کے کیا گئی الفت کرنے والوں کا انحب میں داخل می کوئے الفت کرنے والوں کا انحب میں داخل می کوئے الفت کرنے والوں کا انحب میں داخل میں داخل می کئی الفت کرنے والوں کا انحب میں داخل می کوئے کوئی کے دائے دوالوں کا انحب میں داخل می کوئے الفت کرنے والوں کا انحب میں داخل میں دکھ میں داخل میں دیا سے دوالوں کا انحب میں داخل میں دکھ کے دوالوں کا انحب میں داخل میں دیا سے دوالوں کا انحب میں داخل میں دیا سے دوالوں کا انحب میں داخل میں دیا سے دوالوں کا انحب میں دوالوں کا انحب میں داخل میں دوروں کیا میں دوروں کوئی کے دولی میں دوروں کیا کہ میں دوروں کی کوئی کے دوروں کیا کہ دوروں کی کوئی کے دوروں کی دوروں کی کوئی کے دوروں کی کوئی کوئی کے دوروں کی کوئی ک

الله تعالی نے احکام کو صدود الله قرار دیا ہے اور اِنَّ الَّذِینَ یَکَآدُونَ الله وَرَسُولَهُ وَسُولَهُ وَان کی خالفت کرتے ہیں کی بیان فر مایا ہے کہ جولوگ الله اور اس کے رسول کی خالفت کرتے ہیں کی بیتوا گیسا گیست الّذِینَ مِن قَبْلِهِمْ وہ ذیل کیے جا میں گے شافت کرتے ہیں کی بیتو الله تعالی نے الله تعالی نے ارشاو فر مایا کہ عزت الله تعالی اور اس کے رسول اور میرس کی ہے گئے۔ الله تعالی اور اس کے رسول اور میرس کی ہے ۔ دنیاوی جاہ جلال صرف دکھا وا ہے۔ ایک الله تعالی اور اس کے رسول اور میرس کی ہے ۔ دنیاوی جاہ جلال صرف دکھا وا ہے۔ ایک لیے جب الله تعالیٰ کی طرف سے عذاب نازل ہواتو بڑے بڑے دنیاوی عزت دار ذکیل ہوگررہ گئے۔ وَقَدْ اَنْزَلْنَا الْمِنْ بَیْنِ اِنْ اور احکام کا ذکر ہے وَ اِلْکُوٰ اِیْنَ عَدَابُ مُنْ اور کا فرون کے لیے ذکیل وخوار کرنے والاعذاب ہے۔ مُن اور کا فرون کے لیے ذکیل وخوار کرنے والاعذاب ہے۔ مُن اور کا فرون کے لیے ذکیل وخوار کرنے والاعذاب ہے۔

#### قیامت کے دن رُسوائی:

الله تعالى نے اسے احکام كى مخالفت كرنے والوں كا انجام بيان فرمايا ہے كهوه ذلیل وخوار ہوں گے۔ان میں ہے بہت سے ایسے بین جمن پر دنیا میں بھی عداب نازل کیا گیا اور وہ آخرت میں بھی عذاب میں ہول گے۔اوربعض ایسے ہیں جن کو دنیا میں عذاب کا سامنانہیں کرنا پڑا مگرآ خرت کے عذاب سے وہ قطعاً نہیں نیج سکیں گے۔فرمایا يَوْعَ يَيْعَتُهُ مُواللَّهُ جَيمِيعًا جمل دن الله تعالى ان سب كوجمع كرے گا۔ يہلے انسان سے لے کرآخری انسان تک سارے کے سارے دوبارہ اُٹھائے جائیں گے کوئی بھی حصیب نہیں سکے گا فیکنیٹ کھ نے بہا عملوا پھر اللہ تعالی ان کوان اعمال کی خبر دے گاجوا تھوں نے کیے۔ اللہ تعالی کاعلم ہر چیز پر محیط ہے اور ہر مخص کا ہر ممل اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے قامت کے دن برخص کواس کے اعمال کے بارے میں بتلائے گا آخصہ الله وَ اَسُوٰهُ التدتعالي نے اس عمل كو محفوظ كرركھا ہے حالا تكه خود عمل كرنے والے ان كو بھول م مول گے۔ قیامت کے دن جواعمال نامہ دیا جائے گااس میں ہرایک نیک اور بُرے عمل کا شار شَهِنَةً اورالله تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے۔اس لیے کہ ہر چیز اس کے علم میں ہے اور وہی ہر چیز کا تگہیان بھی ہے۔ کوئی بھی چیز اس سے فی نہیں ہے۔

اس سے پہلے رکوع میں تھا اِنَّ اللهُ سَمِیْعٌ بَصِیْرٌ "بِ شک الله تعالیٰ سننے والا و کیجنے والا ہے۔ "پھر آخر میں بیان ہوا کہ قیامت کے دن الله تعالیٰ بندول کوان کے اعمال کی خبر و سے گا اَ خطسهٔ اللهُ وَ نَسُوْهُ "الله تعالیٰ نے ان کے اعمال کو محفوظ کر رکھا ہے حالانکہ وہ خودان کو مجبول گئے ہیں۔"ان میں اللہ تعالیٰ کی صفت می ، بصر اور وسعت علمی کا حالانکہ وہ خودان کو مجبول گئے ہیں۔"ان میں اللہ تعالیٰ کی صفت می ، بصر اور وسعت علمی کا

ذکر ہے۔آ گے بھی ان صفات کا ذکر ہے کہ القد تعالیٰ آ مانوں اور زمین کی ہر چیز کو جانتا ہے۔ وہ مکاری کرتے ہوئے جو آپ کوسلام کی بجائے بدد عائیہ کلمات کہتے ہیں ان سب کو جانتا ہے۔ پھر پچھلے رکوع میں ذکر تھا کہ یہ احکام اس بدد عائیہ کلمات کئے ہیں ان سب کو جانتا ہے۔ پھر پچھلے رکوع میں ذکر تھا کہ یہ احکام اس لیے اتارے گئے ہیں اِنٹو مِنٹو اَبِللهِ وَرَسُولِهِ کُمُ الله اور اس کے رسول سائینی ہے ہی ایک ان رکھو۔ اور اس رکوع میں ذکر ہے وَعَلَی اللّٰهِ فَلْیَتُو کِی اللّٰهُ وَمِنُونَ اور اللّٰہ تعالیٰ کی ذات پر بی ایمان والوں کو بھر وساکرنا چاہیے۔

#### الله تعالیٰ ہی ہر جگہ حاضر و ناظر ہے:

ٱلَمْ تَرَانَ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي الشَّمُوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ السيخَاطِبِ ! كيا آپ جانے نہیں کہ بے شک اللہ تعالی جانتا ہے ان چیز وں کو جوآ سانوں میں ہیں اوراز مین میں میں - اَلَهٔ قَرَ میں رؤیت سے مراد رؤیت لبی ہے یعن علم - اسی لیے مفسرین کرام انتہام اَلَهْ قَرَ كَامِعَيٰ اَلَمْ تَعْلَمْ كرتے ہيں - الله تعالی كاعلم برچيز پرمحيط ہے اس سے كوئى چیر مخفی نہیں۔اگر مخفی انداز میں مشورہ کیا جائے یا کانوں میں باتنیں کی جائیں تو اللہ تعالیٰ ان كوجى جانتا ہا كے كه إلَّا هُوَمَعَهُ مُا أَيْنَ مَا كَانُوا وہ جہال كہيں بھى مول الله تعالی ان کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالی حاضر و ناظر ہونے کی وجہ سے آ سانوں اور زمین کی باتوں کواور مخفی سر گوشیوں کو جانتا ہے۔ اہل السنت والجماعت کا نظریہ ہے کہ قرآن کریم اور احادیث میں اللہ تعالی کے ہاتھ یاؤں اور آسانِ دنیا پرنزول فرمانے وغیرہ جیسی صفات کے ظاہر کو ماننا جاہے اور کیفیت اللہ تعالی کے سپر دکروین جاہیے۔ ای طرح اللہ تعالیٰ کی معیت کہ القد تعالیٰ ہرایک کے ساتھ ہے اس کے ظاہر پر ایمان رکھنا چاہیے اور معیت کی کیفیت پرغور وغوض نہیں کرنا جا ہے اور نظر بیر کھنا چاہیے کہ اللہ تعالی ہرایک کے

ثَمَّ يُنَةِ بِهُمْ إِمَاعَمِلُوا يَوْمَ الْقِيلَةِ بَهِرا بِينَ اسْعَلَم كى بدولت ان كوقيامت كدون ان كاعمال كي باره ميں بتلائے گا كه فلال وفت تم نے بيكام كيا، فلال جگہ بيكيا حالا نكه وہ خودان اعمال كو بھول جي بول گي اِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءَ عَلِيْمَ بِهِ بَعْلَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلْقِي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

## يهودومن فقين كي سنر كوست يال:

یبوداور منافقین مسلمانوں اور آنحضرت منافقیلیم کو پریثان کرنے کے لیے آپی میں خفیہ مجلس کرتے اور بھی آنحضرت منافقالیم کے پاس آکر آپ منافقالیم سے خفیہ باتیں کرتے اور بھی آپ منافقالیم کی مجلس میں آپیں میں سرگوشیاں کرتے ۔ ان کی آپس میں خفیہ مجلسوں میں اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی سازشیں ہوتی تھیں۔ آنحضرت ما المنظائية كي ساتھ خفيہ باتيں كرنے بيں ان كا مقصد آپ ما الله كا وقت ضائع كرنا ہوتا تھا كداس وقت بيں مسلمان آنحضرت ما المنظائية ہے استفادہ نہ كر سكيں۔ اوران كا مقصد مسلمانوں كو پر بيثان كرنا بھى ہوتا تھا كہ وہ پر بيثان ہوں كہ نہ جانے ہے كس كی شكایت كررہ جو بيں اور ہے كہ ان كی آنحضرت ما الله الله الله كو كوں كو جو الرك ان ارداندانداز بيں باتيں كررہ جو بيں۔ بھى آنحضرت ما الله الله كو كوں كو بيں آپس ميں سر كوشياں كرتے ، غداق آزاتے ، مسلمانوں كى توجہ ہٹانے كى كوشش ميں آپس ميں سر كوشياں كرتے ، غداق آزاتے ، مسلمانوں كى توجہ ہٹانے كى كوشش كرتے ۔ حالانكہ بيطريق كار آ داب مجلس كے بھى خلاف ہوا ور آپ ما الله كي كار آ داب مجلس كے بھى خلاف ہوا ور آپ ما الله كي گان ميں سر گوشياں كرتے ۔ اس ليے ان كوالى سرگوشيوں ہے مع كرديا گيا۔

اسلام میں مشورہ کی بہت اہمیت ہے اور بوقت ضرورت سرگوشی کی بھی اجازیت ہے جیسا کہ آگے اِذَا تَنَاجَیْدُ میں سرگوشی کی اجازت کا ذکر ہے۔ آنحضرت سائیٹی آیا بھی نے مرض وفات میں حضرت فاطمہ بھی جا اس سے سرگوشی فرمائی ۔ ای طرح سرگوشی کے اور واقعات بھی ہیں ۔ اس لیے مطلقا سرگوشی ممنوع ہیں ہے صرف ایسی سرگوشی ممنوع ہے جو نقصان کا ماعث ہو۔

## يهود يون اورمن فقول كى خسلاف ورزى:

یہودیوں اور منافقوں کوسر گوشیوں ہے منع کیا گیا گروہ اس کی خلاف ورزی کرتے رہے۔ ای بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اَلَمْ قَدَ کیا آپ نے نہیں دیکھا۔

یہاں قرَ میں رویت ہے مراد آنکھوں سے دیکھنا ہے۔ ای لیے مفسرین کرام نے اس کامعنی اَلَمْ قَدْ نَظُرُ کیا ہے۔

إِلَى الَّذِيْنَ نُهُواْ عَنِ النَّهُوٰ اللَّهِ وَ اللَّهِ وَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

گئ شُدَّ یَعُودُوْنَ لِمَانُهُوْاعَنُهُ یَمُروه دوباره ارتکاب کرتے ہیں اس کا جس سے ده منع کیے گئے ہیں ۔ یعنی منع کرنے کے بادجود وہ سرگوشیاں کرتے پھرتے ہیں و یَتَ بَیْجُونَ بِالْاِثْمِ وَالْعُنُوانِ اوروه آپس ہیں سرگوشیان کرتے ہیں گناہ کی اور زیادتی کی یَتَ بَیْجُونَ بِالْاِثْمِ وَالْعُنُوانِ اور رسول سَنْ اَلَّهِ بِی نافر مانی کی سرگوشیوں میں گناه کی وَمَعُصِیَتِ الرَّسُولِ اور رسول سَنْ اَلَهُ بِی نافر مانی کی سرگوشیوں میں گناه کی باتیں ہوتی ہیں اس لیے کہ وہ مسلمانوں اور اسلام کونقصان پہنچانے کے پروگرام بناتے سے یا بجر اسلام اور مسلمانوں کا مذاتی اُڑاتے تھے اور رسول الله سَنْ اِیْنَ اِیْنَ مَانی پر مُشَمَّا اِن مُنْ اِیْنَ مَانی ہِنْ اِیْنَ مَانی ہِنْ اِیْنَ مَانی ہِنْ مَانی ہِنْ اِیْنَ مَانی ہُنْ مَانی ہِنْ اِیْنَ مَانی ہُنْ مَانِ ہُنْ اِیْنَ مَانی ہُنْ ہُنْ مَانی ہُنْ ہُنْ مَانی ہُنْ مُنْ مُنْ اِیْنَ مَانی ہُنْ ہُنْ مَانی ہُنْ مُنْ ہُنْ ہُمُ مَانی ہُنْ مُنْ ہُنْ مُنْ اِیْنَ ہُنْ اِیْنَ مُنْ اِیْنَ مُنْ اِیْنَ مِیْنِ اِیْنَ مِیْ اِیْنَ مِیْنَ اِیْنَ مُنْ اِیْنَ مُنْ اِیْنَ مُنْ اِیْنَ مُنْ اِیْنَ مُنْ اِیْنَ مِیْنِ اِیْنَ مُنْ اِیْنَ اِیْنَ اِیْنَ اِیْنَ مُنْ اِیْنَ مُنْ اِیْنَ مُنْ اِیْنَ مُنْ اِیْنَ مُنْ اِیْنَ اِیْنَ اِیْنَ مُنْ اِیْنَ اِیْنَ اِیْنَ اِیْنَ مُنْ ایْنَ اِیْنَ اِیْنَ مُنْ اِیْنَ اِیْنَ اِیْنَ مُنْ اِیْنَ اِیْنِ اِیْنَ اِیْنَ اِیْنَ اِیْنَ اِیْنَ اِیْنَ اِیْنَ اِیْنَ اِیْنَ اِیْنِ اِیْنِ اِیْنَ اِیْنَ اِیْنَ اِیْنَ اِیْنِ اِیْنَ اِیْنَ اِیْنَ اِیْنِ اِیْنِ اِیْنِ اِیْنَ اِیْنِ اِیْنَ اِیْنِ اِیْنَ اِیْنَ اِیْنَ اِیْنَ اِیْنَ اِیْنَ اِیْنَ اِیْنِ اِیْنِ اِیْنَ اِیْنِ اِیْنَ اِیْنِ اِیْنِ اِیْنِ اِیْنِ اِیْنَ اِیْنِ اِیْنَ اِیْنِ ایْنِ اِیْنِ اِیْن

## یبو د دمنافقین کی ایک اور برُ ی حرکت:

یبودو منافقین شراور فساد والی سرگوشیاں بھی کرتے ہے اور ان کی ایک اور بری
حرکت بیٹی کہ وہ آنحضرت سائی آئی ہے پاس آکر السلام ملیم کی بجائے السّام علیم کہتے۔
جس کامعنی ہے کہتم پرموت آئے۔ ان کی اس بُری حرکت کا ذکر کرتے ہوئے اللّہ تعالیٰ
نے فرمایا وَإِذَا جَآءُ وَكَ حَيْوَكَ بِمَالَمُ يُحَيِّكَ بِهِ اللّهُ اور جب وہ یبود اور منافق لوگ آپ کے پاس آئے ہیں تو ایسے الفاظ سے سلام کہتے ہیں جن الفاظ کے ساتھ اللّہ تعالیٰ نے آپ سائی آئی ہے کو ملام نہیں کیا۔ وہ آکر السّمام علیٰ کہم کہتے تو حضور سائی آئی ہے ماتھ وی کا فرول کے ساتھ اس کا جواب دیے اور یبی تعلیم آپ سائی آئی ہے مسلمانوں کودی کہ عَلَیٰ کُھُم کے ساتھ اس کا جواب علیٰ گھر کے ساتھ دے دیا کرو۔
کافرول کے سلام کا جواب عَلَیْ کُھُم کے ساتھ دے دیا کرو۔

#### عنداب مين تاخير پر غلط استدلال:

اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ وہ ہر مجرم کواس کے جرم کی سز افی الفور نہیں ویتا بلکہ مبلت ویتا ہا۔ مبلت ویتا ہے۔ کہ وہ ہر مجرم کواس کے جرم کی سز افرات کا عذاب اس کے لیے لازم قرار دیا ہے۔ یبود اور منافقین جب

آب النظائم عَلَيْكُمْ كَهِ كَرَبِهِ وَالسَّلَا هُمْ عَلَيْكُمْ كَ الفاظ و وعاوي كَ بَا السَّاهُ عَلَيْكُمْ كَهِ كَرِبِهِ وَالوَلَ مِن السَّاهُ عَلَيْكُمْ كَهِ كَرِبِهِ وَالوَلَ مِن السَّاعُ عَلَيْكُمْ كَهِ كَرَبِهِ وَالوَقِ الْحَالَ اللَّهُ اللَ

#### \*\*\*\*

## يَايَّهُا الَّذِينَ امَنُوْآ

إذاتناجيتم فلاتتناجوا بالاثم والعثروان ومعصبت الرَّسُولِ وَتَنَاجُوا بِالْبِرِّ وَالتَّقُوٰى وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي اللَّهُ الَّذِي اللَّهُ اللَّهِ الَّذِي تُعْشُرُونَ وَإِنَّهُ النَّجُولِي مِنَ الشَّيْظِنِ لِيَعْرُنَ الَّذِينَ امنوا وكيس بصارهم شيا الاياذن الله وعلى الله فَلْيَتُوكِّلِ الْمُؤْمِنُونَ ® يَأْتُهُا الَّذِينَ امْنُوْآ إِذَا قِبْلُ لَكُمْ تَفْتَحُوا فِي الْمَجْلِينِ فَافْتَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُوْ وَإِذَا قِيلًا انْشُزُوا فَانْشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ الْمُنُوامِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُواالْعِلْمُ دَرَجْتٍ واللهُ بِمَاتَعُمُلُونَ خَبِيرٌ ﴿ يَأَيُّهُا الَّذِينَ أَمُنُوا إِذَا نَاجِيتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّ مُواكِنِينَ بِكُنَّ بِكُنَّ أَجُولَكُمْ صِكَاقَةً وَلِكَ خَيْرًا لَكُمْ وَاطْهَرُ فَانَ لَمْ ا يَجُدُ وَا فِإِنَّ اللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيعٌ اللهُ عَفُورٌ رَّحِيعٌ

یَا یَهُ اللّهِ فَنَ امْنُوْ اسایمان والو! اِذَا تَنَاجَیْدُهُ مِ جَبِیْمُ آپی میں سرگوشی کرو فَکلاتَ تَنَاجَوْ اِبِالْاِئْمِ وَالْعُدُوانِ تونه سرگوشی کروگناه کی اور ریول مانی این کی فرید و مَعْصِیتِ الرَّسُولِ اور رسول مانی این کی و مَعْصِیتِ الرَّسُولِ اور رسول مانی این کی و مَعْصِیتِ الرَّسُولِ اور سرگوشی کی اور پر میزگاری کی و اَتَّقُوا الله و الله تعالی سے دُرتے رہو الّذِی اِلله مُحْمَدُ وَنَ کہ اسی کی جاؤے اِنْمَا النَّجُوی مِنَ الشَّيْطِنِ پخته بات ہے کہ وہ جائے کہ وہ

سرگوشی شیطان کی جانب ہے ہے لیک خُرُن الّذِینَ امنوا تاکہ پریشان كرےان لوگوں كوجوا يمان لائے ہيں وَلَيْسَ بِضَا رِّهِمْ شَيْاً اوروه نہیں ہے ان کو ذرا بھی نقصان پہنچانے والا اللہ باڈن اللہ مراللہ تعالی كَمْ كَسَاتُهُ وَعَلَى اللهِ فَلْيَتُوكَيِّلِ الْمُؤْمِنُونَ اور الله تعالى بى بريس عاہے کہ بھروسا کریں ایمان والے نیایتھاالّذِینَ امنوّا اے ایمان والو! إِذَاقِيْلَلَكُمْ جبكها جائم ع تَفَسَّحُوا فِي الْمَجْلِسِ كَشَاد كَلُ رَو مجلسول مين فَافْسَحُوا تُوتُم كَشَادكى بِيداكرو يَفْسَحِ اللهُ لَكُمْ الله تعالی تمھارنے لیے وسعت کروے گا وَإِذَاقِيْلَ اور جب کہا جائے انْشُرُ وَافَانْشُرُ وَا أَنْهُ كُور اللهُ اللَّهُ اللَّهُ الَّذِيْنَ امَنُوامِنْكُمْ بلندكرے كااللہ تعالی ان لوگوں كوجوتم میں سے ايمان لائے وَالَّذِيْنَ أَوْتُواالْعِلْمَ دَرَجْتِ اورأن لوكول كوجوعلم وي مَحْ مراتب من وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيْرٌ اور الله تعالى ان چيزول كى خبر ركھنے والا ب جوتم كرت مو يَايُّهَا الَّذِيْنَ المَنْوَّا الالله الوا إذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ جبتم رسول من الله المالية سيم الوقى كرو فَقَدِمُوا بَيْنَ يَدَى نَجُولُكُمْ صَدَقَةً توآ کے بھیجوتم صدقہ اپن سرگوشی سے پہلے ذلك خَيْر لَكُمْ بِيمُهارے كيے بہترے وَاَظْهَرُ اورزَيَاده ياكيزه بِ فَإِنْ لَمُ تَجِدُوا لِيل الرَّمَ نه ياوَ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمُ توبِ شك الله تعالى بخشخ والامهر بان ب-

## التصمشوره كي احب ازت اوربرُ \_ مشوره كي ممانعت:

الله تعالی نے ایمان والوں سے ارشاد فر مایا کداگر شمیں سرگوشی یا آپس میں مشورہ کرنا ہی ہوتو ایسی سرگوشی اور ایسا مشورہ نہ کروجس میں گناہ اور زیادتی اور رسول سائٹ آیا ہم کی نافر مانی پائی جاتی ہو بلکہ ایسی سرگوشی اور مشورہ کروجس میں نیکی اور تقوی ہو ۔ تقوی کہتے بی خدا خوفی کو، پر ہیزگاری کو اور احکام شرع کی یا بندی کو۔

فرمایا یَایَهٔ اللّذِن اَمنُوْ اسایمان والو! اِذَاتنَاجَیْدُ جبتم آپی میں سرگوشی کرو گاہ کی اور زیاد تی میں سرگوشی کرو گاہ کی اور زیاد تی میں سرگوشی کرو گاہ کی اور رسول سائٹی ایم کی نافر مانی کی وَتَنَاجُوْابِالْبِرِّوَ الْتَقُوٰی وَمَعْصِیَتِ الرَّسُوٰلِ اور رسول سائٹی ایم کی نافر مانی کی وَتَنَاجُوْابِالْبِرِّوَ اللّهُ اللّذِی اِلْبِیرِ وَ اللّهُ اللّذِی اِلْبِیرِ وَ اللّهُ اللّهُ اللّذِی اِلْبِیرِ وَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ

#### شیطانی مشورے:

اِلْمَا النَّهُوٰی مِنَ الشَّيْطُنِ پخته بات ہے کہ وہ مشورے شیطان کی جانب ہے جی ۔ اور مراد ایسا مشورہ ہے جس میں گناہ ، النَّهُوٰی پر الف لام عہد کے لیے ہے اور مراد ایسا مشورہ ہے جس میں گناہ ، زیادتی اور رسول کی نافر مانی پائی جاتی ہو۔ اس لیے کہ شیطان بی شراور فساد پر ابھارتا ہے لیہ خور نالذِینَ اَمَنُوٰ الیے مشوروں پر شیطان اس لیے اسساتا ہے تاکدا یمان والوں کو پریشان کرے وَلَیْسَ بِضَا زِهِمُ شَیْنًا اِلَّا بِاذْنِ اللّٰهِ شیطان جوحر بہمی استعمال کر پریشان کرے وَلَیْسَ بِضَا زِهِمُ شَیْنًا اِلَّا بِاذْنِ اللّٰهِ شیطان جوحر بہمی استعمال کر

لے وہ ایمان والوں کو ذرائجی نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک القد تعالیٰ کا تھم نہ ہو۔ سبب اچھا ہو یا برااس میں تا خیراللہ تعالیٰ ہی ڈالتا ہے۔ گناہ کی سرگوشی کرنامسلمانوں کو پریشان کرنے کا سبب ہے گراس کی وجہ سے مسلمانوں کواس وقت تک نقصان نہیں پہنچ سکتا جب تک اللہ تعالیٰ کو منظور نہ ہو۔ ای لیے فرمایا وَ عَلَی اللّٰهِ فَلْیَتُو کَلِّ الْمُوْمِنُونَ اور اللّٰه تعالیٰ کی ذات پر ہی مومنوں کو بھر وسا کرنا چا ہے کہ وہ شیطانی اعمال کے شراور فساد سے ان کو محفوظ رکھے گا اور ان کی مدد کرے گا۔

## مجلسس میں بیٹنے ذالوں کاحق:

مجلس میں بیٹھے والوں کا تق ہے کہ ایسے انداز کے ساتھ بیٹھیں کہ بعد میں آئے والوں کو بھی بیٹھے کی جگہ ل جائے۔ ایسے انداز سے نہیٹھیں کہ جگہ زیادہ گھیرلیں اور آئے والوں کو جگہ نہ فل سکے۔ یہ عام مجلس کا تکم ہے۔ بالخصوص حضور سائیڈیا پیلی کی مجلس میں اس کا زیادہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ صحابہ کرام خی ٹیٹی آپ سائیڈیا پیلی کے اردگر دایسے بیٹھ جاتے تھے کہ بعد میں آئے والے کو جگہ نہ لگی ۔ ایک دفعہ بعض ہزرگ سحابہ جی ٹیٹی میں ۔ جو کہ بدر کے شرکاء میں سے تھے وہ مجلس میں آئے تو ان کو بیٹھنے کی جگہ نہ فی اور وہ کھڑے ۔ جو کہ بدر کے شرکاء میں سے تھے وہ مجلس میں آئے تو ان کو بیٹھنے کی جگہ نہ فی اور وہ کھڑے ۔ فی انتخابی قاف تھے اور کی میں دو مرول کے لیے جگہ بناؤ تو جگہ بناؤ تو جگہ بناؤ تو جگہ بناؤ تو جگہ بناو تو جگہ بناو تو جگہ بناو تو جگہ بناو یا کرو یقف سے اللہ تھی التہ تعالی میں دو مرول کے لیے جگہ بناؤ تو جگہ بناو تو جگہ بناو تو جگہ بناو یا کرو یقف سے اللہ تھی التہ تعالی میں دو مرول کے لیے جگہ بناؤ تو جگہ بناو تو بھی صور تیں مفسرین کرام نہیں نے لکھی ہیں۔

ایک صورت بہ ہے کہ جبتم مجلس میں کشادگی کرو گے توالتد تعالی تم صارے دلوں کو کشادہ کر دے گا۔ ایک دوسرے کی مجت اور قدر اور ایک دوسرے کی بات برداشت

برے کی تو فیق شمصیں عطا کر دے گا۔ دوسری صورت رہے کہ مجلس میں دوسروں کے لیے جگہ بنانے کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمھارے رزق میں وسعت کر دے گا۔ تیسری صورت رہے کہ اللہ تعالیٰ تمھارے اس عمل کی برکت سے تمھارے لیے اپنی رحمت کے درواز ہے کھول دے گا۔ اور چوشی صورت رہے کہ اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ شمصیں کشادہ جگہ بینی جنت دے گا۔

وَإِذَاقِيْلَ انْشُرُ وَافَانَشُرُ وَا اورجب لهاجائے اُٹھ کھڑے ہوتوتم اُٹھ کھڑے ہو۔ ہو۔ اس کا تعلق پہلے جیلے کے ساتھ ہی ہوتو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر مجلس میں جگہ نہ ہو اور تم سے کہا جائے کہ چلے جاؤ تو تم اس کو اپنی تو ہین مت مجھو۔ یا مجلس میں بیٹے ہوئے لوگوں میں سے کی سے کہا جائے کہ یہاں سے اُٹھ جا ۔ تو اس کو اپنی تو ہین نہ مجھا جائے۔ جیسا کہ عمو فا اسٹیج پرایسے لوگ آ کر ہیٹھ جاتے ہیں جن کا وہاں بیٹھنے کا حق نہیں ہوتا اور ان کی وجہ سے بلائے گئے مہمانوں کے لیے جگہ نہیں ملتی ۔ تو اگر ان لوگوں سے کہا جائے کہ تم مہمانوں کے لیے جگہ نہیں ملتی ۔ تو اگر ان لوگوں سے کہا جائے کہ مہمانوں کے لیے جگہ نہیں سیمنا چاہے۔

ادراگراس کاتعلق پہلے جملے کے ساتھ ہی خاص نہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جس طرح شمصیں مجلس میں کشادگی کا تھم ویا جارہا ہے اسی طرح شمصیں اس کا تھم بھی ویا جارہا ہے کہ جب شمصیں نماز کے لیے یا جہاد کے لیے یا کسی نیک مقصد کے لیے اُٹھ کھڑنے ہونے کا تھم ویا جارئے تو اُٹھ کھڑ ہے ہوجا یا کرو۔ یا اس کا مطلب یہ ہے کہ جب مجلس ختم ہوجا ہے تو اُٹھ کھڑے ہا کرو بلکہ اُٹھ کرا ہے کام کاج میں لگ جایا کرو۔

یَرْ فَعِ اللهُ الَّذِیْنَ اَمَنُوْامِنْ کُمْ الله تعالیٰ تم میں سے ایمان والوں کے درجات بلند کر ہے گا۔ آنحضرت ملَّ اللهُ اللهِ کی مجلس میں ایمان والوں کے علاوہ منافقین بھی ہوتے بلند کر ہے گا۔ آنحضرت ملَّ اللهُ اللهِ اللهُ الله

تصال ليبفر ما يا كتم ميں سے ايمان والول كورجات بلندكر كا جو الله في أو تُوا الْحِلْمَةَ دَرَجْتِ اور أن لوگول كورجات بلندكر كا جو علم ديئے گئے۔ اہل علم كا مقام اور درجہ الله تعالى كے بال بہت بلند ہے۔ دنيا ميں ان كونيك نامى اور آخرت ميں جنت كے بلند درجات حاصل ہول گے۔ والله بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيْرُ اور الله تعالى باخبر ہان ممام كامول سے جو تم كرتے ہو تم ادا ہر اچھا يا بُراعمل وہ جانتا ہے اور حساب كے وقت تمام كامول سے جو تم كرتے ہو تم ادا ہر اچھا يا بُراعمل وہ جانتا ہے اور حساب كے وقت اس كوظا ہركر ہے گا وراس كا بدلد دے گا۔

## 

آنحضرت مل فی الی کے ساتھ خلوت یا سرگوشی کے انداز میں گفتگو کرنے والوں کو روکا بھی گیا مگراس کا کوئی خاطر خواہ نتیجہ ند نکلا۔ وہ بدستور وقت کے ضیاع اور سلمانوں کی پریشانی کا باعث بغتے رہتو ان کواس مل سے روکنے کے لیے بی حکمت عملی اختیار کی گئی اور ان کو تھی کہ اور ان کو تھی کہ کی بوتو پہلے صدقہ دو۔ یہ اور ان کو تھی و یا گیا کہ اللہ کے رسول سائٹ الی لی کے ساتھ سرگوشی کرنی ہوتو پہلے صدقہ دو۔ یہ صدقہ ادا کرنا واجب تھا۔ صدقہ کی کوئی مقدار بیان نہیں فر مائی تا کہ ہرآ دی اپنی وسعت کے مطابق صدقہ ادا کر سکے۔ اور اس صدقہ کے تھی میں غرباء کے ساتھ خیرخوائی تھی۔ یہ صدقہ کا تھی ہے یہ نکلا کہ بلا صدقہ کا تھی ہے والے اس سے رک گئے۔ صحابہ کرام جی اشیم کا نتیجہ یہ نکلا کہ بلا مقصد سرگوشی کرنے والے اس سے رک گئے۔ صحابہ کرام جی اشیم تو و سے بی ایسے انداز سے دور رہتے تھے۔

## حضرت عسلى شيئاللهُ في خصوصيت:

صدقہ اداکر کے سرگوشی کرنے کی اجازت تھی مگر حضرت علی می می میادہ دیگر صحابہ کرام میں مین نے نے مدوں نہ صحابہ کرام میں مین نے نے رخصت کی بجائے عزیمت پر عمل کیا اور کسی کوضرورت ہی محسوس نہ

ہوئی کہ دہ صدقہ ادا کر کے آپ سال الآلیم ہے سرگوشی کرے۔مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ اس آیت پرممل کرنے کا موقع صرف حضرت علی کو ملا۔انھوں نے اس رخصت پرممل 

تفسیروں میں لکھاہے کہ حضرت علی بنائتھ نے سرگوشی کے انداز میں حضور سائٹیائیٹی ے دی مسائل یو چھے اور ہرمئلہ سے پہلے ایک درہم صدقہ ادا کیا۔

- بوچھا کہ و فاکیا ہے؟ آپ سالٹناتیا ہم نے فر ما یا اللہ تعالی کی توحید کی گوا بی دینا۔ 0
  - بوچھا کہ فیساد کیا ہے؟ آپ سال آیا ہم نے فرمایا کہ شرک و کفر فساد ہیں۔ ①
- یو چھا کہن کیا ہے؟ آپ مان ایسے فرما یا اسلام اور قر آن کریم حق ہیں۔اور ① ولایت حق ہے جب مجھے عطاکی جائے۔
  - پوچھا کہ حیلہ کیا ہے؟ آپ مان آیا ہم نے فرمایا کہ حیلہ کوچھوڑ و ہے۔
  - بوچھا کہ مجھ پر کیالازم ہے؟ آپ سائٹائیلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی اوراس کے 3 رسول کی اطاعت لازم ہے۔
- یو چھا کہ اللہ تعالیٰ ہے کیے مانگوں؟ آپ سائٹ آلیٹم نے فر مایا کہ دل کی سچائی اور یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے ما نگ ۔
- یو چھا کہ اللہ تعالی سے کیا ما نگوں؟ آپ اللہ اللہ نے فر مایا آخرت کی بہتری ما نگ (3)
  - یو جھا کہ اپنی نجات کے لیے کیا کروں؟ آپ سائٹ آپیم نے فر مایا کہ حلال رزق (3) كھاؤاورىچ كى عادت اپناؤ۔
    - یو چھا کہ سرور کیا ہے؟ آپ مال اللہ الیام نے فر مایا کہ سرور جنت ہے۔

ن پوچھا کہ داخت کیا ہے؟ آپ گائی ایک اللہ تعالیٰ کادیدارداخت ہے۔
حضرت علی بی تی کو کھی صرف ان ہی مسائل کے پوچھنے کا موقع ملا۔ پھر صدقہ کرکے
سرگوشی کی اجازت کا حکم منسوخ ہوگیا۔ اس کی تفصیل تفییر مظہری وغیرہ میں مذکور ہے۔
فرمایا یَآیُتھا الَّذِینَ اَمْنُوّا اے ایمان والو! اِذَا نَاجَیْدُتُمُ الرَّسُول جبتم
رسول سائی اِللّٰ ہے سرگوشی کا اداوہ کرو فَقَدِمُو اَبْنِیَ یَدَیٰ نَجُول کُمُ صَدَقَةً توایِی سرگوشی سے پہلے پھونہ کھی صدقہ اداکرہ ذلک خَنُرُ لَکُمُ وَاَضْهَرُ بِی کھارے لیے بہتر
اور زیادہ پاکیزہ ہے۔ یعنی نبی کریم صافی ایک اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت بھی ہے۔
اور منافقین کو ان کے مل ہے روکنا بھی ہے اور غرباء کے ساتھ خیرخواہی بھی ہے۔ اور یہ اور منافقین کو ان کے مل ہے روکنا بھی ہے اور غرباء کے ساتھ خیرخواہی بھی ہے۔ اور یہ گانا ہوں سے سمیس بہت زیادہ صاف شراکرنے کا باعث بھی ہے۔

فَإِنْ لَمْ تَجِدُوْافَاِنَّ اللَّهَ عَفُوْرٌ رَجِيمٌ پِي الرَّمْ صدقه نه باؤتو بشك الله تعالی بخشے والا مهربان ہے۔ یعنی اگر شمص آنحضرت مالی الله سے سرگوش کی ضرورت محسوس ہواور تمھارے باس صدقہ اوا کرنے کی کوئی صورت نه ہوتو صدقہ کے بغیر بھی سرگوشی کرنے ہیں تم پرکوئی گناہ بیں۔ اس لیے کہ اللہ تعالی بخشے والا مهربان ہے۔

## ءَ الشَّفَقَتُمُ إِنْ تُقَرِّمُوا بِينَ يَكَى

بَخُوْكُمْ صَكَافَتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَكُوْ اوْتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيْمُوا الصَّلْوَةَ وَاتُوا الزُّكُوةَ وَأَطِيعُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ لَهُ \* وَاللَّهُ خَبِيْرٌ يِمَا تَعْمُلُونَ قَالَمْ تَكُولِلَ الَّذِينَ تَوْلُوا قَوْمًا غَ غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَرْمًا هُمْ مِنْ كُمُ وَلَامِنْهُمْ وَيَعْلِفُونَ الْهُ مُ سَاءً مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ الْمُعَانَةُ مُ الْمُعَانَهُ مُ جُنَّةً فَصَّتُ وَاعَنْ سَمِينِلِ اللهِ فَلَهُ مُ عَذَا اللهِ فَيُنْ ۞لَنْ تُغْنِي عَنْهُمْ آمُوالْهُمْ وَلا أَوْلادُهُمْ مِنَ اللهِ شَيْعًا وُلَاكُ اَصَعْبُ التَّالِ هُمُ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ يَوْمُ يَبْعَثُهُ مُ اللَّهُ جَمْعًا فَيُعْلِفُونَ لَا كُمَّا يَعْلِفُونَ لَكُمْ وَيُعْسَبُونَ ٱلْهُمْ عَلَى شَيْ إِلاَ إِنَّهُ مُ هُمُ إِلَّكِنِ بُونَ ﴿ إِسْتَعَنَّو ذَعَلَيْهُمُ الشَّيْطِنُ فَأَنْنَاهُمْ فِيلُو اللَّهِ أُولِيكَ حِزْبُ الشَّمْطِنُ أَلَّ إِنَّ حِنْبَ الشَّيْطِين هُمُ الْخِيسِرُ وَنَ ٠

عَاشَفَقُتُهُ كَاتِم وْرَكُم وَ انْ تُقَدِّمُوا اللهات كَمْم اللهُ عَلَيْكُم وَرَكُم وَ انْ تُقَدِّمُوا الله على الله على الله عَلَيْكُمُ الله عَلَيْكُمُ الله عَلَيْكُمُ الله عَلَيْكُمُ الورجوع فَإِذَا لَهُ عَلَيْكُمُ الله عَلَيْكُمُ الورجوع فرماية الله تعالى في م ير فَاقِيْمُوا الصّلوة توتم يابندى كرونما ذكى فرماية الله تعالى في م ير فَاقِيْمُوا الصّلوة توتم يابندى كرونما ذكى

وَاتُواالزَّكُوةَ اوردية ربوزكُوة وَأَطِيْعُوااللَّهَ وَرَسُولَهُ اوراطاعت كروالله اوراس كرسول كى وَاللَّهُ خَبِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ اور الله تعالى خبر رکھے والا ہے ان کامول کی جوتم کرتے ہو الفرق کیا آپ نے دیکھا تَهِينَ إِلَى الَّذِينَ اللَّولُون كَي طرف تَوَلَّوْا قَوْمًا دوست بناليا انھوں نے الی قوم کو غضب الله عَلَيْهِ مَ کَعْضب اتاراالله تعالی نے ان پ مَاهُمْ مِنْ عُمْ وَلَامِنْهُمْ نَهِين بِين وه لوگتم مِن سے اور نه بی وه ان میں سے بیں وَیَحْلِفُونَ عَلَی الْکَذِب اوروہ سمیں اُٹھاتے ہیں جموثی بات ير وَهُمْ يَعْلَمُونَ طالانكهوه جانع بين أعَدَّاللَّهُ لَهُمْ تياركر ركها إلله تعالى ن ان ك لي عدّابًا شديدًا سخت عذاب إنّهُ خ سَآءَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُونَ بِ شَك وه لوگ جو يَحْ كرتے ہيں وه برا ب اِتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً بناليا بِ أَنْهُول نِي ابني قَمُول كو دُهال فَصَدُّوْاعَنْ سَبِيْلِ اللهِ لِي وه روكة بين الله تعالى كرات ت فَلَهُمْ عَذَاكِمُ مِنْ لَى الله عَلَى الله عَنْ الله عَذَابِ عَلَى الله عَنْ الله عَ عَنْهُمْ بِرَكْرُنْبِينَ كَامِ آئين كَانَ كَ أَمُوَالُهُمُ النَّ كَالَ وَلَا أَوْلَادُهُمْ اورنه بي ان كي اولاد قِنَ اللهِ شَيئًا الله تعالى كے عذاب سے بچانے میں کچھ بھی اُولَیْكَ اَصْحَابُ النّار یمی لوگ ہیں دوزخ والے هُمْ فِيْهَا خُلِدُونَ وواس مِن بميشدرين عَلَى يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللهُ جَمِيْعًا

جس دن الله تعالی ان سب کو اُٹھائے گا فَیَخْلِفُونَ لَهُ چَیْ وہ اس کے سامنے سامنے سامنے سمیں اُٹھائیں گے کہ مای خلفون لَکھ جیے وہ تمھارے سامنے شمیں اُٹھائے ہیں ویخسبون اوروہ خیال کرتے ہیں کہ اَٹھ خعلی شَیْ وِ بِحَسَدِوْنَ اوروہ خیال کرتے ہیں کہ اَٹھ خعلی شَیْ وِ بِحَسَد وہ کی فائدے پر ہیں اَلاَ خبروار اِٹھ خُدھ مُدُالْکُلِابُوْنَ ہِ شَکُ وہی جھوٹ ہو لنے والے ہیں اِسْتَحُوذَ عَلَیْهِمُ الشّیط فی خالب آگیا ہے اُن پر شیطان فائل اُٹھ فی خراس نے اُن کواللہ تعالی کا ذکر بھلا ویا ہے اُن پر شیطان فائل اُٹھ نِی سُراس نے اُن کواللہ تعالی کا ذکر بھلا دیا ہے اُولِی خِردار اِنَّ حِزْبُ الشّیط نِی ہُمُ الْفُیرُ وَنَ بِ شَک شیطان کا گروہ ہیں اَلاً خبردار اِنَّ حِزْبَ الشّیط نِی ہُمُ الْفُیرُ وَنَ بِ شَک شیطان کا گروہ ہیں اَلاً خبردار اِنَّ حِزْبُ الشّیط نِی ہُمُ الْفُیرُ وَنَ بِ شَک شیطان کا گروہ ہی نقصان اُٹھانے والا ہے۔

#### مقسيد كاحسول:

آ مخصرت سال المحان بھی غیرضروری سرگوشی سے بھیں تا کہ آب سال اللی کا وقت ضائع نہ باز آ جا کیں اور مسلمان بھی غیرضروری سرگوشی سے بھیں تا کہ آب سال اللی کا وقت ضائع نہ ہوا ور مجلس میں موجود دیگر مسلمانوں کو آپ سال اللی کی استفادہ سے محروم ندر کھا جائے۔ منافقین تو بخل کی وجہ سے رک کئے اور مسلمان بھی اس بات کو سمجھ گئے کہ جب اللہ تعالی کے نبی صل تعلی کی وجہ سے سرگوشی کرنے پرصد قد کا تھم دیا گیا ہے تو سرگوشی کوئی اچھا کا منہیں ہے اس لیے وہ بھی غیرضروری سرگوشی کوئی اچھا کا منہیں ہے اس لیے وہ بھی غیرضروری سرگوشیوں سے باز آگئے۔ جب مقصد حاصل ہو گیا تو تھم کو منسوخ کردیا گیا اور با مقصد سرگوشی کی اجازت وے دی گئی۔ صدقہ کے تھم کی وجہ سے مسلوخ کردیا گیا اور با مقصد سرگوشی کی اجازت وے دی گئی۔ صدقہ کے تھم کی وجہ سے سرگوشیاں تقریباً ختم ہی ہوگئیں تو اس کو تعیبر کیا گیا ہے آشف تھ تھے۔ کیا تم ڈر گئے ہو آئ

تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَى نَجُولُ مُعْمَصَدَفْتِ اللهات على مُم بَى كريم من الناليان عسر كوشى كرنے سے پہلےصدقداداكرو فإذلندتفعلوا لى جبتم يكام بين كر سكے كرسر كوشى سے پہلے صدقہ دیتے وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اور اللّٰدتعالى نے تم پر رجوع فرما يا اورتم كو معاف کرد یا اورسر گوشی سے سیلے صدیتے کے عظم کومنسوخ کرد یا یوان اعمال کی طرف توجددوجو بمیشہ کے لیے تم پرلازم ہیں فاقینہ والصّلوة پی نمازی پابندی کرو-نماز قائم كرنے كا مطلب يد ہے كمستحب وقت ميں اس كے آواب وستحات كولمحوظ ركھ كرنماز إ يرضى جائے وَالْتُوالدُّ عُومَ اورزكوة دية ربو ماز بندول يرالله تعالى كافق إور زكوة الله تعالى كحل كے ساتھ ساتھ بندوں كاحل بھى ہے۔ تماز جسمانى عبادت ہے اور زكوة مالى عبادت عه وَأَطِيْعُواللَّهُ وَرَسُولَهُ اوراللَّداوراس كرسول سَلْتُعْلِيِّهُم كى اطاعت كرور الله تعالى كى بات مانو اور نبى سل المالياني كى بات مان كى ساته اس كى سنت ، پرمل کرو۔اللد تعالی اوراس کےرسول سائندائیا کی اطاعت بی پر کامیا لی کا دارومدار ہے وَاللَّهُ خَبِيْنَ إِمَا لَتَعْمَلُونَ اور اللَّد تعالى محمار اعمال كي خبرر كيف والا الله الله الله ك بيجي موئي شريعت يرعمل كر كے بى زندگى تزاروتا كر تسميس دنيا اور آخرنت كى كاميالى حاصل ہوجائے۔

# من فقسين كاكردار:

پھولوگوں نے باظا ہر کلمہ پڑھ لیا تھا گران کے دل ایمان سے خالی تھے اور وہ ایپنا آپ خالی سے اور وہ ایپنا آپ کومسلمانوں میں شار کرواتے ۔ حالانکہ ان کا اصلی تعلق کا فرول کے ساتھ تھا۔ یہ منافقین کی جماعت بہت خطرنا کے تھی ۔ اس لیے بار باران سے بچنے کی تلقین کی گئے۔ ان منافقین سے بید کی بیودیوں کے ساتھ ووشانہ قائم کر رکھا تھا۔ جب کہ یہودی اسلام اور

مسلمانوں کے خلاف ساز شوں میں بی معروف رہتے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں آگاہ کرتے ہوئے فرمایا آلئہ فرر اسے خاطب کیا آپ نے دیکھانہیں اِلَی الَّذِیْنَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللّٰهُ عَلَیْهِ فَ ان لوگوں کی طرف جھوں نے ایسی توم، ایسی جماعت سے دوستانہ قائم کررکھا ہے جن پر اللہ تعالی کا غضب ہوا۔ جن لوگوں پر اللہ تعالی کا غضب نازل ہوا اُن میں خصوصیت کے ساتھ یہود ہیں۔ اس لیے الْمَغْضُوْبِ عَلَیْهِ فَ سے مراد یہود لیے جاتے ہیں۔

## من فقین کی سزا:

اَعَدَّاللَٰهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِیْدًا اللهَ اِست منافقین کی سزابیان کی جاری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بخت شم کا عذاب تیار کررکھا ہے۔ اور دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا اِنَّ الْمُنْفِقِیْنَ فِی الدِّرُ لِیْ الْاَسْفَلِ مِنَ النَّارِ [النماء: ۱۳۵]" بے شک منافق جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے۔" اِنّهُ مُرسَاءَ مَا سَکَانُوا یَعْمَلُونَ بِی وہ بُرا ہے۔ ان کا کردار، طرزِ عمل، یہود کے ساتھ دوستانہ اور جھوٹی شمیں اُٹھانا دغیرہ ہرکام بُرا ہے۔

اِتَّخَذُوْ الْمُعَانَهُ مُحِنَّةً الْمُعُولِ فِي الْمُعُولِ عِلَى الْمُعُولِ عِلَى الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ اللّهِ الْمُعَلِمُ اللّهُ الْمُعَالِمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

فَصَدُوُاعَنُ سَيِئِ اللهِ پِي وہ رو کتے ہيں الله تعالیٰ کے رائے ہے۔ منافقين کی خرابوں ميں ہے ايک خرابی ہے بيان فر مائی کہ وہ الله تعالیٰ کے رائے ہے رو کتے ہيں۔ جہاد ہے متعلق عجيب فتم کی افواہيں پھيلاتے ، مسلمانوں کے خلاف سازشيں کرتے اور مسلمانوں کے دلوں ميں شکوک وشبہات ڈالنے کی کوشش کرتے تھے فَلَهُ فَ عَذَابُ مسلمانوں کے دلوں ميں شکوک وشبہات ڈالنے کی کوشش کرتے تھے فَلَهُ فَ عَذَابُ مُنْ فَلَهُ فَ عَذَابُ مُنْ فَلَهُ مَعْنَى ظاہر ہوئی اور وہ ذلیل کرنے والا ہے۔ دنیا میں جی کئی دفعہ ان کی منافقت اور اسلام دشمنی ظاہر ہوئی اور وہ ذلیل ہوئے مگر پھر بھی اپنی ان حرکات ہے بازندآئے اور آخرت کا عذاب تو بہت ہی رُسواکرنے والا ہے۔

## مال و دولت کام ندآئیں گے:

ے نکالے نہیں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھوٹی قسیس:

مفسرین کرام رسین فرماتے ہیں کہ یوع سے پہلے اُڈ کو محذوف ہے۔اس لحاظ ہے معنیٰ بیہ ہوگا کہ آپ یا دکریں اس وقت کو جب ان سب کوالٹد تعالیٰ جمع کرے گا۔ اس ونت ان کے حال کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کا فروں اور منافقوں کوجھوٹی تشمیں اُٹھانے کی الی عادت پڑھٹی ہے کہوہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی جھوٹی قشمیں اُٹھا کیں گے۔ مجھی کہیں گے و الله زبتًا مَا کُنّا مَنْ رِينِينَ [الانعام: ٣٣] "الله كي قسم اے ہمارے رب ہم تو شرك كرنے والے نہيں تھے۔"اوربھی اینے اعمال کا انکار کردیں گے تو ان کے ہاتھ یاؤں بول کران کے اعمال کی گواہی دیں گے۔ ان لوگوں کی فطرت ہی بگڑ گئی کہ وہ جیسے تمھارے سامنے جھوٹی فسمیں اُٹھاتے ہیں ای طرح اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی جھوٹی قشمیں اُٹھا تھیں گے۔ قرمايا يَوْمَ يَبْعَثُهُ مُراللَّهُ جَمِيْعًا جس دن الله تعالى ان سب كو أشاع كا فَيَخْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَخْلِفُونَ لَكُمْ عَجُرُوهِ الله تعالى كما من تسمين أثما تمي كجي وة تمهار عمام فسمين ألهات بين ويَحْسَبُونَ أَنَّهُ وعَلَى شَيْءِ اوروه خيال كرت ہیں کہ وہ کسی فائدے پر ہیں۔ شیء سے مرادا چھاراستہ۔اوروہ خیال کریں گے کہ وہ اتھےراستہ یر ہیں حالانکہ وہ تو اچھےرائے سے بہت دور بول گے۔ یا شین سے مراد فائدہ ہے۔ وہ بیزخیال کریں گے کہ جیسے وہ دنیا میں جھوٹی قشمیں اُٹھا کر فائدہ حاصل کر لیتے تھے اس طرح یبال بھی فائدہ حاصل کرلیں گے۔گران کا یہ خیال بالکل غلط ہے۔ اس کے کہ اللہ تعالیٰ توہر چیز کوجانتا ہے اس ہے کوئی چیز مخفی نہیں۔اس کے فرمایا اَلاَ إِنَّهُ مَهُ هُمَّهُ الْکَذِبُونَ خَبروار بے جبک یمی لوگ جھوٹے ہیں۔ ایسی حالت میں ندان کو کچھ فائدہ حاصل ہوگااور نہ ہی وہ اپنے جھوٹ کو جھیا سکیس گے۔ اُ

# سفيطاني كشكركا انحسام:

جب کوئی آ دمی الله تعالیٰ کی یا د ہے اعراض کرتا ہے تو شیطان اس کا ساتھی بن جاتا ہے اور وہ دنیا کی چیزیں اور بُرے اعمال اس کے سامنے مزین کر کے پیش کرتا ہے۔ جب آ دی ان کی طرف متوجه ہوتا ہے تو شیطان اس کواینے قابومیں کرلیتا ہے اور اس سے ہروہ کام کرواتا ہے جو کرانا جا ہتا ہے جی کہ ان کوجھوٹی قسموں پر بھی آمادہ کر لیتا ہے۔ای كي فرمايا إستَخوذَ عَلَيْهِ مُ الشَّيْطِنُ شيطان أن يرغالب آكيا ب فَأَنْسَهُ مَ ذِكْرَ الله بهراس نے اُن کواللہ تعالیٰ کا ذکر بھلا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بھی کوئی ہے،اس کے احکام کی بھی کوئی اہمیت ہے۔ آج و نیامیں ہرطرف شیطان کی اطاعت ہی ہور ہی ہے اس لیےلوگ مسلمان ہونے کے باوجود دین اور دین احکام کی کوئی پرواہ نہیں کرتے۔ حبھوٹی قشمیں اُٹھانے والوں اور اللہ تعالیٰ کی یا دبھول جانے والوں کے بارے میں فر مایا أو آبكَ حِزْبُ الشَّيْطِنِ مِي لوگ شيطان كى جماعت اوراس كا گروہ ہیں۔ پھران کے انجام عة كاهفرمايا ألآإنَ حِرْبَ الشَّيْطَن هُمُ الْخَيرُ وَنَ خَبردار بِ شَك شيطان كا گروہ ہی نقصان اُٹھانے والا ہے۔۔ نُسر ان کامعنیٰ ہےمقصد میں نا کام و نامراد ہونا۔ بیہ لوگ بھی ناکام و نامراد ہی ہوں گے بے شک اُنھوں نے ونیا میں کتنے ہی بہ ظاہرا چھے اعمال کیے ہوں۔ دنیا میں اُن کے اعمال رائیگاں ہوجا نمیں گے اور وہ آخرت کے عذاب ہے بین کیں گے۔



اِنَّ الذِن فَى الْاَدُلِيْنَ وَكُتَّ اللهُ لاَ عُلِيْنَ اَنَاوُرُسُولَ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ

اِنَّالَٰذِیْنَ بِشَکُ وہ لوگ یُحَادُّونَ اللهُ وَرَسُولَهُ جَوَالفت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اولیّک فی الاَدَیّنَ یہ لوگ سب سے زیادہ ذلیل ہونے والول میں ہول گے گتب الله الله اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے لاَغٰلِبَنَّا مَا وَرُسُینَ البتہ ضرور میں اور میرے رسول ہی غالب رہیں گے اِنَّ اللهُ قُویِّ عَزِیْزُ بِ شک الله تعالیٰ توت والا غالب ہے لاَ تَجِدُ قَوْمًا آپنیں یا عیں گے کی ایی قوم کو یُوُمِنُونَ بِاللهِ جوایمان رکھے ہوں اللہ تعالیٰ پر وَائیوْمِ اللّٰ خِرِ اور آخرت کے دن پر جوایمان رکھے ہوں اللہ تعالیٰ پر وَائیوْمِ اللّٰ خِرِ اور آخرت کے دن پر جوایمان رکھے ہوں اللہ تعالیٰ پر وَائیوْمِ اللّٰ خِرِ اور آخرت کے دن پر کِوَادُونَ وَاللّٰهُ وَرَسُولَهُ کہوہ دوستانہ رکھیں ان لوگوں سے جفہوں نے کُونَ آدُونَ وَاللّٰہُ وَرَسُولَهُ کہوہ دوستانہ رکھیں ان لوگوں سے جفہوں نے

مخالفت كى الله تعالى كى اوراس كرسول كى وَلَوْ كَانْمُوْ الْبَآءَهُمُ الْرحيوه أن كے باب ہول أَوْاَبْنَاءَ مُنْ يَالَ كَ بِيْ بُولَ اَوْإِخُوانَهُمْ یاان کے بھائی ہوں اَوْعَشِیْرَتَهُد یا اُن کے فاندان کے لوگ ہوں أُولَلِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيْمَانَ يَكُلُوكُ بِينَ كُلُهُ ويأْ بِهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله كدلول مين ايمان وَاتَدَهُمْ بِرُ وَجِينَهُ اورطاقت دى ان كوا بنى جانب سےروح کے ساتھ وَیُدُخِلُهُ مُر جَنّٰتِ اوران کوداخل کرے گا ایسے باغات میں : تَجْرِی مِن تَحْیَهَاالْاَنْهُ وَ کہ بہتی ہوں گان کے نیج نہریں خُلِدِيْنَ فِيْهَا وه بميشروي كان من رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ راضي بوكيا الله تعالی ان سے وَرَضُواعَنْهُ اوروه راضی مو گئے اس سے اُولَبك حِزْبُ اللهِ مِي لوگ الله تعالى كا كروه بي الآ إنَّ حِزْبَ اللهِ هَمُ الْمُفْلِحُونَ خبردار بِ شك الله تعالى كاجوگروه بوى كامياب مونے والا

## الله تعالى اوراس كرسولون كاغلب :

اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّ الَّذِینَ یکا آڈونَ الله وَرَسُولَهٔ کماللہ تعالیٰ اوراس کے رسول کی مخالفت کرنے والے اُولیک فی الاَذَیّن ذلیل ترین لوگوں میں سے ہوں گے۔خواہ وہ دنیا میں بظاہر کتے ہی اعزاز واکرام والے ہوں گئت الله لاَ غَلِبَنَ الله تعالیٰ نے لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے کہ میں اور میر نے رسول ہی غالب رہیں گے۔ یغلبد دلیل کے لحاظ سے تو ہر دور میں دے گا اور دنیاوی لحاظ سے بھی غلبد ہے

گاجب کہ ایمان والے اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی شریعت پر عمل کرتے رہیں گے اور اس کے نظام کو نافذ کریں گے۔ جب ایمان والے اسلامی شریعت سے غفلت کا مظاہرہ کریں گے، اس کے احکام کی پروانہیں کریں گے تو ان سے غلبہ چھین لیا جائے گا۔ ایسی حالت میں مغلوب مسلمان ہوں گے اسلام ہر حال یں غالب ہی رہے گا۔ پھر غالب اس کو کہا جا تا ہے جس کے سامنے دوسرے بے بس اور عاجز ہوں۔ ونیا و آخرت ہر جگہ اللہ تعالیٰ گی ذات ہی غالب ہے اور اس کے رسول اپنی نافر مان قو موں کے مقالے میں غالب رہ کہا گذات ہی غالب رہے کے دائلہ تعالیٰ کے دائلہ تعالیٰ نے ان کونجات دی اور نافر مان قو موں کو ہلاک و برباد کیا۔

اِنَّ اللهُ قَوِی عَرِیْرِ بِی الله تعالی طاقت والا غالب ہے۔ الله تعالی ک صفات میں سے دوصفتیں یہاں بیان کی گئی ہیں کہ وہ قوی ہے ساری کا نئات اس کے سامنے ہے بس اور عاجز ہے۔ اور وہ عزیز ہے ، غالب ہے اس کے ہاتھ میں عزت و ذلت ہے وہی موت و حیات کا مالک ہے۔ جس کو چاہتا ہے عزت سے نواز تا ہے اور جس کو چاہتا ہے وزئدگی عطا کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے مار ذالتا ہے۔ دلیل کر دیتا ہے۔ جس کو چاہتا ہے زئدگی عطا کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے مار ذالتا ہے۔ کسی کو اس کے سامنے چون و چرا کرنے کی جرائے نہیں ہے۔

### ايمانى غيرت كانقاضا:

ایمانی غیرت کا تقاضایہ ہے کہ مومن آ دمی اللہ تعالی اور اس کے رسول کے دشمنوں کے ساتھ دوستانہ نہ رکھے خواہ وہ کتنا ہی قربی رشتہ دار کیوں نہ ہو۔ اسلامی تاریخ بالخصوص سے ساتھ دوستانہ نہ رکھے خواہ وہ کتنا ہی قربی رشتہ دار کیوں نہ ہو۔ اسلامی تاریخ بالخصوص سے اپنے ایمان کو سے ابرام میں ہیں کہ مومن نے اپنے ایمان کو ترجیح دی اور اسلام یا حضور صلی تا تی شان میں گتا خی کرنے والے اپنے قربی رشتہ داروں کو بھی عبرت ناک سزا دے کراپنے مذہبی جذبات کا اظہار کیا۔ تفسیر روح المعانی ،

قرطبی اور مظہری وغیرہ میں فدکور ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق بڑھئے کے والد ابو قافہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے ہے۔ اس دور میں اُنھوں نے آنحضرت مان اُنھایا ہِم کی شان میں گستاخی کی توحضرت ابو بکر بڑھئے نے اپنے والد کے منہ پرتھپڑ مارا۔ جب آپ مان اُنھایا ہے سان اور کے میں سامنے معاملہ پیش ہوا تو آپ سان اُنھایا ہے حضرت ابو بکر صدیق بڑھئے کی شان میں گستاخی پوچھا تو وہ عرض کرنے گئے اے اللہ کے رسول! میں آپ سان اُنھایا ہے کی شان میں گستاخی برداشت نہ کرسکا تھا۔

حضرت سعد رہائی کا یہود بن قریظ کے ساتھ اُٹھنا ہیں تھا۔ جب بی قریظ کے خلاف کارروائی کی گئی تو اُٹھوں نے آخمضرت سائی آئی ہے معاہدہ کیا کہ ہمارے بارے میں جو فیصلہ سعد کریں گے وہ ہمیں منظور ہوگا۔ ان کا خیال یہ تھا کہ سعد رہائی ہمارے بارے بارے میں زم فیصلہ کریں گے۔ جب ان کوفیصلہ کے لیے بلایا گیا تو اُٹھوں نے فیصلہ کیا بارے میں زم فیصلہ کریں گے۔ جب ان کوفیصلہ کے لیے بلایا گیا تو اُٹھوں کو فیام اور کہ ان کے لڑنے کے قابل مردووں کوئل کر دیا جائے اور بچوں اور عورتوں کو فیام اور لونڈیاں بنالیا جائے۔ اسی فیصلہ کے مطابق یہود بن قریظہ کوئل کیا گیا۔ حضرت سعد رہائی نے اپنی ایمانی غیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہی یہ فیصلہ کیا تھا۔

ایک نابینا صحالی نے آنحضرت مانینیالیلم کی شان میں گستاخی کرنے والی اپنی بیوی کونل کردیا تھا حالانکہ اس سے ان کے بیچ بھی متصاور وہ معذور ہونے کی وجہ سے اس کے متاج بھی تھے۔

بدر کے موقع پر جو قیدی مسلمانوں کے قبضے میں تھے ان کے بارے میں آپ ان کے بارے میں آپ مین ان کے مورہ کیا تو حضرت عمر مین تھے نے مشورہ دیا کہ ہرمسلمان کا قریبی رشتہ داراس کے حوالے کردیا جائے تا کہ وہ اپنے ہاتھ سے اس کی گردن اُ تارے۔

حفرت عمر بن بند اور حفرت خالد بن ولید بن بند کے بارے میں بہت ی روایات آتی ہیں کہ جب دہ اسلام ، اسلامی اقدار اور نبی کریم سائٹ آلین کی شان میں گستاخی کرنے والے یا مسلمانوں کی جماعت کو نقصان پہنچانے والے کو و مکھتے تو درخواست کرتے کہ جمیں اجازت دی جائے کہ جم اس کا سرقلم کردیں۔

برصغیر کے انگریزی دور میں ایک غریب مستری گھرانے کے غازی علم الدین شہید نے جب گستاخ رسول صفح الدین شہید نے جب گستاخ رسول صفح اللہ بیال کوجہنم رسید کیا تو عام مسلمانوں نے اس کے اس اقدام کوان اس اقدام کوعقیدت کی نظر سے دیکھا اور علامہ اقبال مرحوم نے اس کے اس اقدام کوان الفاظ کے ساتھ سرایا کہ ہم سوچتے ہی رہ گئے اور مستریوں کالڑکا بازی نے گیا۔

اس طرح کے خابی جذبات کے اظہار کی بے شار مثالیں تاریخ میں ملتی ہیں۔ جن کو ہردور میں بنظر تحسین دیکھا گیا اور ایسے جذبات کا اظہار کرنے والوں کے فضائل میں شار کیا گیا جواس بات کی دلیل ہے کہ امت مسلمہ کے ہاں رومل کے طور پر خابی جنون اور کا اظہار پندید ہمل ہے۔ موجودہ دور میں بعض خود ساختہ مفکرین اس کو خابی جنون اور خابی شدت پندی کا نام دے کر اس کو براعمل ثابت کرنے کی کوشش کررہے ہیں۔ مالا نکہ ان کا نظریہ بالکل باطل ہے۔ البتہ یہ بات ضرور پیش نظر رکھنی چاہیے کہ جوالیے جذبات کا اظہار کرتا ہے وہ و نیادی کی لظ سے آگے اس کے نتائج بھگننے کے لیے بھی تیار رہے۔ ایسا نہ کرے کہ خود بھاگ جائے اور دوسرے مسلمانوں کو مصیبت میں ڈال دے۔ ایسا نہ کرے کہ خود بھاگ جائے اور دوسرے مسلمانوں کو مصیبت میں ڈال دے۔ یاجس نے جرم کیا ہے اس کے ساتھ ایسے افراد کو بھی سزا دے جواس کے ساتھ جرم میں شریک نہیں ہیں۔ ایسے جذبات کی نہ اسلام اجازت ویتا ہے اور نہ ہی اس کی خایدے کوئی مسلمان کی ذمہ داری ہے۔

## وشمن أن اسلام سے دوستی مدر کھنے والوں کی تعریف:

الله تعالی نے دشمنانِ اسلام کے ساتھ دوئی نہ رکھنے والول کی تعریف کرتے موے فرمایا لاتَجِدُ قَوْمًا يُؤُمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّاللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللّ يرايمان ركض والى كوئى اليي جماعت آب كونيس ملكى يُوَ آدُونَ مَنْ حَآدَ اللهَ وَرَسُولَهُ جو دوی رکھتی ہوا سے لوگوں سے جھوں نے اللہ تعالی اور اس کے رسول سائٹیائیے کی مخالفتكي وَلَوْكَانُوْ البَّآءَهُمُ أَوْ آبُنَّآءَهُمُ أَوْ إِخْوَانَهُمُ أَوْعَشِيْرَتَهُمُ خُواه اللَّم اور اس کے رسول سال نظالیے ہم کی مخالفت کرنے والے ان کے باپ ہول یا اولا دہویا ان کے۔ بھائی ہوں یا اُن کے خاندان کے افراد ہوں اُو آبات کَتَبَ فِي قُلُو بِهِمُ الْإِيْمَانَ مِيْنَ لوگ ہیں کہان کے دلوں میں ایمان لکھ دیا ہے۔ بعنی پختذا ورمضبوط کر دیا ہے کہ دہ کسی کی بردا کیے بغیرایمانی تقاضول کو پورا کرتے ہیں۔ بیایمان کے ناقص ہونے کی دلیل ہے کہ غیرمسلموں کے طور طریقة کواپنایا جائے ،اُن کے مفادات کا تحفظ کیا جائے اور مسلمانوں کو نقصان پہنچایا جائے ۔مغربی تہذیب کواپنانا اسلامی اقدار کونقصان پہنچانا ہے۔ای طرح شادی بیاہ کے موقع پر ہندووانہ رسومات کی ادائیگی بھی ایمان میں خلل کی دلیل ہے۔ پختہ ایمان کا تقاضا ہے کہ خلاف اسلام ہررسم کوچھوڑ دیا جائے۔

وَا يَدَهُمْ بِرُوج مِنْ اللهِ الرابي جانب سے روح كے ساتھ ان كوطانت ور كيا۔ روح سے مراد جريل عليك مجمى ہوسكتے ہيں اور روح سے مراد ايمانی نور اور حق كيا۔ روح سے مراد ايمانی نور اور حق كيا۔ معرفت كا نور بھى ہوسكتا ہے كہ ان كے ذريعے سے ان كوطا تقور اور مضبوط كر ديا۔ ويد خِلْدِ نَنَ فِيْهَا اور ايے باغات ميں ان كو ويد خِلْدِ نَنَ فِيْهَا اور ايے باغات ميں ان كو داخل كرے گاجن كے يہ نہريں ہمتی ہوں گی وہ اس ميں ہميشہ رہيں گے دَضِيَ اللّهُ مُن كے دَضِيَ اللّهُ مُن كے دَضِيَ اللّهُ مَن كُلُ وہ اس ميں ہميشہ رہيں گے دَضِيَ اللّهُ مَن كے دَضِيَ اللّهُ مَن كے دَضِيَ اللّهُ مَن كے دَضِيَ اللّهُ مَن کے دَنِ مَن اللّهُ مَن کے دَضِيَ اللّهُ مَن کے دَضِيَ اللّهُ مَن کے دَنِ مَن اللّهُ مَنْ کُور اللّهُ مَن کے دَنِ مَن اللّهُ مَن کے دَنِ مَن اللّهُ مَن کے دَنِ اللّهُ مَن کے دَنِ مَن اللّهُ مَن کے دَنِ مَن اللّهُ مَن کے دَنِ مَن اللّه مَن اللّهُ مَن کے دَنِ مَن اللّهُ مَن کے دَنِ مَن کے دَنِ اللّه مَن اللّه مَن اللّه مَن اللّه مَن اللّه مَن اللّه مَن اللّه مَنْ اللّه مَن اللّه مَنْ اللّه مَنْ اللّه مَن اللّه مَن اللّه مَن اللّه مَنْ اللّه مَن اللّه مَنْ اللّه مِن اللّه مَن اللّه مَنْ اللّه مَن اللّه مَن اللّه مَن اللّه مَن اللّه مَن اللّه مَنْ اللّه مَن اللّه مَن اللّه مَن اللّه مَن اللّه مَن اللّه مَنْ اللّه مَن اللّه مَن اللّه مَن اللّه مَنْ الل

عَنْهُمْ وَرَضُواعَنُهُ مِاضَى مِوكِما الله تعالى ان عيد اوروه راضى موسكتے الله سے -جنت کے خوش نما اور ایسے آرام وہ منظر کا ذکر فرمایا جو مخلوق کے ول ود ماغ میں آسکتا ہے ورنہ تو جنت میں آرام وسکون کی ایسی چیزیں پیدا کی حمیٰ ہیں جومخلوق کے دل ور ماغ میں آئی نہیں سکتیں۔ دنیا کے آرام وسکون کے اسباب تو عارضی ہیں ہروفت اُن کے چھن جانے کا اندیشہ رہتا ہے۔ چوری ، ڈاکے اور ظالمانہ انداز میں قبضہ کر لینے کا خوف بھی رہتا ہے۔ حالات ناموافق ہونے کی وجہ سے جگہ بدلنے کا اختال بھی ہوتا ہے پھرموت کے باعث توبقینی طور پران اسباب ہے محروم ہونے کا کھٹکالگار ہتا ہے۔ مگر جنت میں الیم کوئی صورت نہیں ہوگی بلکہ وہ نعتیں نختم ہوں گی اور نہ ہی وہاں سے سی جنتی کو نکالا جائے گا۔ اً ولَبَكَ حِزْبُ اللهِ يبي لوك الله تعالى كى جماعت بين كافرون بالخصوص يبود ك ساتھ دوستانیدر کھنے والوں کو جیز بالقیطن شیطان کا گروہ (ٹولا) اور اس کی جماعت کہا گیا۔ اور اس کے برعکس اسلام وشمنوں سے دوئی ندر کھنے والول کو جزب الله الله الله گروہ اور اس کی جماعت کہا گیا ہے آلآ اِنّ حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ خَبردار بِ شک اللہ تعالی کے گروہ میں شامل لوگ بی کا میابی یانے والے ہیں۔

اسلام دشمنوں سے دوئی نہ رکھنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں خصوص انعامات کا ذکر فرمایا ہے کہ ایسے لوگوں کو ایمان کی پختگی حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی جانب سے روح کے ساتھ ان کی تائید کرتا ہے ان کو مضبوط اور طاقت ور بناتا ہے۔ ایسے لوگوں کو جنت اور اس کی بہاریں نصیب ہوں گی۔ ایسے لوگ ہمیشہ جنت اور اس کی بہاروں سے لطف اندوز ہوتے رہیں گے۔ ایسے لوگ اللہ کا گروہ اور اس کی جماعت ہیں۔ یہی اللہ تعالیٰ کے گروہ میں شامل لوگ ہی فلاح وکا میابی یا تھیں گے۔

دنیاوی آرام وسکون کے اسباب مل جانے کوفلاح نہیں کہتے بلکہ فلاح کہتے ہیں اسپنے اعمال کا چھا بدلہ مل جانا ، اسپنے اعمال کی بدولت آرام وسکون مل جانا ۔ اعمال کا اچھا بدلہ مل جانا ، اسپنے اعمال کی بدولت آرام وسکون مل جانا ۔ اعمال کا اچھا بدلہ پانے والے مومن ہی ہول کے اور آرام وسکون کی جگہ جنت کی صورت بیں ایسے بی لوگوں کو سلے گی ۔ اس لیے ان کوفلاح وکا میابی پانے والے کہا تمیا ہے۔



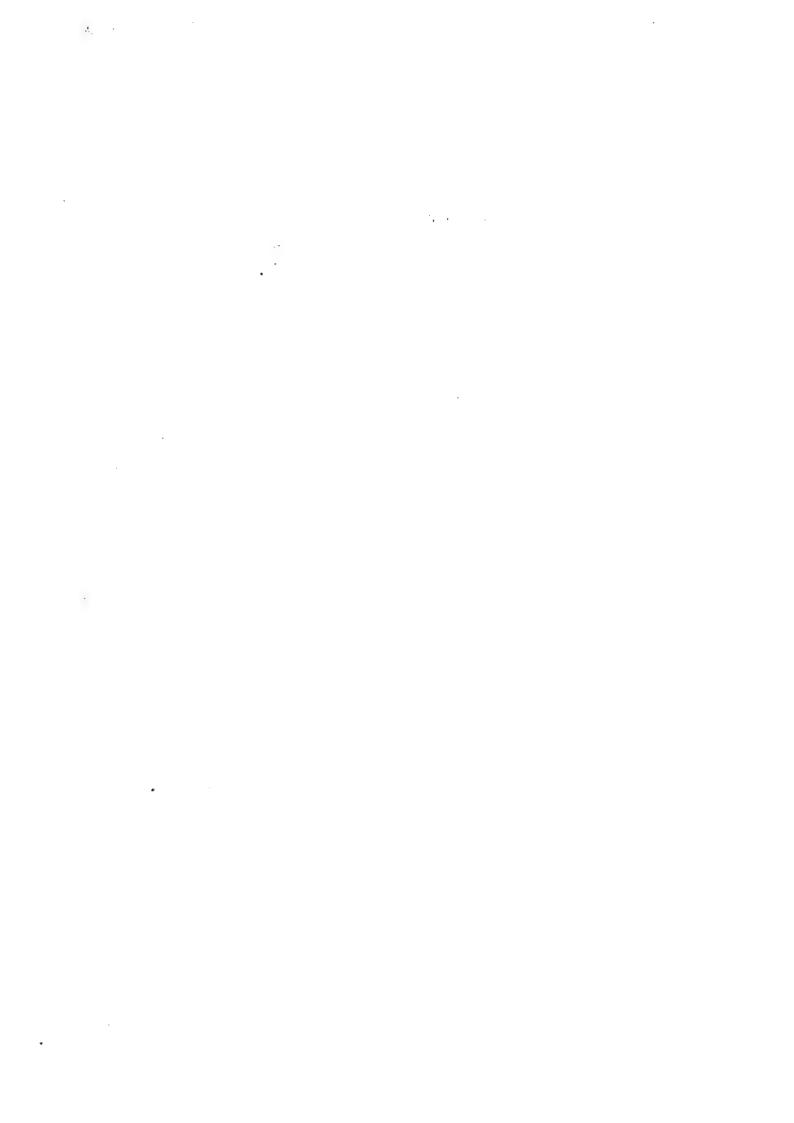

# بين الله الخمالة عير

تفسير

سُورُة لِكُشُرُنَ

(مکمل)



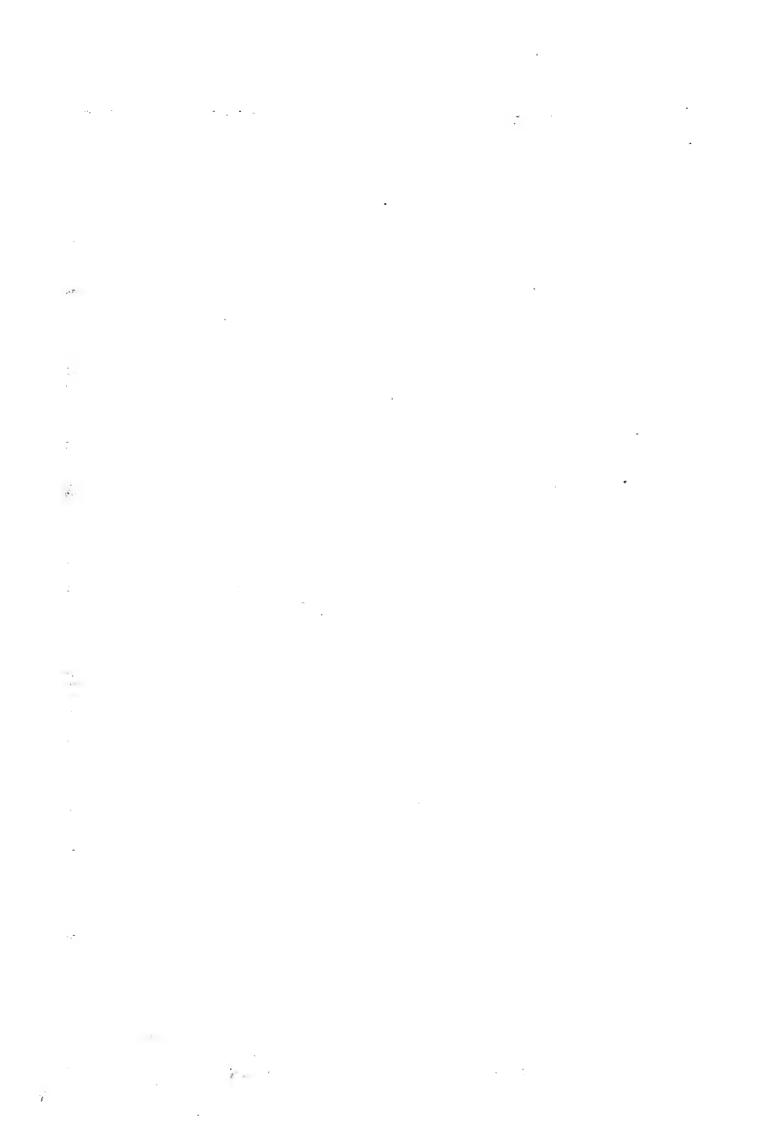

# وَ اللَّهُ ١١ ﴾ اللَّهُ هُورَةُ الْحَشْرِ مَلَانِيَةٌ ١١ ﴿ إِنَّا اللَّهِ رَمُوعَاتِهَا ٣ ﴾

بسُمِ اللهِ الرَّحُمٰن الرَّحِيْمِ سَبِّعُ يِلْهِ مَا فِي السِّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضُ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْعَكَيْمُ هُوالَانِي آخُرَجُ الَّذِينَ كَفَرُوْامِنْ اَهُلِ الْحِتْبِمِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْعَشْرِ مَا ظُنُ تُمْ أَنْ يَعْرِجُوا وَظُنُوا أَنَّهُمْ مًانِعَتُهُمْ حُصُونَهُمُ مِنْ اللهِ فَأَتُنْهُمُ اللهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَعْتَسِبُوا وَقُنْ فَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبُ يُغْرِبُونَ بَيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمُ وَآيَدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَكِرُوْا يَأْوَلِي الْاَبْصَالِ وَلَوْلِا آنَ كُنْبَ اللهُ عَلَيْهِ مُرالِحِكُاءُ لَعَنْ بَاثُمْ فِي الدُّنْيَاءُ وَلَهُ مُرِفِ الْأَخِرَةِ عَنَابُ التَّارِ وَذَٰلِكَ بِأَنَّهُ مُ شَأَقُواللّهُ وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَاقِ اللهُ فَإِنَّ اللهُ فَإِنَّ اللهُ سَدِيدُ الْعِقَابِ® مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِبِنَةِ أَوْتُرَكَّتُمُوْهَا قَالِمَةً عَلَى أَصُولِهَا فَبَاذُنِ اللهِ وَلِيُغُرِي الْفُسِقِيْنَ @وَمَا أَفَاءُ اللهُ عَلَى رَسُولِم مِنْهُمْ فَكُمَّ أَوْجَفْتُمْ عِلَيْهُ مِنْ خَيْلٍ وَلارِكَابٍ وَلاَنَّ اللهَ يُسَلِّطُ رُسُلُهُ عَلَى مَنْ يَشَأَءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَرِينَ فِي سَيَّحَ بِنَّهِ لَتَهِي كُرِتَى بِينِ الله تعالىٰ كَي مَا فِي السَّمُوٰتِ وه چيزي

جوآ انول مين بين وَمَافِي الْأَرْضِ اورجوز مين مين بين وَهُوَالْعَزِيْرُ المُكَنْمُ اوروبى غالب حكمت والاب هُوَالَّذِي وه وبى ذات ب آخْرَ جَالَّذِيْنَ جَس فِي لَا اللَّا اللَّو اللَّهِ كُول كُو كُفَرُ وَامِنُ أَهْلِ الْكِتْبِ جُو اہل کتاب میں سے کافر ہیں مِنْدِیّارِ هِمْ اُن کے گھروں سے لِاُقَالِ الْحَشْرِ يَهِ اجْمَاعُ (اكُفِّ) كَ لِي مَاظَنَنْتُمْ أَنْ يَخْرُ جُوًّا (اك مسلمانو!) نہیں گمان کرتے تھے تم یہ کہوہ تکلیں گے وَظَنْتُوا ادراُ نھول نِ خيال كرركما تها أنَّهُ مُمَّانِعَتُّهُ مُحْصُونُهُ مُعْمِنَ اللهِ كمبِ شكوه لوگ جو ہیں ان کو بچانے والے ہیں اللہ (کے عذاب) سے ان کے قلعے فَأَتْهُ مُواللَّهُ لِهُم إِيان كِياس الله تعالى (كاتكم) مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا جہاں سے اُنھوں نے گان بھی نہ کیا وَقَدَفَ فِی قُلُو بِهِمُ الرُّ عُبَ اوراس نے ڈال دیاان کے دلول میں رُعب پُخر بُوْنَ بَیُوْتَهُمْ بِأَیْدِیْهِمْ وہ بربادكرنے لگے ایخ گھروں كواین ہاتھوں كے ساتھ وَأَیْدِی الْمُؤْمِنِیْنَ اورمومنوں کے ہاتھوں سے فاغتبر والآولی الابضار کی تم عبرت حاصل كرواع آئكھوں والو! وَلَوْلا اوراكرنه موتى سيبات أَنْ كَتَبَاللهُ كلهدى إلله تعالى في عَلَيْهِمُ الْجَلاء ال يرجلا وطنى لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْمَا توعذاب ديتاان كودنيام وَلَهُمُ فِي الْأَخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ اور ان كے ليے آخرت ميں آگ كاعذاب ، ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ شَا قُوااللهُ وَرَسُولَهُ

بیرسزااس کیے ہے کہ بے شک انھوں نے مخالفت کی اللہ اور اس کے رسول سَلْ اللَّهُ مَا لَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اورجوالله تعالى كى مخالفت كرتاب فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيْدُالْعِقَابِ تُوبِ شُك الله تعالى سخت سزادين والا ب مَاقطَعْتُمْ مِّنُ لِينَةٍ نَهِينَ كَا ثَامَ فَ كُولَى مُجُورِكَا درخت أَوْ تَرَكُمُ وَهَا قَآيِمَةً عَلَى أَصُوْ لِهَا يَاتُمْ نِهِ السَّكُوحِيُورُ اكه وه كَفْرا بِ ابني جِرُول ير فَبِياذُنِ اللهِ يس وه الله كحم كساته عن وينخزى الفسقين اورتاكه وه رسوا كرے نافر مانى كرنے والول كو وَمَا آفاء الله عَلى رَسُولِهِ مِنْهُمْ اور جو فى كامال دلوايا الله تعالى في اين رسول كوان سے فَمَا آؤجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلِ وَلَا رِكَابِ يَسْبِينِ دورُ احْتُمْ فِي اللهِ يَكُورُ عادرنه ى اون فَ وَّلْكِنَّ اللهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَّثَآءُ لَيكن الله تعالى غلبه عطاكر تا باين رسولوں کوجس پر چاہتا ہے وَاللّٰهُ عَلَى كُلِّ شَيْءِ قَدِيْرٌ اور الله تعالی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔

#### تعسارفس سورست:

ال سورت کامشہور نام سورۃ الحشر ہے۔حشر کامعنی ہے جمع ہونا۔ اس سورۃ کا دوسری آیت میں ہے لا قرال کے شیر (پہلے اجتماع کے لیے) ای وجہ سے اس سورۃ کا مام سورۃ الحشر رکھا گیا۔ اور اس سورت کا دوسرا نام سورۃ بی نضیر ہے۔ اس سورت میں یہود کے قبائل میں ہے بنونضیر کوجلا وطن کرنے سے متعلق بیان کیا گیا ہے اس لیے اس کوسورۃ بی نضیر بھی کہا جا تا ہے۔ یہ سورت آنحضرت میں نازل ہوئی۔ اس

ہے پہلے سو[ ۱۰۰] سورتیں نازل ہو چکی تھیں ، نزول کے اعتبار سے اس سورۃ کا ایک سو ایک[۱۰۱] نمبر ہے۔اس کے تین رکوع اور چوہیں آیات ہیں -یہو د کو حب لاوطن کرنے کی وجہ :

جب آنحضرت سال علیہ جرت کر کے مدیند منورہ تشریف لائے تواس وقت مدینہ منورہ میں دیگر قو موں کے علاوہ یہود بھی کانی تعداد میں آباد سے ۔اور اُن کے قبائل میں بنوفسیر، بنوقریظ اور بنوقینقاع مشہور اور مال دار سے ۔ آپ سال علیہ نے علاقائی سلامتی کے لیے چاہا کہ تمام قبائل میں ایک معاہدہ طے پا جائے جس کی وجہ سے مدینہ منورہ اور آس پاس کے تمام قبائل ایک دوسرے سے امن پائیں اور بیرونی حملہ آور کے خلاف متحدہ جدو جہد کریں ۔اس مقصد کے لیے ایک تحریری معاہدہ تیار کیا گیا جس کو میثاتی مدینہ کانام دیا گیا۔

ال معاہدے میں تحریر تھا کہ ہر مذہب کے لوگ اپنے اپنے مذہب پر قائم رہتے ہوئے اپنی مذہب پر قائم رہتے ہوئے اپنی مذہبی رسومات ادا کر سکیں گے۔ کوئی فریق کی دوسرے کے مذہبی معاملات میں مداخلت نہیں کرے گا اور نہ ہی کسی کو اپنا مذہب تبدیل کرنے پر مجبور کرے گا۔ اگر معاہدے میں شریک کسی فریق پر دیت آن پڑی یا تا وان پڑ جائے تو تمام لل کراس کو ادا کریں گے۔ اگر کوئی بیرونی حملہ آور معاہدہ میں شریک کسی مذہب والوں کے خلاف چڑھائی کرے گا تو معاہدہ میں شریک تمام فریق بیرونی حملہ آور کا متحد ہو کر مقابلہ کریں گے۔ اور اگر معاہدے میں شریک مذاہب میں سے کوئی کسی وجہ سے دوسرے کی مدد نہیں کریے گا تو وہ بیرونی حملہ آور کی مدد بھی نہیں کرے گا۔ اس تحریری معاہدے پر یہود سے سیت تمام مذاہب کے سرکر دہ حضرات نے وستحظ کیے گریہود نے اس معاہدے کے سام مذاہب کے سرکر دہ حضرات نے وستحظ کیے گریہود نے اس معاہدے ک

یا بندی نه کی بلکه سلسل مسلمانول کےخلاف شرارتوں میں مصروف رہے۔

جنگ احد میں جب مسلمانوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا تو یہود ہوں نے آخضرت مان شالیم اور اسلام کے خلاف اپنی جدو جہد تیز کردی اور کہنے گئے کہ یہ وہ نبی نہیں ہے جس کا تذکرہ تورات میں مذکور ہے اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے انھوں نے مشرکین مکہ ہے بھی روابط قائم کے ۔ بونضیر قبیلے کا مذہبی اور سیاسی را ہنما کعب بن اشرف چالیس آ دمیوں پر مشمل ایک وفد لے کر مکہ گیا اور ابوسفیان وغیرہ سردارانِ قریش سے ملاقات کی اور ان کو مسلمانوں پر جملہ کرنے پر اُکسایا اور اپنے قبیلے کی طرف سے بھر پورتعاون کا یقین دلایا۔ یہ کعب بن اشرف آنحضرت مان شائیل کے خلاف گتا خانہ باتیں بھی کرتا تھا اور مسلمانوں کو اذیت پہنچا تا تھا۔ اس لیے آپ مان شائیل کے خلاف گتا خانہ باتیں بھی کرتا تھا اور مسلمانوں کو اذیت پہنچا تا تھا۔ اس لیے آپ مان شائیل کے حکم سے اس کے رضاعی بھائی جھر کرن مسلمہ وہائی نے نے بندساتھیوں سے کل کراس کوئل کردیا۔

ای معاہدہ کے عرصہ میں ایک صحابی حضرت عمرو بن امید صمری ری ای اس کو شمن کا معاہدے میں شریک بنی عامر قبیلہ کے دوآ دمیوں کوئل کر دیا۔ اُنھوں نے ان کو شمن کا آدی سمجھا اور قل کر دیا۔ آنھوں نے ان کو شمن کا اور سے مااور قل کر دیا۔ آنھوں نے بنی عامر قبیلے کو دوسوا ونٹ دیت اداکر نے کا فیصلہ فرما یا اور معاہدے میں شریک لوگوں سے مال جمع کرنے کا پروگرام بنایا۔ ای سلسلے میں بنونضیر قبیلے کے پاس بھی گئے۔ اُنھوں نے بہظا ہرتو تعاون کا یقین دلایا مگر آپ سائٹھ ایک کے خواجر تو تعاون کا یقین دلایا مگر کا ارادہ کیا اور اس سے بالائی منزل پر ایک بھاری پھر رکھ کرآ دی مقرر کردیئے کہ جب کا ارادہ کیا اور اس سے بالائی منزل پر ایک بھاری پھر کر کھ کرآ دی مقرر کردیئے کہ جب آپ سائٹھ ایک ہے۔ انہوں کا تعدی کے کہ جب آپ سائٹھ ایک ہے۔ انہوں کا تعدیل کے کہ پھر خود بی گر آپ سائٹھ ایک ہے۔ انہوں کا تعدیل کے کہ بھر خود بی گر آپ سائٹھ ایک ہے۔ انہوں کا تعدیل کے کہ بھر خود بی گیا ہے۔ اللہ تعالی نے وقی کے ذریعے سے آپ سائٹھ ایک ہواں وا قعدی کی بہلے بی اطلاع گیا ہے۔ اللہ تعالی نے وقی کے ذریعے سے آپ سائٹھ ایکھ کواس وا قعدی کی بہلے بی اطلاع گیا ہے۔ اللہ تعالی نے وقی کے ذریعے سے آپ سائٹھ ایکھ کواس وا قعدی کی بہلے بی اطلاع گیا ہے۔ اللہ تعالی نے وقی کے ذریعے سے آپ سائٹھ ایکھ کواس وا قعدی کی بہلے بی اطلاع گیا ہے۔ اللہ تعالی نے وقی کے ذریعے سے آپ سائٹھ ایکھ کواس وا قعدی کی بہلے بی اطلاع گیا ہے۔ اللہ تعالی نے وقی کے ذریعے سے آپ سائٹھ کی کواس وا قعدی کی ام کا کا سائٹھ کیا ہم کو نوٹھ کی کو کی کو کی کو کی کے ذریعے سے آپ سائٹھ کی کواس وا قعدی کیا گیا ہے۔

دے دی۔ آپ سائنٹائی ہے یہود سے اس سازش کے بارے میں پوچھا تو اُنھون نے اقرار کیا کہ واقعی ہم نے ایسا پروگرام بنایا تھا۔ یہود کی ان شرارتوں کی وجہ سے آپ سائنٹائی ہے نے ایسا پروگرام بنایا تھا۔ یہود کی ان شرارتوں کی وجہ سے آپ سائنٹائی ہے نے ان کوعلاقے سے نکا لئے اور جلاوطن کرنے کا فیصلہ فر مایا۔ جس کا ذکراس سورت کی ابتدا میں ہے۔

## ہر چیز اللہ تعالیٰ کی سبیح کرتی ہے:

قرآن کریم میں کی مقامات پرذکر کیا گیا ہے کہ ہر چیز خواہ وہ جان دار ہو یا بے جان ہووہ اللہ تعالیٰ کی تبیع بیان کرتی ہے۔ اس سورت کی ابتدا میں بھی فرما یا سَیّعَ بیلاً مَافِی اللّه تعالیٰ کی تبیع کرتی ہے ہروہ چیز جوآ سانوں میں ہے اور جوز مین میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہرایک کی تبیع کو جانتا اور سجھتا ہے مگرتم ان کی تبیع کو انتا اور سجھتا ہے مگرتم ان کی تبیع کو انتا اور سجھتا ہے مگرتم ان کی تبیع کو نہا تا اور سجھ سکتے و هوائع زیر الحکیاء اور وہی غالب حکمت والا ہے۔ ساری کا نئات اس کے قطام کو چلاتا ہے اور وہ حکمت والا اپنی اس کے قطام کو چلاتا ہے اور وہ حکمت والا اپنی حکمت اور مسلحت کے مطابق نظام کو چلاتا ہے کوئی اس کے نظام میں خلل نہیں ڈال سکتا۔ بنونضہ بیرکی حب لا وطنی :

جب بنونضیر قبیلہ کے یہودیوں کی شرارتیں اور مکاریاں نمایاں ہو گئیں تو آپ مان فاقید نے اُن کو پیغام بھیجا کہ ابتم ہماری ولایت میں نہیں رہ سکتے۔ اس لیے یا تو تم اس علاقہ سے نکل جاؤیا لڑائی کے لیے تیار ہوجاؤاوران کودس دن کی مہلت دی کہ اس عرصہ میں غور وفکر کر سے جو فیصلہ کرنا چا ہو کرلو۔ منافقین کے سردار عبداللہ بن اُبی نے ان کو لڑائی پر آمادہ ہو گئے۔ جب مسلمانوں نے اُن پر تمادہ کیا تو وہ لڑائی پر آمادہ ہو گئے۔ جب مسلمانوں نے اُن پر تملہ کیا تو وہ قلعہ میں بند ہو گئے اور مسلمانوں نے اس قلعہ کا محاصرہ کیے رکھا۔ پھر چند

ہی دنوں کے بعدوہ علاقہ چھوڑنے پرراضی ہو گئے۔آپ سائٹٹالیکی نےمشر وططور پران کو علاقہ چھوڑنے کی اجازت دے دی۔شرط بیقی کہتم ہتھیارساتھ لے کرنہیں جاسکتے وہ یہاں ہی جھوڑ کرجاؤ کے۔اوراپنے مال واسباب میں سے جتناتم ساتھ کے جاسکتے ہولے جاؤ۔ اُنھوں نے اپنے مکانوں کے دروازے ، کھڑکیاں اور چھتوں کی لکڑیاں تک اُتار لیں اورسوار بوں پرلا دکر لے گئے۔اورخیبر میں جا کرآباد ہو گئے اور پھیمراق چلے گئے۔ أنهول نے جوزمینیں اور باغات جھوڑے تھے ان کا اکثر حصہ آپ ملائنا آپہر نے مہاجرین میں تقسیم فر مادیا تا کہ مہاجرین این معیشت کا بوجھ خوداً ٹھالیں اور انصار نے مہاجرین کی کفالت کا جو بوجھ اُٹھایا تھا وہ کم ہو جائے۔ اس مال میں سے حضور سائن الیا ہم نے اسیا محمر بلواخراجات کے لیے بھی حصہ مقرر کیا اور انصار میں سے صرف تین آ دمیوں ابودجانہ ر الله مهمیل بن حنیف رہی ہورزید بن ظہیر رہی ہے کواس میں سے پچھ حصد دیا اور باقی مال اللہ تعالی کے راستے میں خرج کردیا۔ بنونضیر مین سے صرف دوآ دمی سفیان بن عمیر رہائی اور سعد بن وهب من تشدمسلمان ہو سکتے باقی تمام کوجلا وطن کردیا گیا۔جلا وطنی کے وقت اُنھوں نے پیچاس زرہیں، بچاس خود اور تین سو جالیس تکواریں چھوڑی تھیں۔

حشر جاربین:

الله تعالی نے اپنی قدرت کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کھوالّذِی اَخْرَجَ الّذِینَ اَخْرَجَ الّذِینَ اَخْرَجَ الّذِینَ الله تعالی کی ذات وہی ہے جس کفر وامن المرائد کھروں سے تکالا ۔ لِاَقَ لِ الْحَشْدِ مِن مِن الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی ہے اللہ کا فروں کو پہلے حفر کے لیے ان کے گھروں سے تکالا ۔ لِاَقَ لِ الْحَشْدِ مِن صفت کی اضافت ہے موصوف کی جانب یعنی پہلا حشر۔ حشر کا معنی ہے اجتماع (اکھ) ۔ میاں یہودیوں کو جلا وطن کرنے کے لیے مسلمانوں کا اجتماع مراد ہے۔ اور بیجی ہوسکتا یہاں یہودیوں کو جلا وطن کرنے کے لیے مسلمانوں کا اجتماع مراد ہے۔ اور بیجی ہوسکتا

ہے کہ بیم ادہوکہ بیجلا وطنی انفرادی نہیں تھی بلکہ اس علاقہ کے یہود یوں کا اجتماع تھا جن کو جلا وطن کیا گیا۔ لِآ قَ لِ الْحَشْدِ میں حشر کی صفت اول لائی گئی ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ بید نیہلا اجتماع تھا اور اس کے علاوہ اجتماع اور بھی ہیں۔

اس کے بارے میں تفسیروں میں بالخصوص جلالین شریف کے حاشیہ میں لکھا ہے کے حشر چار ہیں۔ لیکن یہاں پرامام کی ہُنے ہے اللہ معلی ہوئی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اول الحشر یہ ہے کہ آ ب سالٹھ آلیے ہم نے ان کو شام کی طرف بھیجا پھر خیبر کی طرف بھیجا۔ حالانکہ آ ب سالٹھ آلیے ہم نے ان کو بہلے خیبر بھیجا تھا اور دوسری دفعہ حضرت عمر ہو تھ نے ان کو شام بھیجا۔ آ ب سالٹھ آلیے ہم نے ان کو پہلے خیبر بھیجا تھا اور دوسری دفعہ حضرت عمر ہو تھ نے ان کو شام بھیجا تھا۔

تو پہلاحشر مدینہ سے بنونضیر کی جلاوطنی پر اجتماع ، دوسراحضرت عمر رہائتہ کے دور میں خیبر سے یہود یوں کی جلاوطنی پر اجتماع اور تیسر اقر ب قیامت قعرعدن سے آگ اُٹھے گی جولوگوں کو اپنے اردگر دجمع کر لے گی ۔ اور چوتھا قیامت کے دن کا حشر ہے جس میں ساری مخلوق جمع ہوگی ۔ ان تمام حشروں میں یہود یوں کی ذلت ورسوائی ہوگی ۔

### یهود یول کی غسی محسوسس انداز میل گرفت:

یہود اپنے علاقے میں خوش باش اور آسودہ حال ہے۔ ان کے بارے میں مسلمانوں کو گمان بھی نہ تھا کہ وہ یہاں سے نکل جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ماظنن تُدُو اُن یُن خُر جُوا اے مسلمانو! تم نے گمان بھی نہ کیا تھا کہ وہ اس علاقے سے نکل جائیں گے وظن وَ اَن یُنہ مُن الله وہ اوروہ یہ خیال کے بیٹے نکل جائیں گے وہ قلع مضبوط اُنھوں نے سے کہ ان کے قلع ان کو اللہ تعالیٰ کے عذا ب سے بچالیں گے۔ وہ قلع مضبوط اُنھوں نے اس کے دار وہ میں چار کے دوت وہ ان میں پناہ لے لیں گے اور دشمن کے وار

ے محفوظ رہیں گے فَاشھ مُاللَّهُ مِنْ حَیْثُ لَعْ یَحْتَسِبُوْا پی آن لیاان کواللہ تعالیٰ نے جہاں سے اُنھوں نے وہم و گمان بھی نہ کیا تھا۔ ان کی شرارتوں اور مکاریوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حالات ایسے پیدا کردیئے کہ وہاں سے نگلنے کے علاوہ ان کے لیے کوئی چارہ کارندرہا۔

وَقَدَفَ فِي قُلُو بِهِمُ الرُّعْبَ اورالله تعالیٰ نے ان کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب ڈال ویا۔ حالانکہ وہ اس سے پہلے مسلمانوں کو کوئی حیثیت ہی نہ دیتے تھے یکٹر بِبُوْنَ بُیوَ تَهُمْ بِایْدِیْ فِیمْ وَایْدِی الْمُؤْمِنِیْنَ اور وہ برباد کررہ ہے تھا ہے گھروں کو ایک ایکٹر بِبُوْنَ بُیوَ تَهُمْ وَایْکُو مِینَیْنَ اور وہ برباد کرد ہے تھا ہے گھروں کو ایکٹر بیاتھوں سے اور ایمان والوں کے ہاتھوں سے جب اُن کوعلاقہ چھوڑ نے کا تھم دیا گیا اور اینے ساز وسامان کوساتھ لے جاتے کی اجازت دی گئی تو خود اپنے ہاتھوں سے گیا اور اپنے ساز وسامان کوساتھ لے جاتے کی اجازت دی گئی تو خود اپنے ہاتھوں سے اپنے گھروں کو برباد کرنے لگ گئے ، ان کی چھتیں اُ کھاڑ دیں ، دروازے اور کھڑکیاں کی گھریں اور ایمان والوں کے ہاتھ سے بھی اان کے گھریر باد ہوئے فاغت بِرُ وَایْا وَلِی الْاَبْسَالِ بِسِامَ عِبرت حاصل کروا ہے آئکھوں والو! ابسار بصارت سے بھی ہوسکتا ہے اور بھیرت سے بھی ہوسکتا ہے اور بھیرت سے بھی۔

اگر بصارت سے ہوتواس کامعنی ہوگا ہے آتھوں والو! تم عبرت حاصل کرو۔اور اگر بصیرت سے ہوتومعنی ہوگا ہے عقل والو! عبرت حاصل کرو کہ دنیا کے ظاہری اسباب حاصل ہوجانے کی وجہ سے اللہ تعالی اور اس کے رسول میں نیایی ہوگا ہے والے عاصل ہوجانے کی وجہ سے اللہ تعالی اور اس کے رسول میں نیایی ہوگا ہے دات ورسوائی سے یہود یوں کا کیا انجام ہوا کہ ان کوصد یوں سے آباد آبائی علاقہ سے کیسے ذات ورسوائی سے نکال دیا گیا۔

#### تقديري فيصلے:

اس کا سنات کو بیدا کرنے ہے بہلے ہی اللہ تعالیٰ کوعلم تھا کہ فلاں آ دمی فلاں وقت میں اور فلاں جگہ میں بیرکام کرے گا۔اوراینے اسی از فی علم کی بدولت اس نے کا تنات کو پیدا کرنے سے پہلے ہی سب کچھلوح محفوظ میں لکھ دیا ہے۔اس دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے ای کے مطابق ہوتا ہے۔اللہ تعالیٰ نے بنونضیر کے حق میں جلا وطنی ہی تکھی تھی اس لیےان کوجلا وطن کیا گیا۔اگر جلا وطنی کا تفتریری فیصلہ نہ ہوتا تو ان کی مکاریوں اورشرارتوں کی وجهے ان کودنیامیں ہلاک کردیا جاتااور ذرائجی فائدہ حاصل کرنے کا موقع نہ دیا جاتا۔ اى بات كاذكر الله تعالى ف فرما يا وَلَوْ لا آن كَتَبَ اللهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَّا عَلِعَدْ بَهُ عَفِي الدُّنيَا اور اگر اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں ان کے لیے جلاوطنی نہ لکھ دی ہوتی تو ان کو دنیا میں عذاب دیتا۔ایباعذاب کہ وہ ایک لمحہ کے لیے بھی آ رام وسکون نہ حاصل کر سکتے بلکہ فى الفور بلاك وتباه كردية جات وَلَهُمْ فِي الْأَخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ اوران كے ليے آخرت میں آگ کا عذاب ہوگا۔جہنم میں بے شارقشم کے عذاب ہول کے مگران میں سب سے زیادہ سخت آ گ کا عذاب ہوگا۔اس لیے اس کا ذکر کر دیا گیا ہے۔ جب کہ یہ لوگ عذاب کی دیگرا قسام سے بھی سز ادیئے جانمیں گے۔

الله اوراسس كرسول صلَّاللَّهُ إليهُم كي مخالفت كانتيجب.

الله تعالی نے اپنے بندوں کو سمجھاتے ہوئے فرمایا کہ یہود کو ذلت ورسوائی کے ساتھ مدینہ منورہ سے نکالنا،ان کے دلوں میں مسلمانوں کارعب ڈالنااوران کا خودا پنے ہاتھوں سے گھروں کو ہر باد کرنااور پھر آخرت میں آگ کے عذاب میں ڈالا جانا اس وجہ سے ہے کہ انھوں نے اللہ تعالی اور اس کے رسول مائیٹی آئیے ہم کی مخالفت کی ۔فرمایا

ذلك بالله عن الله قرائلة ورسول الله ورسول ا

# جن محمت عمسلی:

جب بنونفیر قبیلے کے یہودی مسلمانوں کا سامنے مقابلہ کرنے کے بجائے قلعہ میں بند ہو گئے تو آپ سا تھا کر ان کا محاصرہ کیا اور بیماصرہ تقریباً بند ہو گئے تو آپ سا تھا کر ان کا محاصرہ کیا اور بیماصرہ تقریباً بائیس دن رہا۔ اس دوران نہ تو یہودی قلعہ سے باہر نکلے اور نہ ہی سلم پرآ مادہ ہوئے اور لیے آخصرت من تا تھا کہ سے ملمانوں کے محمت ملمانوں کے محمت ملمانوں کی تمام شرا کط مانے کے لیے تیار ہیں ۔ ای پر اور انھوں نے بیش کش کی کہ ہم مسلمانوں کی تمام شرا کط مانے کے لیے تیار ہیں ۔ ای پر امل کرتے ہوئے آپ من گئی کہ ہم مسلمانوں کی تمام شرا کط مانے کے لیے تیار ہیں ۔ ای پر امل کرتے ہوئے آپ من گئی کہ ہم مسلمانوں کی تمام شرا کط مانے کے لیے تیار ہیں ۔ ای پر امل کرتے ہوئے آپ من گئی کہ ہم مسلمانوں کی تمام شرا کط مانے کے لیے تیار ہیں ۔ ای پر امل کرتے ہوئے آپ من گئی کہ ہم مسلمانوں کی تمام شرا کط مانے کے لیے تیار ہیں ۔ ای پر امل کرتے ہوئے آپ من گئی گئی کہ ہم مسلمانوں کی تمام شرا کط مانے کے لیے تیار ہیں ۔ ای پر امل کرتے ہوئے آپ من گئی گئی ہم مسلمانوں کی تمام شرا کی ہم کرتے ہوئے آپ من گئی ہم مسلمانوں کی تمام شرا کی مسلمانوں کی تمام شرا کی ہم کرتے ہوئے آپ منابع ہم کی کہ ہم مسلمانوں کی تمام شرا کی ہم کرتے ہوئے آپ میں گئی ہم کی کہ ہم مسلمانوں کی تمام شرا کی ہم کی کہ ہم مسلمانوں کی تمام شرا کی ہم کی کرتے ہوئے آپ میں گئی ہم کی کہ ہم مسلمانوں کی تمام شرا کی ہم کی کہ ہم مسلمانوں کی تمام شرا کی ہم کی کہ ہم مسلمانوں کی تمام شرا کی ہم کی کہ ہم مسلمانوں کی تمام شرا کے کہ کی کہ ہم مسلمانوں کی تمام شرا کی ہم کی کرتے ہم کی کہ ہم مسلمانوں کی تمام شرا کے کہ کی کرتے ہیں کی کرتے ہوئے آپ میں کرتے ہیں کرتے ہم ک

## د مشمن كى املاكك كونقصان بهنجانا:

ہروہ چیزجس سے دشمن فا کدہ اٹھا کرمسلمانوں کونقصان پہنچا تا ہواس چیز کو تباہ کرنا اور نقصان پہنچا نا درست ہے۔ اسلام اس کی اجازت دیتا ہے۔ بید درخت یہود یوں کے مور ہے بھی تضاوران کی آمدن سے وہ مسلمانوں کے خلاف طاقت اور قوت بھی حاصل کرتے تھے۔اس لیے ان درختوں کا کا ٹرا بالکل درست تھا۔ گریہود یوں نے اور منافقین نے اس پر بے جااعتراض کیا کہ باغات اور املاک کونقصان پہنچا نا کہاں کا انصاف ہے؟ اس بارے میں بعض مسلمانوں کے دلوں میں بھی تر دد پیدا ہوا جس پر اللہ تعالیٰ نے بید اس بارے میں بعض مسلمانوں کے دلوں میں بھی تر دد پیدا ہوا جس پر اللہ تعالیٰ نے بید

آیت اتاری مَا قَطَعْتُمْ مِنْ آینیَة نبیس کاٹاتم نے کوئی کھورکا درخت آؤ کُتُمُوْ هَاقَآبِمَةً عَلَی اُصُوْلِهَا یاتم نے اس کوچھوڑا کہ دہ اپنی جڑوں پر کھڑا ہے فَبِاذْنِ الله تعالیٰ نے اس کوچھوڑا کہ دہ اللہ تعالیٰ نے اپنی فَبِاذْنِ الله تعالیٰ نے اپنی کریم مَنْ الله تعالیٰ نے اپنی کی مَنْ الله تعالیٰ نے اپنی کریم مَنْ الله تعالیٰ نے اپنی کریم مَنْ الله تعالیٰ نے اپنی کریم مَنْ الله تعالیٰ کے کا کھم دیا فَرین کُونِ الله تعالیٰ نافر مانوں کو ذلیل وخوار کرے عالم اسباب میں جو چیزی تو ت اور عزت واحر ام کا ذریعہ ہوں ان کی بربادی ذلت ورسوائی کا باعث بین ہے۔

### مال فِي كاحكم:

اگر اسلامی نشکر کی کافروں کے خلاف لڑائی ہوئی ہواورلڑائی کی مشقت اُٹھانے کے بعد کافروں کا مال اسلامی نشکر کے ہاتھ لگے تو اس کو مالی غنیمت کا مال کہا جا تا ہے۔ جس کا ذکر سورۃ الانفال میں گزر چکا ہے۔ اور اگر اسلامی نشکر کولڑائی کی مشقت نہ اُٹھائی پڑی ہو بلکہ کافرلڑائی لڑے بغیر شکست تسلیم کرلیں ایسی صورت میں اسلامی نشکر کوکافروں کا جو مال ہاتھ لگتا ہے اس کو مالی فئی کہا جا تا ہے۔ بنونسیر کے یہود یوں نے بھی لڑائی کے بغیر مسلمانوں کی شرا لکھ مان کرصلے کرلی تھی اس لیے اُن سے جو مال حاصل ہوا وہ مالی فئی اس لیے اُن سے جو مال حاصل ہوا وہ مالی فئی تھا۔ ان یہود یوں کی شان وشوکت تو ڑ نے کے لیے بویرہ کے علاقے کے بعض درختوں کو کاٹا گیا اور بہت سے درخت باتی چھوڑ دیئے گئے تا کہ وہ مسلمانوں کے کام آئیں۔ وہ درخت اور ان کی آباد جگہیں جو وہ چھوڑ کر گئے یہ سب مالی فئی تھا۔ ان کے علاوہ تین سو بینتا لیس اونٹ بھی شے۔ شرط کے مطابق وہ اسلی بھی ساتھ نہیں کیا جا تا بلکہ ایسے مال فئی تھا۔ ایسا مالی غنیمت کے مال کی طرح مجابدین میں تقسیم نہیں کیا جا تا بلکہ ایسے مال

مال فئى محب الدين مين تقسيم ندكرنے كى وجه:

اللہ تعالیٰ نے واضح فر مایا کہ مال فئی مال غنیمت کی طرح تقیم نہیں کیا جاتا۔ اس
لیے کہ مسلمانوں کواس کے حصول میں لڑائی کی مشقت نہیں اُٹھائی پڑتی ۔ فر مایا وَمَا اَفَاءَ
الله عَلَى رَسُوٰ لِهِ مِنْهُمُ اور جو مال اللہ تعالیٰ نے ان کافروں سے اپنے رسول مان فی اِلله عَلیٰ رَسُوٰ لِهِ مِنْهُمُ وَلَا اللہ تعالیٰ نے ان کافروں سے اپنے رسول مان فی اِللہ فئی کے طور پرداوایا فَمَا اَوْجَفَتُمُ عَلَیٰ وِمِنْ خَیْلِ وَلَا رِکَابِ پی نہیں دوڑا ہے تم نے اس کو حاصل کرنے کے لیے گھوڑے اور نہ ہی اونٹ جب شمصی لڑائی کی مشقت نہیں اُٹھائی پڑی تو پھر ایسے مال کے تقسیم نہ کیے جانے پر کمی قسم کا اعتراض بھی نہیں ہوسکتا وَلٰحِنَّ اللهُ يُسَالِّهُ اللهُ عَلَى مَنْ يَشَاءِ لَكِينَ اللهُ تعالیٰ اپنے رسولوں کو مسلط اور غالب کردیتا ہے جس پر چاہتا ہے ۔ جب اس مال کے حصول میں تمحاری کوشش اور مشقت شامل نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے نمی اس مال کے استعال کا اختیار اپنے نبی کریم مان فیلی آئے ہے واللہ تعالیٰ نے نمی اس مال کے استعالی کا اختیار اپنے نبی کریم مان فیلی آئے ہے وارا للہ تعالیٰ ہر چیز پرقادر ہے۔ اپنی قدرت کا ملہ کے واللہ علی کی میں تو ایک قدرت کا ملہ کے واللہ علی کی میں تو اللہ علی گئی مَنی وَقَدِیْ وَ اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پرقادر ہے۔ اپنی قدرت کا ملہ کے واللہ علی کی تو میں اللہ کے دیں میں اللہ کے دور کا ملک کے واللہ کی اللہ کے وارا اللہ تعالیٰ میں چیز پرقادر ہے۔ اپنی قدرت کا ملہ کے واللہ علی گئی مَنی وَقَدِیْ وَ اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پرقادر ہے۔ اپنی قدرت کا ملہ کے واللہ علی کی میں میں کا میں اللہ کے واللہ کی اللہ کے واللہ کی کا میں کو کا ملہ کے واللہ کی کو دیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پرقادر ہے۔ اپنی قدرت کا ملہ کے واللہ کی کو دیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ میں کی کا میں میں کی کیں میں کی کی کو دیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پرقادر ہے۔ اپنی قدرت کا ملہ کے واللہ کے واللہ کو اس کی اس کی استعال کا کہ کو دیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی کو دیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی کو دیا ہے۔ اور اللہ دو اللہ کو دیا ہے۔ اور اللہ دور اللہ دور اللہ کی کی کی میں کو دیا ہے۔ اور اللہ دور اللہ دور اللہ کی کو دیا ہے۔ اور اللہ دور اللہ دور

حاصل ہوتا ہے۔

25255

مَأَ أَفَآءُ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنَ آهُلِ الْقُرْي فِللَّهِ وَلِلرَّيْسُولِ وَلِنِي الْقُرْبِي وَالْيَامِلُي وَالْمُسْكِيْنِ وَابْنِ السَّيِيلِ لِ كُنْ لَا يَكُونَ دُولَةً لِكِنْ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمِالْتَكُمُ الرَّسُولُ فَنُنُورُهُ وَمَا نَظِ كُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ شَدِيْكُ الْعِقَابِ ۞ لِلْفُقَرَّاءِ الْمُهْجِرِيْنَ الَّذِيْنَ إِلَّا الْخُرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضَلَّا مِنْ اللهِ وَرِضُوانًا وَيَنْصُرُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ الْوَلِكَ اللَّهِ مُدَالِكًا اللهِ عَلَمُ الصِّدِ قُوْنَ ﴿ وَالَّذِينَ تَبُوُّ وُ الدَّارَ وَالَّذِينَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرِ إِلَيْهِمُ وَلَا يَحِدُونَ فِي صُ لُورِهِمْ حَاجَةً مِنْ الْوَتُوا ويُؤثِرُونَ عَلَى انْفُسِهِ مُولَوْكَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً وَمَن يُوْقَ شَحَ نَفْسِهِ فَأُولِيكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

مَا اَفَا َ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ جَو مَالِ فَى دَلوا يِا الله تعالیٰ نے اپ رسول کو مِنْ اَهْلِ الْقُلَوٰ بستيوں والوں ہے فَلِلهِ تو وہ الله تعالیٰ کے ليے وَلِلرَّسُولِ اور رسول کے ليے ہے وَلِذِی الْقُرْ لِی اور قربی رشتہ داروں کے لیے ہے وَالْمَسْكِيْنِ اور کے لیے ہے وَالْمَسْكِيْنِ اور مَسْكَيُوں کے لیے ہے وَابْنِ السَّيْدِ اور مسافروں کے لیے ہے کَنُلا مَسْكَيُوں کے لیے ہے کَنُلا مَسْكِیْنِ الله مُورِهُ مَال دُولَةً بَیْنَ الْاَغْنِیَآءِمِنْکُمُ کَرُونُ کُرِتا يَکُونَ تَا کہ نہ مووہ مال دُولَةً بَیْنَ الْاَغْنِیَآءِمِنْکُمُ کَرُونُ کُرِتا يَکُونَ تَا کہ نہ مووہ مال دُولَةً بَیْنَ الْاَغْنِیَآءِمِنْکُمُ کَرُونُ کُرَتا

رہے تم میں سے مال داروں کے درمیان وَمَا اللَّهُ مُولَ الرَّسُولَ اور جو دے تھیں اللہ تعالیٰ کارسول فَخُذُوهُ تواس کو لے لو وَمَانَهٰ مُکُوعَنْهُ آوروه چیزجس سے معصی منع کردے فائتھوا تواس سے رک جاؤ واتّقوا الله اورالله تعالى سے ورتے رہو إنّ الله شديد العِقَابِ بِ شك الله تعالی سخت سزاد بے والا ب لِلْفُقَر آءِالْمُهٰجِدِینَ ججرت کرنے والے فقراء کے لیے ہیں الَّذِینَ أَخْرِجُوا وہ لوگ جونکا لے گئے مِنْدِیارِ هِمْ وَأَمْوَ الِهِمْ الْيَحْ مُرول اور مالول سے يَبْتَغُونَ فَضَلَّا مِنَ اللَّهِ وَرِضُوانًا وه تلاش كرتے بي الله كافضل اور اس كى رضا قَينُصُرُ وْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور وہ مدد کرتے ہیں اللہ کی اور اس کے رسول کی اُولیّا کہ مدالصّدِقُونَ يبي سِيجِلوگ بين وَالَّذِينَ تَبَوَّ وَ الدَّارَ اوروه لوگ جضول في محكانا بنايا الدَّارَ يعنى مدينه كو وَالْإِيْمَانَ اورايمان كو مِنْ قَبْلِهِمْ ان مهاجرين كآنے سے يہلے يُحِبُّونَ وہ محبت كرتے ہيں مَنْ مَاجَرَ النَّهِمُ ان لوگوں سے جو بجرت کر کے آئے ان کی جانب وَلَا یَجدُونَ اوروہ نہیں یاتے فی صُدُورِ ہِمْ اینے سینوں میں حَاجَةً کوئی تنگی مَمَّ اَ وْتُوا ال چِيز كَى وجه مع جوده ديَّ كُنَّ وَيُؤْثِرُ وْنَ عَلَّى أَنْفُيهِمْ اوروهان كورج دية بي ايخ آب ير وَلَوْكَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً الرح موان كوفات كى حالت وَمَنْ يُوْقَ اورجو تخص بجاليا كيا شُخْ نَفْسِه

ا پنفس کے بخل سے فَاُولَدِكَ پس يَهِى لوگ بير هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ جَرَالُمُفْلِحُوْنَ جَرَالِمُفْلِحُوْنَ جَر

### مال فئی کے مصارف:

جو مال دشمن سے حاصل ہواور اس میں لڑائی کی نوبت نہ آئی ہوتو یہ مال فئی کہلاتا

ہو مال دشمن سے حاصل ہواور اس میں لڑائی کی نوبت نہ آئی ہوتو یہ مال فئی دلوایا اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو مِن اَمْلِ الْقُدُی بستیوں والوں سے حضرت عبداللہ بن عباس ہیں ہیں ہا سے روایت ہے کہ یہ بستیاں مدینہ کے اردگر دجہاں بنوقر یظہ اور بنونضیر رہتے متے اور خیبر جومد بنہ سے ایک سو اتی کلومیٹر کے فاصلہ پر ہے اور فدک جو خیبر سے یا نج کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اور فدک جو خیبر سے یا نج کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اور عربین اور یہ بناور یہ اور عربین شمنوں سے مال حاصل ہوا۔

اس مال کے مصارف میں سے پہلے نمبر پر فر مایا فیلیہ کہ وہ مال اللہ تعالیٰ کا ہے اس کے بارے ہے۔ اس کی تین طرح سے تفسیر کی گئی ہے۔ ایک بید کہ مال اللہ تعالیٰ کا ہے اس کے بارے میں جونچا ہتا ہے تھم ویتا ہے۔ دوسری تفسیر بید کہ بید مال اللہ تعالیٰ کے گھروں ، بیت اللہ اور کی مساجد پر خرج کیا جائے۔ اور تیسری تفسیر بید ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تو مال کی کوئی ضرورت نہیں اس لیے اس کا ذکر یہاں صرف تنبرک کے لیے کیا گیا ہے۔

مال فنی کا دوسرامصرف وَلِلرَّسُولِ فرمایا۔ کہ یہ مال رسول سائن این ہے لیے ہے۔ آپ سائن این ہمرات ہوں کو اپنے گھر یلو اخراجات اور از واج مطہرات ہوں کے اس مال کو اپنے گھر یلو اخراجات اور از واج مطہرات ہوں کہ اخراجات میں صرف فرماتے ، مخاجوں کو دیتے اور باتی مال مجاہدین کی تیاری ،خوراک ، سواری اور اسلے وغیرہ میں خرج فرماتے تھے۔

اورتيسرامصرف وَلِذِي الْقُرْفِي فَمِمليا-اس عضور صابينا إلى الم حقريق رشة

دارمراد ہیں۔ جو کہ آل عباس ،حضرت عباس رہ اللہ کا اولاد۔ آل میں ،حضرت علی رہ اللہ کا اولاد۔ آل میں ،حضرت علی رہ اللہ کا حارث ،حضرت حقیل رہ اللہ کا خاندان ہے۔ آنحضرت سالہ اللہ اللہ کا خاندان ہے۔ آنحضرت سالہ اللہ اللہ کا خاندان ہے۔ آنحضرت سالہ اللہ اللہ کے لیے زکو آلین مطہرات امھات المونین رہ اللہ کے علاوہ یہی آل محمد کہلاتے ہیں۔ ان کے لیے زکو آلین عائز نہیں۔ اس لیے ان کو مال فئی سے حصہ دیا گیا تاکہ ان سے تعاون ہو جائے۔ آپ سالہ اللہ اللہ کا ازواج مطہرات کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا اتفاق ہے کہ وہ وہ آل محمد میں شامل ہونے کے باوجود ان پرزکو آلوں منہیں تھا۔ مگر محمد وایات سے ثابت ہے کہ ان کے لیے بھی ذکو آلور صدقات واجبہ لینا حلال نہیں تھا۔ (تفصیل کے لیے دیکھیں الکلام الحاوی فی تحقیق عبارة الطحاوی)

اور چوتھاممرف وَالْیَالٰی فرمایا کہ مالِ فکی کے ستی یہی ہیں یعنی وہ بچے جو ابھی تک نابالغ ہیں اور ان کے باپ فوت ہوجا کیں۔ اور پانچواں مصرف وَالْمَالِین فرمایا کہ مالِ فکی کے ستی مساکین ہیں۔ بعض مفسرین نے فقیرا ورمسکین کوایک ہی قرار دیا ہے کہ جس کے پاس اپن ضروری حاجات پوری کرنے جتنا مال نہ ہو۔ اور بعض نے کہا کہ فقیروہ ہوتا ہے کہ خس کے پاس مال بالکل نہ ہو۔ اور مسکین وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس تھوڑا بہت مال ہو گراس مال سے اس کی ضروری حاجات پوری نہ ہوتی ہوں۔ ضروری حاجات پوری نہ ہوتی ہوں۔ ضروری حاجات ہوری نہ ہوتی رہائش اور لباس وغیرہ۔ ان سے مراد وہ چیزیں ہیں جن کے بغیر چارہ کارنہ ہو۔ مثلاً: خوراک، معاشرے میں تکلف کے ساتھ اپنے آپ پر ہو جھ ڈال لیا گیا ہے۔ معاشرے میں تکلف کے ساتھ اپنے آپ پر ہو جھ ڈال لیا گیا ہے۔

اور چھٹامصرف وائین السّینیل فرمایا۔ کہ اس مال کامستحق مسافر بھی ہے۔ سفر
کے دوران کی حادثہ کے پیش آ جانے یا سفر خرج چوری ہوجانے یا کسی بھی وجہ سے سفر
خرج ختم ہوجانے کے باعث مسافر تعاون کامستحق ہوتا ہے۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ
اس مسافر سے مراد سفر حج میں جانے والا ہے۔ جس کا سفر کے دوران خرج ختم ہوجائے۔
بعض نے کہا کہ دین کی خاطر سفر کرنے والا مراد ہے جیسے دین طلبہ۔ ایسے مسافروں کی
مال فئی اورز کو ہ کے مال سے اعانت کی جاسکتی ہے۔

مال کی تقسیم میں غرباء کا حصہ مقرد کرنے میں حکمت:

نزول قرآن کے وقت معاشرے میں بیطور طریقہ رائے تھا کہ دولت صاحب حیثیت لوگ ہی سمیٹ لیتے ہے اور غرباء کومحروم رکھا جاتا تھا۔اللہ تعالیٰ نے اپنے احکام کے ذریعے سے معاشرے میں پائی جانے والی اس خرابی کو دور کرنے کی تلقین فرمائی اور حکم دیا کہ مال کی تقسیم میں بیٹیموں ،مسکینوں اور مسافروں وغیر ہم کا حصہ اس لیے مقرر کیا گیا دیا کہ مال کی تقسیم میں بیٹیموں ،مسکینوں اور مسافروں وغیر ہم کا حصہ اس لیے مقرر کیا گیا گئی کی کوئوں کو گئی کے نے کہ ان محال کے معارے دولت مندوں میں بی نے گومتی رہے بلکہ ان محتاجوں کو بھی اس میں سے حصہ ماتار ہے۔

نی کریم الناته اللہ کے اوامسرونواہی کی پابندی کا حکم:

مال فئی کے مصارف بیان کرنے کے بعد وَمَا اَشْکُهُ الرَّسُولَ فَخُدُوهُ وَمَا نَظْمُ الرَّسُولَ فَخُدُوهُ وَمَا نَظْمُ مُ الرَّسُولَ فَخُدُوهُ وَمَا نَظْمُ مُ النَّهُ الْمَالِيَةِ الْمِحْمِينِ وَمِي وَهِ لِواور جس سے منع کر دیں اس سے دک جاؤ۔ اس کا ذکر مال کی تقسیم کے ساتھ ہے۔ اس لیے اس سے اول درجہ میں مراد میہ ہے کہ دسول مان اللّٰ اللّٰ اللّٰ مِحْمَ کو دیں جتنا دیں وہ لے لو۔ اس پر کسی کو اعتراض کا حق نہیں ہے۔ اور جو چیز نہ دیں یا جس کو دیں جتنا دیں وہ لے لو۔ اس پر کسی کو اعتراض کا حق نہیں ہے۔ اور جو چیز نہ دیں یا جس کو نہ دیں اس پر بھی کوئی اعتراض نہیں ہوسکتا۔ اس لیے کہ اس

مال کا اختیار اللہ تغالیٰ نے رسول سائیٹی آلیکم کودیا وہ اپنے اختیار سے جو چاہیں کرین ۔ پھراس کے ضمن میں بیٹ میں بی نہیں بلکہ رسول سائیٹی آلیکم جو بھی کے مسرف مال کی تقسیم میں بی نہیں بلکہ رسول سائیٹی آلیکم جو بھی تھم دیں اس کی اطاعت کرواورجس ہے منع کردیں اس سے رک جاؤ۔ اس لیے کہ رسول اللہ مائیٹی آلیکم کے اوامراورنو ابی کی یابندی کرناامت پرلازم ہے۔

اور فرمایا وَاقَفُواللهُ الله تعالی ہے دُر تے رہو۔ اس لیے کہ الله تعالی پندنہیں کرتا کہ کوئی اس کے بی سال ٹھائی ہے کہ الله تعالی ہے کہ الله مُود تمام کا موں میں برا قرار دیا گیا ہے کہ ان کی وجہ سے نبی کریم سال ٹھائی ہے کے طریق کاراور سنت کی خلاف ورزی لازم آئی ہے۔ اِنَّ اللهُ شَدِیْدُ الْعِقَابِ ہے شک الله تعالی سخت سنت کی خلاف ورزی لازم آئی ہے۔ اِنَّ اللهُ شَدِیْدُ الْعِقَابِ ہے اورکوئی بھی مجرم سنت کی خلاف ورزی لازم آئی ہے۔ اِنَّ اللهُ شَدِیْدُ الْعِقَابِ می خت سنز اویتا ہے اورکوئی بھی مجرم ان سے چھڑ انہیں سکتا۔

## مالِ فَي كاساتوال مصرف اورمهاجرين كي تعريف:

النفقر آءانہ کے بین سے مال فئ کے مصارف میں سے ساتواں مصرف بیان کیا جارہا ہے کہ فئی کا مال ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو فقراء مہا جرین ہیں۔ پھر فقراء مہا جرین کی تعریف کرتے ہوئے ان کی نمایاں چھ صفات بیان کی گئی ہیں۔

الَّذِیْنَ اُخْرِجُوْا مِنْ دِیَادِهِمْ ان کی پہلی صفت یہ بیان کی گان کوان کے گھروں سے نکال دیا گیا۔ وہ لوگ اپنے گھروں میں آباد ہے گرایمان قبول کر لینے کی وجہ سے مشرکین نے ان کے ساتھ ایسا ظالمانہ انداز اختیار کرلیا کہ ان کو گھر چھوڑ نے پڑے وائمو آلیمٹ ان کی دوسری صفت یہ بیان کی گئی کہ ان کوان کے مالوں سے نکال دیا گیا۔ یعنی مالوں سے بوخل کردیا گیا حالانکہ وہ مکانات اور بھیڑ بکریوں وغیرہ نکال دیا گیا۔ یعنی مالوں سے بے وخل کردیا گیا حالانکہ وہ مکانات اور بھیڑ بکریوں وغیرہ

اموال کے مالک تھے۔ انھوں نے اپنے ایمان کی حفاظت کی خاطرسب کچھ جھوڑ دیا اور ہجرت کر گئے۔

یَبْتَغُونَ فَضُلَا مِنَ اللهِ ان کی تیسری صفت بیان کی گی که وہ اللہ تعالیٰ کے فضل کے متلاثی ہیں۔سب مصائب انھوں نے اللہ کافضل طلب کرتے ہوئے برداشت کے فضل سے مرادرزق طال بھی ہے جوخوش حال زندگی کا ذریعہ بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کوغنیمت کے مال اور دیگر ذرائع سے رزق حلال نصیب فر مایا۔ اورفضل سے مراد فضیلت حاصل کرنے کا ذریعہ بھی ہوسکتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان مصائب کے برلے میں ان کو فضیلت عطا فر مایا کہ برلے میں ان کو فضیلت عطا فر مایا کہ آپ میں ان کو فضیلت عطا فر مایا کہ اللہ قاجرین و الانصار کا ہے۔ یعیٰ وہ حضرات جضوں نے پہلے پہل بجرت کی اور اللہ ها جرین و الانصار کا ہے۔ یعیٰ وہ حضرات جضوں نے پہلے پہل بجرت کی اور وہ حضرات جون کے مددگار ہے۔

وَرِضُوانًا مهاجرين فقراء کی چوقی صفت بیان فر مائی که وه الله تعالی کی رضااور خوشنود کی چاہتے ہیں کہ الله تعالی ہم سے راضی ہوجائے۔ ایمان والول کا ایمان لانے اور اعمال صالحہ بجالانے میں اصل مقصد یہی ہونا چاہیے کہ الله تعالی راضی ہوجائے۔ ان حضرات کے خلوص کی گوائی ویتے ہوئے الله تعالی نے ان کے حق میں فر مایا رضی الله تعالی نے ان کے حق میں فر مایا رضی الله عند من قرض الله تعالی نے ان کے حق میں فر مایا رضی الله تعالی کے ان معنی قرب ہی ہوسکتا ہے کہ وہ حضرات الله تعالی کا قرب چاہتے ہیں اور الله تعالی نے ان کواریا قرب جاہے ہیں اور الله تعالی نے ان کواریا قرب جاہے ہیں اور الله تعالی نے ان کواریا قرب عطافر مایا کہ ان کوا ہے نبی سی الله الله الله کی اور مناز ہی صحابہ کرام رائی تی منام امت کے در میان واسط بنا و یا۔ امت کو تمام اعمال کا طریقہ اور احکام حتی کہ قرآن کریم اور نماز بھی صحابہ کرام رائی تی تمام امت کے در میان واسط بنا و یا۔ امت کو تمام اعمال کا طریقہ اور احکام حتی کہ قرآن کریم اور نماز بھی صحابہ کرام رائی تی تمام امت کے در میان واسط بنا و یا۔ امت کو تمام اعمال کا طریقہ اور احکام حتی کہ قرآن کریم اور نماز بھی صحابہ کرام رائی تی تمام امت کو تمام اعمال کا طریقہ اور احکام حتی کہ قرآن کریم اور نماز بھی صحابہ کرام رائی تا کہ اور نماز بھی صحابہ کرام رائی تا کہ ایک کو تمام اعمال کا طریقہ اور احکام حتی کہ قرآن کریم اور نماز بھی صحابہ کرام رائی تا کہ دور میان واسل کا طریقہ اور احکام حتی کہ قرآن کریم اور نماز بھی صحابہ کرام رائی کی تعام است کو تمام اعمال کا طریقہ اور احکام حتی کہ تو تمام اعمال کا طریقہ اور احکام حتی کہ تو تمان کو تعام استی کو تمام اعمال کا طریقہ اور احکام حتی کو تمام اعمال کا طریقہ کو تعام اعمال کا طریقہ کو تعام اعمال کا طریقہ کو تعام کو تعام

کے داسطے سے ہی ملی۔

قَینَصُرُ وُنَ اللّٰهَ وَرَسُولَهٔ فقراء مهاجرین کی پانچویں صفت بیان کی گئی کہ وہ اللہ اوراس کے رسول کی ہدوکرتے ہیں۔ الله کی مدد کا مطلب بیڑے کہ وہ اللہ کے دین کی مدد کرتے ہیں اور رسول سائٹ فالیہ کی مدد کا مطلب بیہ کہ وہ لوگ اللہ کے نبی کی ذات اقدس اور اس کے لائے ہوئے پر وگرام دونوں کی مدد کرتے ہیں۔ حضرات مہاجرین اور انصار نے اللہ کے نبی سائٹ فیلیٹ کی عملاً بھی ایسی مدد کی کہ اس کی مثال دنیا کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ اور آپ سائٹ فیلیٹ کے لائے ہوئے دین اور پر وگرام کی بھی ایسے انداز سے مدد کی کہ ملتی۔ اور آپ سائٹ فیلیٹ کے لائے ہوئے دین اور پر وگرام کی بھی ایسے انداز سے مدد کی کہ عملاً ساب میں دین وسنت کی حفاظت و بقاکا ذریعہ یہی لوگ ہیں۔

اُ و آبِكَ هُمُ الصَّدِ قُونَ فقراء مهاجرين كى چھنى صفت بيان فرمائى كه يهى لوگ ي بين بين من ما محاب كرام براي بين بين ما محاب كرام براي بين بين آگر بيد لوگ اسى طرح كا ايمان لا يمين گے جس طرح كا ايمان تم لائ موتو تب بيدوگ بدايت يا فقه مول گے۔" ان جيسے قطعى دلائل كو پيش نظر ايمان تم لائ موتو تب بيدوگ بدايت يا فقه مول گے۔" ان جيسے قطعى دلائل كو پيش نظر ركھتے ہوئے فقه ان محاب ثقة اور ما يا كه حضور ما بين بين عظام نے فرما يا كه حضور ما بين بين عظام من فرما يا كه حضور ما بين بين عظام من فرما يا كه حضور ما بين بين عظام من فرما يا كه حضور من الله بين المن الله و ال مكر الله كا كورن نهيں۔ بلكه خود آخم من الله من المن من الله و ال ما كه كورن نهيں۔ بلكه خود آخم من الله من الله و ال ما كه كرن الله و ال ما كه كرن و الناس آ جدم مين "جومير من عاب برطعن كا سي بين نه كا من اور فرشتوں كى اور تمام لوگوں كى جانب سي لعنت ہوگ ۔"

ایک اہم فقہی مسئلہ:

یہاں ایک اہم فقہی مسکلہ ہے کہ اگر کا فرمسلمان کے مال پرز بردسی قابض ہوکر دار

حرب میں لے جائیں یامسلمان کا مال دارحرب میں ہی ہواور کا فراس پر قابض ہو جائیں توكيا كافراس مال كے مالك بن جاتے ہيں يانہيں؟ احناف كےنز ويك اليح صورت ميں کا فراس مال کے مالک بن جاتے ہیں۔ جب کہشواقع حضرات کے نز دیک کا فراس مال کے مالک نہیں بنتے۔احناف نے اپنے اس موقف پر قر آن کریم اورا حادیث مبار کہ سے استدلال کیا ہے۔ قرآن کریم کی اس آیت لِلْفُقَرَآءِالْمُهٰجِدِیْنَ سے بھی احناف نے استدلال کیاہے کہاس آیت میں مہاجرین کوفقراء کہا گیاہے۔اگروہ مال جووہ مکہ میں جھوڑ کر گئے تھے(اور مکہاس وقت دار الحرب تھا)ادر کا فروں نے اس پر قبضہ کر لیا تھا۔اگر اس پران کی ملکیت باقی رہتی تو ان کوفقراء نہ کہا جا تا۔اس لیے کہ فقیروہ ہوتا ہےجس کی ملکیت میں مال نہ ہو۔اس آیت کے مفہوم سے واضح ہو گیا کہ اس مال میں مہاجرین کی ملکیت ختم ہوگئی اور کا فراس کے مالک بن گئے۔اس لیےمہاجرین کوفقراء کہا گیا۔ اسی طرح آنحضرت ماہ فالیا ہم جب مکہ جھوڑ کر مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو مکہ میں آپ سل ایٹھالیے کا مکان موجود تھاجس پر حضرت علی مناشد کے بھائی عقیل نے قبضہ کر لیا تھا اور وہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ وہ مکان عقیل نے پیج دیا تھا۔ فتح مکہ کے موقع پرآنحضرت ملاہماً ایل سے یو چھا گیا کہ مکہ میں کہاں تھہریں گے؟ تو آپ مالا ایک نے فرمایا کو قبل نے ہمارے لیے جپوڑا ہی کیا ہے؟ اس لیے ہم خیف بنی کنانہ میں تقہریں کے جہاں قریش کے مختلف قبائل نے حضور ملی ٹالیلم اور ان کے مومن ساتھیوں کے ساتھ اوران کے معاونین کے ساتھ بائیکاٹ کے لیے تسمیں اُٹھا کرمعاہدہ کیا تھا۔جس کی وجہ ے آپ سی انتہائی کوتین سال تک شعب الی طالب میں انتہائی مشقت کی زندگی گزارنا یری نے خیف بنی کنانہ میں کھیرنے کا مقصد اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کا

اظباراور خالفین کوعبرت ولانا تھا کہ ایک وقت تھاجب خالفین نے ایسا ظالمانہ معاہدہ کیا تھا اب اللہ تعالی نے ہمیں فتح عطافر مائی ہے اور تمام مخالف مغلوب ہو چکے ہیں۔ یہ بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ تحضرت سالٹھ ایلی نے فرما یا کہ قبل نے ہمارے لیے چھوڑا ہی کہ یا ہے۔ اس روایت کے مفہوم سے واضح ہوتا ہے کہ المحضرت سالٹھ ایلی ہے اس کی کیا ہے۔ اس روایت کے مفہوم سے واضح ہوتا ہے کہ المحضرت سالٹھ ایلی نے اپنی اس کیان کی ملکیت کو ختم سمجھ لیا تھا جس کو قبیل نے قبضہ کرنے کے بعد بچ دیا تھا۔ ورنہ آپ سالٹھ اپنی اس مکان میں اپنی ملکیت کو باقی رکھتے ۔ اس طرح حضرات مہاجرین جو جائیدادیں مکہ میں چھوڑ کر گئے تھے اور ان پرمشر کہین نے قبضہ کرلیا تھا۔ وہ جائیدادیں ہمی حضرات مہاجرین کو قبیل ہے کہ جو جائیدادیں مسلمان چھوڑ کر جائیں اور ان پرمشر کین قابض ہو جائیں تو وہ انہوں کی ملکیت سے نکل جاتی ہیں اور ان پرمشر کین قابض ہو جائیں اور جائیں اور خانران کے مالک بن جاتے ہیں اور جائیدادیں مسلمانوں کی ملکیت سے نکل جاتی ہیں اور کافران کے مالک بن جاتے ہیں اور جائیدادیں مسلمانوں کی ملکیت سے نکل جاتی ہیں اور کافران کے مالک بن جاتے ہیں اور کی ملکیت سے نکل جاتی ہیں جو بائیدادیں میں ان کافر شمجھا جاتا ہے۔

## مال فني كا آمهوا ل مصرف اور انصار كي تعريف

وَالَّذِیْنَ تَبَوَّوُ الدَّارَ مِی الَّذِیْنَ کاعطف الْمُهْجِرِیْنَ برہے۔ جسکا مطلب یہ ہے مالِ فئی کا مطلب یہ ہے مالِ فئی میں انسار مدینہ کے فقراء کا بھی حق ہے۔ تو یہاں سے مالِ فئی کا آٹھوال مصرف بیان کیا جا رہا ہے۔ پھراس کے ساتھ انسار مدینہ کی تعریف بھی کی گئی ۔۔۔

تَبَوَّ الدَّارَ وَالْإِيْمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَ مُخْلَفْ تَفْيرِين كَ كُنْ بَيْن - ايك تفيريه ب كمياصل مين ب تَبَوَّوا دار الهجرة و الإيمان - الدَّارَ اصل مين دار الهجرة اور وَالْإِيْمَانَ اصل مين دار الإيمان تقاددار كمضاف اليه الهجوة کوحذف کر کے اس کی جگہ دار پرالف لام لایا گیااور الایمان کے مضاف دار کوحذف کردیا گیا۔اور مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں نے مہاجرین کے آنے مضاف دار الهجوة اور دار الایمان کوشکانا بنایا۔انسار مدینہ من ایال طور پردو قبیلے اوس اور خزرج تھے۔جن میں بعض یہ بودی اور بعض عیسائی تھے۔گران کی طور پردو قبیلے اوس اور خزرج تھے۔جن میں بعض یہ بعد اللہ تعالی نے ان کے دلول اکثریت مشرکین میں سے تھی۔آپ مان الیک ہزار سال سے مدینہ منورہ میں آباد تھے۔ مدینہ منورہ کے ان مسلمانوں کو جب آنحضرت مان الیک ہزار سال سے مدینہ دالوں کی زیاد تھے۔ مدینہ تو انھوں نے آپ مان الیک ہزار سال سے مدینہ دالوں کی زیاد تھے۔ مدینہ تو انھوں نے آپ مان الیک ہزار سال سے مدینہ دالوں کی زیاد ہوتھم کی مدد تو انھوں نے آپ مان الیک ہزار مان کے خلوص اور اسلامی جذبہ کو دنیا والوں کے کی یقین دہائی کرائی۔ اللہ تعالی نے ان کے خلوص اور اسلامی جذبہ کو دنیا والوں کے سامنے اجاگر کرنے کے لیے اپنے نی کریم میں تا تیا ہے اور آپ مان تا تیا ہے ہو کا رواں کی مدینہ مانے دیا جرت کریم میں تا تیا ہی کو دنیا والوں کے سامنے اجاگر کرنے کے لیے اپنے نی کریم میں تا تیا ہے وادر آپ میں تا تیا ہی جرت کریم میں تا تیا ہی دار آپ میں تا تیا ہی جرت کریم میں تالی کی دیوں دیا ہوالوں کے مانے دیا جاگر کرنے کے لیے اپنے نی کریم میں تا تیا ہوار آپ میں تا تیا ہوار آپ میں تا ہور کی جانب ہی جمرت کی تلقین فرمائی۔

تَبَوَّوُ الدَّارَ وَالْإِنْمَانَ كَل دوسرى تفسيريه ك والإِنْمانَ مِن واومع ك معلى مِن ہوادمطلب يہ ہے كه وه لوگ جفوں نے ايمان ك ساتھ مدينہ كوابنا تھكانا بنايا۔ تَبَوَّ وُ الدَّارَ وَالْإِنْمَانَ كَلْ يَمْرى تفسيرية كُنَّ ہے كه الايمان كافعل محذوف ہوا الایمان كافعل محذوف ہوا الایمان كافعل محذوف ہوا الایمان وہ لوگ جفوں نے دار بجرت كوشكانا بنايا در ايمان كو خالص كيا۔ چوشى تفسيريہ ہے كه تَبَوَّ وُ الله المعلى ہوا الایمان كو لازم پر الدموا ویلی المعلی ہوا کے دار بجرت اور ایمان كو لازم پر الدر سے سے کہ تَبَوَّ وُ الله الله اور خوف كو خاطر ميں نا المحادث نے دار بجرت اور ایمان كو لازم پر المهاجرين و الایمان الداد وہ لوگ جفول نے مہاجرين اور اسلام كو مدين ميں شمكانا ديا۔ ہرتفسير کے مطابق انصار مدين كی فضيلت نے مہاجرين اور اسلام كو مدين ميں شمكانا ديا۔ ہرتفسير کے مطابق انصار مدين كی فضيلت

نمایاں ہوتی ہے کہ انھوں نے ہجرت کر کے آیے والوں کو بھی جگہ دی اور عالم اسباب میں اسلام کی بھا صفت یہ بیان فر مائی کہ وہ اسلام کی بھا صفت یہ بیان فر مائی کہ وہ مہاجرین اور اسلام کے ایسے معاون سے کہ تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔

انصایہ دینی دوسری صفت بیان فرمائی کیجیون من مفاجر الیّہ نہ وہ محبت کرتے ہیں ان لوگوں سے جو ہجرت کرئے آئے ان کے پاس۔ انصار مدینہ نے مہاجرین کے ساتھ جس قدر محبت کا مظاہرہ کیا اور اس پر عمل کر کے دکھا یا بیان ہی کا حصہ نفا۔ اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ ان کو اپنے مال و جائیداد میں نہ صرف شریک کیا بلکہ ان کے ذمہ کا کام بھی خود کرتے اور ان کو برابر کا حصہ دیتے۔ آنمحضرت سائنٹی آئیلی نے انصار اور مہاجرین کے درمیان بھائی چارا قائم کیا تو انصار مدینہ نے حقیق بھائیوں سے بھی بڑھ کر اس بھائی چارا قائم کیا تو انصار میں کوئی کسر باقی نہ چھوڑی۔ اس بھائی چارے کو نبھایا۔ اور مہاجرین نے بھی اس میں کوئی کسر باقی نہ چھوڑی۔

 سورۃ الحشر میں بوضیر قبیلہ کے یہودیوں کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے کہ ان کو مدینہ ہے جوا وظن کیا گیا اور ان کا جو مال مسلمانوں کو ملااس کے بارے میں حضور میں خالی ہے انصابہ مدینہ کے دوقبیلوں ، اوس اور خزرج کے سرداروں حضرت سعد بن معاذ اور حضرت سعد بن عبادہ ٹائٹ کو بلا کر فر مایا کہ مہا جرین کی مالی حالت کمز ور ہے اور اب تک زیادہ تر مہا جرین کو کا گزراد قات اس مال میں ہے ہور ہا ہے جو تم نے ان کو دیا ہے۔ اگر یہ مال مہا جرین کو دے دیا جائے تو ان کی مالی حالت کی اور تمھارے اوپران کی کفالت کا جو بوجھ ہے وہ بھی کم ہوجائے گا۔ تو دونوں حضرات نے اپنے اپنے کی نمائندگی کرتے جو بوجھ ہوہ ہی کم ہوجائے گا۔ تو دونوں حضرات نے اپنے اپنے قبیلے کی نمائندگی کرتے ہوئے آپ مائنٹی کی خواب میں کہا کہ ہم اس تقیم پر بالکل راضی ہیں اور ہم نے جو مہا جرین کو دے رکھا ہے وہ بھی واپس نہیں لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف میں فرمایا و تلایہ کہ وُن فی صدور ہے ہے جو مہا جرین کودی گئی۔ فرمایا و تلایہ کہ وہ جو جو مہا جرین کودی گئی۔

انسار مدید کی چوشی صفت بیان کی گئی که و یُوٹور وُن عَلَی اَنْفُسِهِمْ وَ لُو گانَ بِهِمْ خَصَاصَةً اور وہ اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگر چہوہ تنگی کی حالت میں ہوں۔انسانی مزاج میں ہے کہ وہ اپنے آپ کو ہی مقدم رکھتا ہے گر انصار مدینہ نے اپنی پر دوسروں کی حاجات کا خیال رکھا۔

#### ایثار کاعمومی مظیاهره:

انصار مدینہ نے عموی ایٹار کا مظاہرہ بھی فرمایا کہ اپنے سکون و آرام پر اور ابنی ضروریات و حاجات پر دوسروں کوتر جیج کی ایسی مثالیس قائم کیس کہ مہاجرین کو بیاحساس ہونے لگا کہ سارا تو اب تو انصار ہی لے گئے۔ اور اس بات کا ذکر حضور سائی تائیل ہے

سامنے کیا تو آپ سالٹھ آپہتم نے فر مایا کہ جب تم انصار مدینہ کے حق میں دعا تھی کرو گے تو تم مجی اجروثواب میں ان کے ساتھ شریک ہوجاؤ گے۔

#### خصوصی ایثار:

بخاری شریف کتاب التفسیر وغیرہ میں ہے کہ ایک دفعہ آنحضرت ماہ فاتیا ہم کے ہال مہمان آیا۔ آپ سال تعلیم نے اپنی از واج مطہرات کے تھروں میں باری باری پیغام بھیجا کہ اگر مہمان کے کھانے کا انتظام ہوسکے تو کردیں۔ مگرتمام مھروں ہے بہی جواب آیا کہ ہارے ہاں مہمان کے لیے بچھ بھی نہیں ۔ تو آپ مالٹھالیے ہم نے نماز کے بعداعلان فر ما یا کہ اگرتم میں ہے کسی کے ہاں مہمان کے کھانے کا انتظام ہو سکے تووہ مہمان کو کھانا کھلا دے۔ حضرت ابوطلحه انصاری بنائید اس مہمان کواینے ساتھ تھر لے گئے۔ بیوی سے بوجھا کہ کھانا ہے؟ تو اس نے کہا کہ تھوڑا سا کھانا ہے جو بہ مشکل ہمارے اور ہمارے بچول کے لیے کفایت کرے گا۔ توحضرت ابوطلحہ بڑاتھ نے اپنی بیوی ےفر مایا نُوجی صِبْتِانکے "اینے بچوں کوئسی طرح ملا دے۔" جب ہم مہمان کے ساتھ بیٹے کر کھانا شروع کریں کے توئس بہانے چراغ بجھادینا تا کہ مہمان ہے سمجھے کہ ہم بھی مہمان کے ساتھ کھارہے ہیں اورمہمان پیٹ بھر کر کھالے۔ چنانچہ ایسا بی کیا گیا۔میاں بوی نے خود بھی اور ان کے بچوں نے بھی رات بھوک کی حالت میں گزاری اور کھانا مہمان کو کھلا دیا۔ جب صبح کو آپ سال الله تعالی تعامی او کی تو آپ سال تفاییلی نے فر ما یا الله تعالی تمهارے اس عمل سے بهت نوش ہوا ہے اور ال نے ال پر وَيُؤْثِرُ وْنَعَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْكَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً آیت کا حداً تاراے۔اس سے ظاہر ہوجا تا ہے کہاس کا شانِ نزول میدوا قعدے۔ اس طرح کے اور بھی وا تعات صحابہ کرام بنی پینے کے یائے جاتے ہیں۔

انسار مدین کی پانچویں صفت بیان فرمائی کہ دوا بین نس کے بخل ہے بیا کی لائچ کے اس وَمَن یُوْفَ اُس کے بُنل ہے بی حرص مع البخل الی لائچ جس کے ساتھ بخل بھی ملا ہوا ہو۔ اکیلی لائچ اور اکیلا بخل بہت می قباحتوں کا باعث بن جس کے ساتھ بخل بھی ملا ہوا ہو۔ اکیلی لائچ اور اکیلا بخل بہت می قباحتوں کا باعث بن جاتے ہیں ۔ تو اگر دونوں کا مجموعہ کسی میں پایا جا۔ بُتو اس کا کیا حال ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے اصول بیان فرمایا کہ جو بھی نفس کے مشتم سے بچایا گیا دہ کا میاب ہوگا اور یہ وصف ان میں پایا جار ہا ہے جن کا ذکر ہور ہا ہے۔

### ان صفات كانتيجب :

الله تعالی نے مہاجرین اور انصاری صفات بیان کرنے کے بعد ان صفات کا نتیجہ یفر مایا فاو آلیک کھٹ انتیفیلی مؤن کی بہی لوگ کا میاب ہونے والے ہیں۔ بخاری اور مسلم کی روایت میں ہے کہ انحضرت مال اللہ انصار کے ساتھ محبت ایمان کی علامت ہے اور انصار سے بغض نفاق کی علامت ہے۔

حئح محثح

وَ الَّذِيْنَ جَآءُوْ مِنَ بِعَدِ هِمْ يَقُولُوْنَ رَبُّنَا اغْفِرُلْنَاوُ لِإِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَعُوْنَا بِالَّايِمَانِ وَلَا تَجَعُلُ فِي قُلُوْبِنَا إَغْ غِلًّا لِلَّذِينَ امْنُوا رَبُّنَا إِنَّكَ رَءُونُ تُحِيْمٌ قَالَمْ تِكُ إِلَّى الَّذِيْنَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوا مِنَ آهِل الكتب لين أخرجُتُم لَنَغُرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَانْطِيْعُ فِيكُمْ أَحَدُّا أَبِدًا لَا إِنْ قُوْتِلْتُمْ لَنْنُصُرُقِكُمُ وَاللَّهُ بِشَهِلُ انْهُمُ لَكُنِ بُوْنَ ﴿ لَإِنَّ أُخْرِجُوا لَا يَغْرُجُونَ مَعَامُمْ وَلَبِنَ قُوْتِلُوا كِينْصُرُونَهُمْ وَلَكِنْ تَصَرُوهُمْ لِيُولِنَّ الْأَدْيَارُتُمَّ لِالْمُعْمُونَ الْأَدْيَارُتُمَّ لِالْمُعْمُونَ لاَ نَتُمْ اللَّهُ لَهُ لَهُ فَيْ صُلُولِهِمْ مِنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمُ لِا يَفْقَهُونَ ®لا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيْعًا إِلَّا فِي قُرَى تَعْطَنَ اؤمن وراء جدر بأسهم بينهم شرين تحسبهم جَمِيْعًا وَكُلُوبُهُ مُرسَّى ذٰلِكَ بِأَنَّهُ مُ وَكُورُ اللَّهِ عَلَا يَعْقِلُونَ ﴿ كَمْثُلِ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَرِيْيًا ذَاقُوْا وَبِالَ آمْرِهِمْ وَوَ لَهُمْ عَذَابُ آلِيمُ ﴿ كُمَّنَلِ الشَّيْطِنِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْكَانِ الْفُرْ فَلَمَّا كَفُرُ قَالَ إِنَّى بَرِي عُ عَمِنْكَ إِنِّي آخَافُ اللَّهُ رَبِّ الْعَلَمِينَ فَكَانَ عَاقِبَتُهُمَا أَنَّهُمَا فِي التَّادِ خَالِدَيْنِ فِيهَا الْعَلَمِينِ فِيهَا الْعَلَمِينَ وَذٰلِكَ جَزَوُ الظّلِينِينَ ﴿ يَ

وَالَّذِيْنَ جَانِهُ وَ اوران لوكول كے ليے ہے جوآئے مِنْ بَعْدِهِمْ ان کے بعد یَقُولُونَ وہ کہتے ہیں رَبَّنَا اے ہمارے پروردگار اغْفِرْلَنَا تومعاف كرد على وَلِإِخْوَانِنَا اور بهار عان بهائيول كو الَّذِيْنَ سَبَقُونَا بِالْإِيْمَانِ جُوجُم مِ يَهِ لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَلَا تَجْعَلُ فِي قُلُوْ بِنَا اورنه كرتو بهار ب دلول من غِلًا كُلُوتْ لِلَّذِيْنَ امَنُوا اُن لوگوں کے کیے جو ایمان لائے ہیں رَبَّنَآ اے ہمارے پروردگار اِنَّكَ رَءُوفُ رَّحِيمٌ بِ شك توبى نرى كرنے والا رحم كرنے والا ہم اَلَمُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ نَافَقُوا جومنافَل بين يَقُولُونَ وه كَبُّ بين لِإِخُوانِهِمُ الَّذِيْنَ كَفَرُ وَا الْبِي أَن بِهَا يُول مِي جَنُول فِي كَفُركيا مِنَا هُلِ الْكِتُبِ اللَّ كَتَابِ مِينَ عَنِينَ أَخْرِجُتُمُ البِتَهَ الرَّمَ لِكَالِے كُنُو كَنُخُرُجَنَّ البِتَهَ الرَّمَ لِكَالِے كُنُو كَنُخُرُجَنَّ مَعَكُمْ البته ضرور به ضرور جم نكليس كتمهار عساته وَلَا نُطِيْعُ فِيْكُمْ اَ حَدًا اَبَدًا اور نہیں بات مانیں گے ہم تمھارے بارے میں کسی کی تبھی بھی وَ إِنْ قُوْ تِلْتُمْ اوراً كُرتم سے لڑائى كى تَئَى تو لَنَنْصُرَ نَكُمْ البته ضرور به ضرور ہم تم عاری مدد کریں کے وَاللّٰهُ يَشْهَدُ اور اللّٰد گوا ہی دیتا ہے اِنَّهُمْ اَ لَكَذِيُونَ لِهِ مُنْكُ وَهُ الْبَيْهُ جَمُوتُ بُولِنَا وَالَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال البتدا گروہ نکالے گئے تو لایکٹر جُوْنَ مَعَهُمُ نہیں نکلیں کے وہ ان کے

ساتھ وَلَيِنْ قُوْتِلُوا اورالبته اگران حصارانی کی گئتو لَا يَنْصُرُ وْنَهُمْ وہ ان کی مدد تہیں کریں گے وَلَینَ نَصَرُ وَهُمُ اور البته اگراُ نھوں نے مدد کی ان کی تو کیئوَ گئی الأدُبَارَ البته وه ضرور بیضرور بھاگ جائیں گے ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ كِهروه مدرتهيں كيے جائيں گے لاَنْتُمْ اَشَدُ البتهم زیادہ سخت ہو رَهْبَةً خوف ڈالنے والے فِی صُدُورِهِمْ اُن کے دلول میں مِنَ اللهِ الله تعالیٰ کی بنسبت ذلك باتهم سال وجه ے کہ بے شک وہ قَوْمُ لَا يَفْقَهُونَ السے لوگ ہیں جو بمجھ نہیں رکھتے لَا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيْعًا وَهُ بِيلِ لِرَسِكَةِ تَمُعارِ اللهِ فَي اللهِ فَي اللهِ فَي اللهِ فَي اللهِ فَي فَرِي مُ حَصَّنَةِ مُ مُرالِي بستيول ميں جوقلعول كي صورت ميں بنائي مَن بين أَوْمِنُ وَرَآءِ جُدُرِ يَادِيُوارُول كَيْحِيد بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيْدُ أَن کی لڑائی آپس میں بہت سخت ہے تَحْسَبَهُمْ جَمِیْعًا آپ ان کوخیال كرتے ہيں اکشے قَ قُلُو بُهُمْ شَتّٰى حالانكه أن كے دل متفرق ہيں الْذِلِكَ بِأَنَّهُمُ يَهِ ال وجهت عكم المِثْكُ وه قَوْمُ لَّا يَعْقِلُوْنَ السي لوگ بين جوعقل نهيس ركھت كَمَثَلِ الَّذِيْنَ مِنْ قَبُلِهِمْ ان يهود بنولضير کی مثال ایسے ہے جیسے مثال اُن لوگوں کی جو ان سے پہلے تھے قریبًا قریب زمانہ میں ذَاقُوْا وَبَالَ أَمْرِهِمْ اُنْهُوں نے چکھ لیا وبال اپنی كرتوتول كا وَلَهُمْ عَذَاتِ آلِيْمُ اورأن كے ليے دردناك عذاب ہے

الله المعلق المعلق المعافقول كى مثال السيد به بيسي مثال شيطان كاله المنقل المن المنقل المنقل

وَالَّذِيْنَ جَاءُو مِينَ الَّذِيْنَ كَاعَطَفَ بِهِلَى مُدُور الَّذِيْنَ تَبَوَّ وَالدَّارَ بِهِ وَالدِيْنَ تَبَوَّ وَالدَّارَ بِهِ وَالرَّاسِ كَاعَطَفَ الْمُهُ جِرِيْنَ بِهِ - تواس لحاظ ہے معنی بیہ وگا کہ جومہا جرین اور انسار کے بعد آنے والوں میں فقراء ہیں فئی کے مال میں ان کا بھی حق ہے -

وَالَّذِیْنَجَآ اُوْمِنُ بَعْدِهِمْ کَتَفیرِ دوطرح کی گئے ہے۔ بعض حضرات نے یہ کہا ہے کہ انسہ جرین اور الدِیْنَ تَبَوَّوُ اللّٰ مِی ان مہاجرین اور انصار کا ذکر ہے جو پہلے پہل مہاجر اور انصار ہے اور الدِیْنَ جَآ اِوْمِنُ بَعْدِهِمْ ہے مرادوہ مہاجرین اور الدِیْنَ جَآ اِوْمِنُ بَعْدِهِمْ سے مرادوہ مہاجرین اور انصار ہیں جو ان کے بعد مہاجر اور انصار ہے۔ اس تفیر کے مطابق بید حضرات بھی مہاجرین اور انصار ہی ہے۔ اس تفیر کے مطابق بید حضرات بھی مہاجرین اور انصار ہی میں ہے ہیں۔

دوسری تفیرجس کے مطابق جمہور کا نظریہ ہے۔وہ یہ ہے کہ الّذِینَ جَآءُ وُمِنُ

بغیر بھٹر سے مراد وہ مومن ہیں جو مہاجرین اور انصار کے بعد آئے اور یہاں سے مہاجرین اور انصار کے علاوہ تیسر کے گروہ کا ذکر کیا جارہا ہے۔ یعنی جو مہاجرین اور انصار کے بعد قیامت تک آئے والے مومن فقراء ہیں وہ بھی فئی کے مال کے حق دار ہیں۔ حضرت عمرین تھے نے اپنے دور میں جوفتو حات حاصل کیں ان کی زمینیں بیت المال میں شامل فرما کیں صرف مجاہدین میں تقسیم نہیں فرما کیں تا کہ بعد میں آنے والے فقراء مومنین شامل فرما کیں سے فائدہ اُٹھا کیں۔

#### مهاجرین اورانصار کے بعید آنے والول کی صف است:

مہاجرین اور انصار کے بعد آنے والے جن حضرات کو مالی فئی کاحق وار قرار دیا گیا ہے اُن کی صفات بیان کی گئی ہیں۔ پہلی صفت یہ بیان فر مائی کہ یَقُولُونَ رَبَّنَا الْحَفِیرُ لَنَا وہ کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار ہمیں معاف کردے۔ وہ اپنی کوتا ہیوں کی اپنے رب سے معافی مانگتے ہیں۔ اور دوسری صفت یہ بیان فر مائی و لِاخُو اینا الَّذِینَ سَبَقُونَا یِالْاِیْمَانِ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اُن بھائیوں کو بھی معاف کردے جو ہم سے سَبَقُونَا یِالْاِیْمَانِ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اُن بھائیوں کو بھی معاف کردے جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں۔ بعد میں آنے والوں کو ایمان اور دینی احکام پہلے لوگوں بالخصوص صحابہ کرام جن شینے کی رہنمائی سے صاصل ہوتے ہیں۔ اس لیے ان کے احسان کے بدلے میں ان کے حق میں بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ آنحضرت مان ٹیائیل کا ارشاد ہے کہ اگر کسی نے دوسرے پراحسان کیا توجس پراحسان کیا گیا اس نے کہا جز الشاف خیرا کہ اللہ حیرا کہ اللہ حیرا کہ اللہ حیرا کہ اللہ و سے اس نے احسان کا بدلہ دے دیا۔

اور تیسری صفت بیان فرمائی کہوہ کہتے ہیں وَلَا تَجْعَلُ فِی قُلُو بِنَا غِلَّا لِّلَذِیْنَ اَور تیسری صفت بیان فرمائی کہوہ کہتے ہیں وَلَا تَجْعَلُ فِی قُلُو بِنَا غِلًا لِلَّذِیْنَ اَور نہ ڈال تو ہمارے دلول میں بغض، کینہ، حسد اور کھوٹ ان لوگوں کے بارے اُمنوا

میں جوابیان لائے۔ایک مومن آدمی کا دل دوسر ہے مومن کے بارے میں حسد وغیرہ سے صاف سخراہونا چاہیے۔ بالخصوص اپناسلاف اور صحابہ کرام میں ہوئی چاہیے۔ بالخصوص اپناسلاف اور صحابہ کرام میں ہوئی جارے میں تو ذرابرابر بھی میں دل میں نہیں ہوئی چاہیے۔اورا گرسی کے دل میں ان کے بارے میں بغض اور حسد پایا جاتا ہے تو وہ فئی کے مال کاحق دار نہیں ہوگا۔ای لیے تفییر روح المعانی اور تفییر قرطبی وغیرہ میں وضاحت ہے کہ جوشیعہ حضرات صحابہ کرام میں ہوئی کے بارے میں دل میں بغض رکھتے ہیں وہ فئی کے مال کے حق دار نہیں ہیں۔اس لیے کہ حق دار وہ ہیں جن کے دلوں میں ایمان والوں کے بارے میں بغض اور حسد نہ ہو۔ خوارج بھی صحابہ کرام میں ہیں گارے کے بارے میں بغض رکھتے ہیں۔ان کا بھی بہی تھم ہے۔

اور چوتھی صفت سے بیان فرمائی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں اپنے عقیدہ ونظر سے کا یوں اظہار کرتے ہیں رہناً اِنگات رَاءُ وَ فَی رَّجِیْهُ اے ہمارے پروردگار! توہی نرمی کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ جو تحص بھی تیرے ہاں نرمی اور رحم کے لائق ہوتو اس پر بڑی شفقت اور بہت رحم کرنے والا ہے۔

#### منافقین کا کردار:

جب یہود کے قبیلہ بونضیر نے آنحضرت سل ٹی آئی اور مدینہ منورہ کے دیگر قبائل کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو تو ڑا تو آنحضرت سل ٹی آئیلی نے ان کوعہد شکنی کی سزا دینے کا ارادہ فر ما یا اور ان کا محاصرہ کیا تو وہ ایک مضبوط قلعے میں بند ہو گئے اور باہر نکل کر مقابلہ کرنے کی ہمت اُن میں نہ رہی۔ آپ سل ٹی آئیل سے اُن کو مدینہ منورہ چھوڑ نے اور جلاوطنی کی ہمت اُن میں نہ رہی۔ آپ سل ٹی آئیل سے اُن کو مدینہ منورہ چھوڑ نے اور جلاوطنی کی بیش کش کی ۔ اس دوران رئیس المنافقین عبد اللہ ابن اُبی نے بنونضیر کو بیغام بھیجا کہ تم کمزوری کا مظاہرہ نہ کرنا اور نہ ہی کوئی شرط قبول کرنا۔ اور ان کو اپنی طرف سے اور

مسلمانوں کے مخالف قبائل بالخصوص قبیلہ بن غطفان کی جانب سے یقین دہائی کرائی کہ ہم تمھاری ہرممکن مدد کریں گے۔اوران سے کہا کہا گرمسلمانوں نے شخصیں جلاوطن کیا تو ہم بھی تمھارے ساتھ مدینہ کوچھوڑ دیں گے۔اورا گرتمھاری مسلمانوں کے ساتھ لڑائی ہوئی تو ہم ہرطرح تمھاری مدد کریں گے۔

اَلَهُ مَنَ اِلْمَالَدِیْنَ مَافَقُوا ہے ای واقعہ کو بیان کیا جارہا ہے۔ اس سے پہلے رکوع میں بھی بنونضیر کی جلا وطنی اور ان سے حاصل ہونے والے مال کا ذکر تھا۔ اور اس رکوع میں منافقین کی جانب سے بنی نضیر کومسلمانوں کے خلاف اُ کسانے اور جھوٹی تسلیوں کا ذکر ہے۔ منافقین کی جانب سے بنی نضیر کومسلمانوں سے بھی زیاد دخطرنا ک رہا ہے۔ بیظاہر کا ذکر ہے۔ منافقین کا کروار ہمیشہ کھلے کا فروں سے بھی زیاد دخطرنا ک رہا ہے۔ بیظاہر میں مسلمانوں کی صفوں میں شامل ہوکر کا فروں کے طرف دار ہی ہے۔

نَافَقُوْا صحرادعبدالله بن أبي اوراس كساتهى بيل يقُولُونَ لِإخُوانِهِمُ اللهِ فَالَّذِينَ كَفَرُوا وه البِ كافر بھا يُول سے كتب بيل مِنْ أَهُلِ الْكِتْبِ سے مراوبونفير قبيلا كي بهودى بيل يهودى بيل يهودى بيل يهودى بيل يهودى بيل عي كما كيا كما ندرسے وه ايك بى شخے دونوں كے دلوں بيل كفر اور مسلمانوں كے خلاف بغض بحرا ہوا تھا دمنافقين نے بوضير كوتى ويت ہوئ اور ابنى جانب سے مددكى يقين وہائى كراتے ہوئ كہا كہ بونفير كوتى ويت ہوئ اور ابنى جانب سے مددكى يقين وہائى كراتے ہوئ كہا كہ مين اُخر جُتُهُم لَنَخُورُ جَنَّ مَعَكُمُ الرَّمْسِ مدينہ سے نكالا كياتو بم بحى تمحارے ساتھ مدينہ سے نكالا كياتو بم بحى تمحارے ساتھ مدينہ سے نكالا كياتو بم بحى تمحارے ساتھ مدينہ سے نكال جائيں گئے وَلَانُولِيَ فَيْكُمُ اَحَدًا اَبْدًا اور تمحارے بارے بيل كى گئى تو كہمى بھى بات نبيں ما نيں گے وَلانُولِي اللهُ وَلِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ الله وَلائِلُ الله وَلَائِلُ الله وَلائِلُ الله وَلَائُولُ الله وَلَائِلُ الله وَلَائِلُ الله وَلَى الله وَلَوْنَ الله وَلَائِلُ الله وَلَائِلُ الله وَلَائِلُ الله وَلَائِلُ الله وَلَائِلُ الله وَلَائِلُ الله الله وَلَائِلُ الله وَلَائُلُ الله وَلَائِلُ الله وَلَائِلُ الله وَلَائِلُ الله وَلَائِلُ الله وَلَائِلُ الله وَلَائِلُ الله وَلَائُولُولُ الله وَلَائِلُ الله وَلَائِلُ الله وَلَائِلُ الله وَلَائِلُ الله وَلَائِلُ الله وَلَائُولُ الله وَلَائُولُ الله وَلَائِلُ الله وَلَائُولُ الله وَلَائِلُ الله وَلَائُولُ الله وَلَائِلُ الله وَلَائُولُ الله وَلَائِلُ الله وَلَائُولُ الله وَلَائُولُ الله وَلَائُولُ اللّه وَلَائُولُ اللّه وَلَائِلُ اللّه وَلَائُولُ الله وَلَائُولُ الله وَلَائُولُ الله وَلَائُولُ اللّه وَلَائُولُ الله وَلَائُولُ الله وَلَائُولُ الله وَلَائُولُ الله وَلَائُولُ الله وَلَائُولُ الله وَلَائُولُ اللّه وَلَائُولُ اللّه وَلَائُولُ الله وَلَائُولُ اللّه وَلَائُولُ اللّه وَلَائُولُ الله وَلَائُلُولُ الله وَلَائُولُ الله وَلَائُولُ اللّه وَلَائُلُولُ اللّه وَلَائُولُ اللّه وَلَا

کے لیے کرتے تھے۔ حقیقت میں دہ ایسا کرنے پر تیار نہیں تھے۔ ادر اللہ تعالی دلوں کے راز جانتا ہے اس لیے ان کی حالت کو ظاہر فرما و یا کہ دہ جھوٹ ہولتے ہیں۔ فرما یا گہان اُخرِ بجو اُلایکٹو بجو نَک کر دیا گیا تو منافقین اپنے گھر بار چھوڑ کر نہیں جا کیں گے وَلَین فَوْیَلُوا لَا یَنْصُرُ وَ فَلَهُمْ وَلَیْن مَعَلَمْ منافقین اپنے گھر بار چھوڑ کر نہیں جا کیں گے وَلَین فَوْیَلُوا لَا یَنْصُرُ وَ فَلَهُمْ وَلَین مَعْمُولُ وَ فَلَین کُر منافقین بنونفیر کی مدنہیں کر منافقین بنونفیر کی مدنہیں کر کیا گئے میں گے اور اگر مسلمانوں کی ان سے لڑائی ہوئی تو بیمنافقین بنونفیر کی ہوئی آلا ذبار پیٹے چھر کر بھاگ جا کیں گے فیم آلائینٹرون و کھول کا صیفہ ذکر کیا گیا پیٹے پھیر کر بھاگ جا کیں گئے گئے آلائینٹرون و کہول کا صیفہ ذکر کیا گیا ہے جس کا فاعل خد کو زمیس ہوتا۔ جب وہ مدنہیں کے جا کیں گئواس سے واضح ہوگیا کہ جب ہوئی منافق ان کی مدنہیں کرے گا بت ہوا کہ جب بونفیر کو مدینہیں کی مدنہیں کے لیے نہ آیا۔ بلکہ منافقین بنونفیر کو مدینہ کے اور ایمن چھے دیے۔

لَاَ نَتُمَدُ مِیں لام کے ساتھ الف زائدہ ہے جو لکھنے میں آتا ہے گر پڑھانہیں جاتا۔ حضرت عثمان رہائی کے دور میں رسم الخط میں ای طرح تھا اور لام تاکید کے لیے ہے۔ مسلمانوں کارعب من فقول کے دلول میں:

الله تعالی نے مسلمانوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ لاَنْدُهُ اَشَدُرُهُ مِنَةُ فِی صَدُورِ هِمْ فَنِ الله کے خوف سے جی صَدُورِ هِمْ فِنَ الله کے خوف سے جی الله تعالی سے اتنانہیں ڈرتے جتناتم سے ڈرتے ہیں۔ اگر بیاللہ تعالی سے ڈرتے تو منافقت نہ کرتے بلکہ سے مومن ہوتے۔ اور تم سے ڈرکر اُنھوں نے اپنے آپ کو مسلمانوں کی صف میں شامل کررکھا ہے ذلا کے بائی ہُمْ قَوْمُ لَا یَفْقَهُونَ اور یہی اُن

## کے بیمجھی کی دلیل ہے۔ اگر اُن میں مجھ ہو جھ ہوتی توالیانہ کرتے۔ مخالفین اسسلام کی کمزوری:

لَا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِينَا ہے اللہ تعالی نے خالفین اسلام خواہ وہ منافق ہوں یا کھلے کافر، ان کی کمزوری کو ظاہر فر مایا ہے کہ اے مسلمانو! یہ سارے ایکھے ہو کر بھی تمھارے ساتھ نہیں لڑکتے اِلَا فِی قُر ہی شُخصَّنَةِ گرایسی بستیوں میں تمھارا مقابلہ کرتے ہیں جو بستیاں قلعوں کی طرح محفوظ بنائی گئ ہیں اَوْ مِنْ وَرَآءِ جُدُدٍ کرتے ہیں جو بستیاں قلعوں کی طرح محفوظ بنائی گئ ہیں اَوْ مِنْ وَرَآءِ جُدُدٍ کر یادوں کے پیچھے سے جھپ کرلڑتے ہیں۔ سامنے آکرلڑ ناان کے بس کی بات نہیں۔ آج بھی مخالفینِ اسلام لڑا کا طیاروں اور میزائلوں کے ساتھ لڑتے ہیں۔ سلمانوں کے ساتھ آئے میں اسلام لڑا کا طیاروں اور میزائلوں کے ساتھ لڑتے ہیں۔ سلمانوں کے ساتھ آئے میں اسلام لڑا کا طیاروں اور میزائلوں کے ساتھ لڑتے ہیں۔ سلمانوں کے ساتھ آئے ہیں۔ سلمانوں کے بیم ہملک ہتھیار ساتھ آئے ہیں۔ اس لیے اُنھوں نے یہ مہلک ہتھیار ساتھ آئے ہیں۔

وجہ ہے ہے کہ بے شک یہ بے عقل لوگ ہیں۔اللہ تعالی نے توالیے لوگوں کو بے عقل فر مایا
ہے گر غافل مسلمان ایسے لوگوں کو بڑے عقل مند ثابت کرنے کی کوشش کررہے ہیں۔
و نیادی لحاظ ہے بجیب قسم کی اشیاء ایجاد کر ناعقل مندی نہیں بلکہ یڈن کاری ہے۔ چھوٹے چھوٹے پرندے بھی اپنے گھونسلے بنانے ہیں اپنی اپنی فن کاری کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے۔اگران مجیب اشیاء کی ایجاد کوعقل مندی قر اربھی دیا جائے توان پرعقل مندی کا اطلاق ثانوی درج میں ہوگا اس لیے کہ اصل عقل مندی ہے کہ اللہ نعالی کی تو حید کو مانا جائے اور حق کے راستے کا اتباع کیا جائے۔

فرومث ليس:

الله تعالی نے یہاں دومثالیں بیان فرمائی۔ایک یہود بونضیر کی اور دوسری منافقین کی۔ پہلی مثال میں فرمایا کہ گئی آلذین مِن قبلِ الله عَدَّلِ اللهِ مَثَال ان کی۔ پہلی مثال میں فرمایا کہ گئی آلذین مِن قبلِ اللهِ عَدْ الْقُوا وَ بَالَ اَمْرِ هِمْ وَلَهُمْ لُولُوں جیسی ہے جوفریب زمانہ میں ان سے پہلے سے ذاقی و اَلَا اَمْرِ هِمْ وَلَهُمْ عَدَا اِنْ اَمْرِ هِمْ وَلَهُمْ وَلَهُمْ عَدَا اِنْ اَمْرِ هِمْ وَلَهُمْ وَلَهُمْ وَلَهُمْ وَلَا اِنْ اَمْرِ هِمْ وَلَهُمْ وَلَا اِنْ اَمْرِ هِمْ وَلَهُمْ وَلَهُمْ وَلَوْ اِنْ اَمْرِ هِمْ وَلَهُمْ وَلَا اِنْ مَا اَنْ اِنْ مَا اَنْ اَمْرِ هِمْ وَلَا اِنْ اِنْ اِنْ اِنْ اِنْ مَا اِنْ مَا اِنْ مَا اَنْ الْمَا اِنْ الْمَالُونُ الْمَالُونُ الْمَالُونُ الْمَالُونُ اللّهُ ال

مِنْ قَبْلِهِ مُ قَرِیْبًا کی دوتفیری کی گئی ہیں۔ایک تفیریہ ہے کہ ان سے مراد بنو
قینقاع قبیلہ کے یہودی ہیں۔جفوں نے معاہدہ کی غداری کی تو ان کوجلا وطن کردیا گیا۔
ای طرح بنونفیر نے عہدشکنی کی تو ان کوجھی جلا وطن کردیا گیا۔ اور دوسری تفییریہ کی گئی ہے
کہ ان سے مراد وہ مشرکین ہیں جو بڑی تیاری اور نازونخرہ کے ساتھ کھیل کو داور شراب
کے منکے اور گانے والی عورتوں کو لے کر بدر میں شریک ہوئے تھے گر ان کا انجام قیامت
تک کے لیے عبرت کا باعث بن گیا۔ ای طرح بنونفیرا ہے باغات تجارت اور قبائل سے
دوابط کی وجہ سے اور منافقین کے اُکسانے کی وجہ سے اِترانے لگے اور مسلمانوں کے

دوسری مثال میں منافقین کے کردار کو شیطان کے کردار جیبا قرار دیا گیا کہ منافقین نے بنونھیرکوخوب اُ کسایا اور لڑائی پر آمادہ کیا۔ گرجب لڑائی کی نوبت آئی توان کو چھوڑ کر گھروں میں جھپ کربیٹھ گئے جیسے شیطان کسی آدمی کے پیچھے پڑجا تا ہے اور طرح کے انداز اختیار کر کے اس کو کفر پر آمادہ کرتا ہے۔ جب انسان کفر اختیار کر لیتا ہے تو یہ کرعلیوں ہوجا تا ہے کہ میں تیری کا دروائی سے لاتعلق ہوں۔ میں تو رب العالمین سے کہ کرعلیوں ہوجا تا ہے کہ میں تیری کا دروائی سے لاتعلق ہوں۔ میں تو رب العالمین سے ذُر تا ہوں۔ فر مایا گمتی الشیطان ان منافقوں کی مثال ایسے ہے جیسے مثال شیطان کی اِذھال لِلْإِنْسَانِ الْکُفُنُ جب وہ کہتا ہے انسان سے کہ کافر ہوجا فکلی اگفر کی جب وہ کہتا ہے انسان سے کہ کافر ہوجا فکلی گئر کی جب وہ کافر ہوجا تا ہے قال اِنْ بَرِی جَے مِنْد تو شیطان کہتا ہے بے شک پس جب وہ کافر ہوجا تا ہے قال اِنْی بَرِی جَے مِنْد تو شیطان کہتا ہے بے شک میں ڈرتا ہوں اللہ سے جوتمام جہانوں کو یا لنے والا ہے۔

اس آیت میں لِلْإِنْسَانِ سے مراد ہروہ خض ہوسکتا ہے جوشیطانی جال میں پھن کر کفراختیار کرلیتا ہے۔ اوراس سے مراد خصوصیت کے ساتھ ابوجہل بھی ہوسکتا ہے کہ بدر کے موقع پر میدان میں اڑائی سے پہلے ابلیس بنو کنانہ کے سروار سراقہ بن مالک کی شکل میں آیا اور ابوجہل کوخوب اڑائی پر آکسایا اور مدد کی گفین دہانی کرائی گرجب ابلیس نے آسان سے فرشتے اُتر تے دیکھے تو ابوجہل کے ہاتھ سے ہاتھ چھڑا کر بھاگ گیا اور کہنے لگا میں تم سے لاتعلق ہوں۔ میں تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں۔ اس واقعہ کے پیش نظر بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس آیت میں لِلْاِنْسَانِ سے مراد ابوجہل ہے۔ اور بعض نے پہلی مفسرین نے فرمایا کہ اس آیت میں لِلْاِنْسَانِ سے مراد ابوجہل ہے۔ اور بعض نے پہلی

امتوں میں سے ایک نہایت عبادت گزار شخص برصیعا کا ذکر کیا ہے جس کو شیطان نے گراہی میں ڈال دیا تھا۔

#### خىداخونى كازبانى دعوى:

یکھلوگ کفروشرک اور بداعمالیوں پراصرار کے باوجود زبان سے کہتے رہتے ہیں کہم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ حالانکہ ان کا دعویٰ بالکل غلط ہے اس لیے کہ اگر حقیقت میں ان کے دلوں میں خداخو فی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے عقا کدواعمال چھوڑ دیتے ۔ صرف زبان سے خداخو فی کا اظہار تو ابلیس بھی کرتا ہے۔ اور قر آن کریم میں دوجگہ مذکور ہے کہ ابلیس نے دعویٰ کیا اِنِی آ کے اُن اللہ میں کے ڈرتا موں۔ مدور کے کہ ابلیس نے دعویٰ کیا اِنِی آ کے اللہ میں کے شک اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں۔

### المیسس اوراس کے پیروکارکافب رول کا انحبام:

اللہ تعالیٰ نے جہنم کواصل میں کافروں اور مشرکوں کے لیے پیدا کیا ہے۔ گناہ گار
مسلمان اپنی اپنی مزاجھگنے کے بعد جہنم سے نکال لیے جائیں گے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے
ابلیس اور اس کے اُکسانے پر کفرا فتیار کرنے والوں کے بارے میں فرمایا کہ فَکانَ
عَاقِبَتَهُمَ اَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدَ نِنِ فِيْهَا کمان کا انجام بیہ ہوگا کہ بے شک وہ
جہنم میں ہمیشہ رہیں گے بھی اُن کو وہاں سے نکالانہیں جائے گا۔

وَذٰلِكَ جَنْ وَالطَّلِمِينَ اورجَهُم مِن بميشه بميشه كي ليه ربناظالمول كي مزاهد و اصل ظالم كافر بي بين اى ليه أن كي بارے مين فرمايا ميا والْكَفِرُونَ هُمُ الظّلِمُونَ [البقرہ: ٢٥٣]" اوركافر بي ظالم بين - "اورشرك كُطُلم وَالْكَفِرُونَ هُمُ الظّلِمُونَ [البقرہ: ٢٥٣]" اوركافر بي ظالم بين - "اورشرك كُطلم

عظیم قرار دیا گیا ہے اِنَّالشِرُ اَتَ لَظُلُمْ عَظِیمٌ [القمان: ۱۳]" بِشُک شرک یقنیاً بہت بڑاظلم ہے۔" جب جہنم میں ہمیشہ سےنا ظالموں کی سزا ہے تو کا فراور مشرک ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے بھی نکا لیے بیں جا تھیں گے۔

حنى حنى حنى

يَأَيُّهُمَّا إِلَّذِينَ أَمَنُوااتَّكُو اللَّهُ

وَلْتَنْظُرُ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَيَّ وَاتَّقُوااللَّهُ إِنَّ اللَّهُ خِبِيُّا بِهَاتَعُنْمُلُونَ ﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسُهُمْ اَنْفُسَهُمْ أُولَيْكَ هُمُ الْفُسِقُونَ ﴿ لَا يَسْتَوِي آصَعْبُ التَّادِ وَأَصْعِبُ الْحِبَّةِ وَأَصْعِبُ الْحِبَّةِ هُمُ الْفَأْتِزُونَ وَلَوْ أَنْزَلْنَا هٰ ذَا الْقُرْانَ عَلَى جَبِلِ لَرَائِتُهُ خَاشِعًا مُتَصِدًا عَالِمَ خَشِيرَ اللهِ وَتِلْكَ الْأَمْنَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ بِتَفَكَّرُونَ ٥ هُوَاللَّهُ الَّذِي لِآلِهُ إِلَّاهُو عَلِمُ الْعَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْنُ الرَّحِيْمُ هُوَاللَّهُ الَّذِي لَا إِلَّهُ إِلَّا هُو اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَّهُ إِلَّا هُو اللَّهُ الدُّ الْقُارُوسُ السَّلْمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَازِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكِّيرُ سُبْحَنَ اللهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ هُوَاللَّهُ الْعَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْكَنْمَاءُ النُسْنَى يُسَيِّحُ لَهُ مَا فِي التَّهُوتِ وَالْأَرْضَ وَهُوَالْعَزِيْزُ الْعَكَيْمُ ۚ ﴾

أَنْفُسَهُمْ تُوجِهُ لا دِيا آلِ فِي اللهُ وَاللَّهُ مُدَّ الْفُسِقُونَ الْفُسِقُونَ يبى لوگ بين جونافرمان بين لايئة يَقِي تَبين برابر موسكة أضحب التَّارِ دوز خوالے وَاصْحَابُ الْجَنَّةِ أورجنت والے أضحابُ الْجَنَّةِ جنت والے منے الفا آپر ون وہی کامیاب ہونے والے ہیں گؤانز لنا اگرہم أتارت هذاالقُران اس قرآن كريم كو على جبّل كى پہاڑ پر لَّرَايْتَهُ البترآب ديم السيرة الله المُتَصَدِّعًا ، جَعَن والا مُتَصَدِّعًا عَمْرُ عِمْرُ مِهِ نِهِ وَاللَّا مِنْ خَشْيَةِ اللهِ اللَّهُ تَعَالَى كَنُوف سے وَيَلْكَ الْأَمْثَالُ اوريه جومثاليل بين نَصْرِبُهَالِلنَّاسِ جم ال كوبيان كرتے بيل لوگوں کے لیے لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ تَاكهوه عُوروفكركريں هُوَاللهُ وبی اللہ ہے الّذِی وہ ذات لآ اِلله اِلّا کھو کہ بیں کوئی معبوداس کے سوا عُلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ عِانِي والله بِ يُوشِيده اورظام ركو هُوَ الرَّحُمْنُ الرَّحِيْمُ وه نهايت مهربان رحم كرنے والا ج هُوَاللهُ وال ك اَلْمَلِكُ وه باداته م الْقُدُّوسُ وه ياك ذات م السَّلَمُ وه ملامتى والا م الْمُؤْمِن وه امن دين والا م الْمُهَيْمِنَ وه محافظ ہے الْعَزِیْرُ وه غالب ہے الْجَبّارُ وه برائیول کی اصلاح كرنے والا ب الْمُتَكَيِّرُ وه برانی والا ب سُنِحْنَ اللهِ الله تعالی

# ايمان والول كوتقوى كى تلقين:

ائل سے پہلے اللہ تعالی نے المیس اور اس کے پیروکاروں کا انجام بیان فر مایا کہ وہ جہنم میں بمیشہ رہیں گے۔ اور یہ بی بیان ہوا کہ المیس خود بھی کا فر ہے اور لوگوں کو بھی کا فر بنانے کی جدو جہد کرتا ہے۔ اور زبان سے اللہ سے ڈرنے کا دعویٰ کرتا ہے گرحقیقت میں اللہ تعالی سے نہیں ڈرتا۔ اب یہاں ایمان والوں کو تلقین کی جارہی ہے کہ اللہ تعالی سے ڈرتے رہواور آخرت کی فکر کرو۔ فر مایا یا گئے اللہ نئی المتواللَّة والله اسے کہ دیکھ بر والو! ڈرتے رہواللہ تعالی سے وَلْمَتَ نُظُرْ نَفْسُ مَّاقَدُ مَتْ لِغَدِ اور چاہیے کہ دیکھ بر والو! ڈرتے رہواللہ تعالی سے وَلْمَتَ نُظُرْ نَفْسُ مَّاقَدُ مَتْ لِغَدِ اور اللہ سے ڈرتے رہو اللہ تعالی سے اللہ تعالی کے لیے وَاقَقُو اللهُ اور اللہ سے ڈرتے رہو اس کَ آ میں دود فعہ التَّقُو اللهُ فرمایا گیا ہے۔ مفسرین کرام برائی ہیں ودر فعہ التَّقُو اللهُ سے مقصد ہے کئی وجو ہات بیان فرمائی ہیں۔ ایک وجہ یہ بیان کی کہ پہلے التَّقُو اللهُ سے مقصد ہے کہ اللہ تعالی سے ڈرکر اس کے احکام کی پابندی کرو۔ اور دو سری دفعہ التَّقُو اللهُ سے دُرکر اس کے احکام کی پابندی کرو۔ اور دو سری دفعہ التَّقُو اللهُ سے دُرکر اس کے احکام کی پابندی کرو۔ اور دو سری دفعہ التَّقُو اللهُ سے دُرکر اس کے احکام کی پابندی کرو۔ اور دو سری دفعہ التَّقُو اللهُ قال سے ڈرکر اس کے احکام کی پابندی کرو۔ اور دو سری دفعہ التَّقُو اللهُ سے اللہ تعالی سے ڈرکر اس کے احکام کی پابندی کرو۔ اور دو سری دفعہ التَّقُو اللهُ قال سے ڈرکر اس کے احکام کی پابندی کرو۔ اور دو سری دفعہ التَّقُو اللهُ قال سے ڈرکر اس کے احکام کی پابندی کرو۔ اور دو سری دفعہ التَّقُو اللهُ قال سے ڈرکر اس کے احکام کی پابندی کرو۔ اور دو سری دفعہ التَّقُو اللهُ قال کے دو سے بیان کی کھور کی اللہ تعالی کے دیکھ کے دو سے بیان کی کور کے اس کے دیکھ کی پابندی کرو۔ اور دو سری دفعہ التَّقُو اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الله

مقصدیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرکراس کی نافر مانی والے اعمال سے بچو۔ اورایک وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ پہلی دفعہ اتّقوااللّه سے تمام ایمان والوں کوتقو کا حکم دیا گیا ہے۔ تو یہ تقوی عام ہے۔ اور دوسری دفعہ اتّقوااللّه میں خطاب خاص لوگوں کو ہے کہ نیک اعمال کی کوشش اور بُرے اعمال سے بچنے کی کوشش تو سارے مسلمان کرتے ہیں تم صغیرہ گناہوں سے بھی بچنے کی کوشش کرو۔ سارے مسلمان کرتے ہیں تم صغیرہ گناہوں سے بھی بچنے کی کوشش کرو۔ اور ایک وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ پہلی دفعہ اتّقوااللّه سے مقصدیہ ہے کہ احکام شرع کی پابندی کرو، نیک اعمال کرو۔ اور دوسرے بُرے اعمال سے بچو۔ اور دوسری دفعہ اتّقوااللّه سے مقصدیہ ہے کہ ان اعمال میں اللہ تعالیٰ سے بڑے۔ اور دوسری دفعہ اتّقوااللّه سے مقصدیہ ہے کہ ان اعمال میں اللہ تعالیٰ سے بڑے۔ اور دوسری دفعہ اتّقوااللّه سے مقصدیہ ہے کہ ان اعمال میں اللہ تعالیٰ سے بڑے۔ اور دوسری دفعہ اتّقوااللّه سے مقصدیہ ہے کہ ان اعمال میں اللہ تعالیٰ سے بڑرتے ہوئے شری صدود کی پابندی اور خلوص نیت اور للّہیت کے ساتھان اعمال کو ادا کرو۔

### غَد كالمعنى:

اگے دن کو غد کہا جاتا ہے۔ ای لیے فرض اور واجب روزے کے لیے فجر کے طلوع ہونے سے پہلے رات کوروزے کی نیت کرنا ضروری ہے۔ رات کونیت کی جاتی ہے کہ اس رات کے بعد جو دن طلوع ہونے والا ہے اس دن کے روزے کی نیت کرتا ہوں۔ قیامت کے دن کوغداس لیے کہا جاتا ہے کہ دنیا کی ساری عمرایک دن اوراس کے بعد قیامت کا دن آئے گا جو اس و نیا کے دن سے اگلا دن ہوگا۔ اور اگلے دن کی شخصیص بعد قیامت کا دن آئے گا جو اس و نیا کے دن سے اگلا دن ہوگا۔ اور اگلے دن کی شخصیص کے بغیر آگے آئے والے وقت کو بھی غد کہا جاتا ہے۔ اور یہاں یہی مراد ہے کہ آگے جو فاص دن آر ہا ہے جس میں حساب کتاب ہوگا اس کے بارے میں غور وفکر کر دکہ اس دن فاص دن آر ہا ہے جس میں حساب کتاب ہوگا اس کے بارے میں غور وفکر کر دکہ اس دن

### کے لیے تم نے کیا آ کے بھیجاہے۔

پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو خبر دار کیا کہ یہ مت سمجھو کہ اللہ تعالیٰ تمھارے اعمال اور ان کی کیفیت سے بے خبر ہے بلکہ اِنَّ اللّٰهَ خَبِیْرُ بِمَاتَعُمَلُونَ بِ شک الله تعالیٰ خبر رکھتا ہے ان کا موں کی جوتم کرتے ہوتے مھارے اعمال اور اعمال کی کیفیت سب کی اللہ تعالیٰ حیال کے علم میں ہے اور اس کے مطابق شمیں بدلاد یا جائے گا۔

# الله تعالى كو بهو لنه كا انحبام:

جولوگ اللہ تعالیٰ کو اور اس کے ذکر کو بھول جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اُن پر ایسی حالت طاری کرویتا ہے کہ وہ اپنے آ ہو کہ بھول جاتے ہیں۔ وہ دنیا کی طلب میں ایسے غافل ہو جاتے ہیں کہ ان کو اپنے آرام وسکون اور بروقت کھانے کی سوچ بھی نہیں رہتی۔ وہ اپنی کھلائی سے غافل اور دوسرول کے کامول میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ بالخصوص اپنے مستقبل یعنی آخرت کے معاملہ میں ان کو ذرا بھی تو جہیں رہتی۔ یہ اللہ تعالیٰ کو اور اس کے ذکر کو بھول جانے کا متیجہ ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے ایمان والے بندول سے فرمایا وَلَاتَ کُونَوَ کَا اللّٰہ تعالیٰ نے اُن کی ایسی حالت کردی کہ وہ اپنی کو بھلایا فَا ذُنْ اللّٰہُ مُنَا اُنْ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ تعالیٰ نے اُن کی ایسی حالت کردی کہ وہ اپنی تعالیٰ کو بھلایا فَا ذُنْ اللّٰہ مُنَا اُنْ اللّٰہ مُنْ اَنْ اللّٰہ اللّ

الله تعالی نے فرمایا کہ نیک لوگوں کو جنت میں اور بُرے لوگوں کو دوزخ میں داخل کیا جائے گا۔ جنت میں جانے والے اور دوزخ میں جانے والے برا برنہیں ہیں بلکہ جنت میں جانے والے ہی کامیاب ہول گے۔ فرمایا لکا یَسْتَویٰ نہیں برابر ہو سکتے میں جانے والے ہی کامیاب ہول گے۔ فرمایا لکا یَسْتَویٰ نہیں برابر ہو سکتے

اَضِعُ الْقِبَانِ وَوَزَحْ مِينَ جَانَ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ اَضَعُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَآبِرُ وَنَ جنت مِينَ جَانَ وَالْمُ بِي كَامِيا بِي عَاصَلَ كَرِفَ وَالْمُ وَالْمُ بين ركه ان كودنيا مِين كي كُي اعمال كا اجِها بدله ملى گا اوروه بميشد آرام وسكون سے جنت ميں رہيں گے۔

# قسرآن كريم كي اطاعت كي ترغيب:

قرآن کریم بی میں کئی مقامات میں فرمایا گیا کہ قرآن کریم تمھاری ہدایت کے لیے اُتارا گیا ہے۔ اس کومضوطی سے پکڑواور اس کی نافر مانی سے بچو۔ اور اس آیت کریمہ لَوْ اَنْزَنْنَا هٰذَالْقُرُانَ میں بھی قرآن کریم کی عظمت اور اس کی اطاعت کی ترغیب کو بیان کیا گیا ہے۔ فرمایا لَوْ اَنْزَنْنَا هٰذَالْقُرُانَ عَلَی جَبَیلِ لَّرَاَیْتَهٔ خَاشِعًا مُتَصَدِعًا قِرْنَ خَفْیَةِ اللهِ اللّٰ اللّٰ اللّٰ کریم کوہم کسی پہاڑ پراُتاریج تو یقیناً وہ اس کی عظمت کو برداشت نہ کرسکتا اور اس کے خوف سے لرز کر کھڑ سے کو برداشت نہ کرسکتا اور اس کے خوف سے لرز کر کھڑ سے کو جو جاتا ہے۔

الله تعالی نے ایمان والوں کی حالت سے بیان فرمائی کر قرآن کریم کی تلاوت کن کر تھے الله تعالی سے ڈرتے تھے نے ہو اگر فرد آئے ہے نے ہوجاتے ہیں ۔" مگر جن لوگوں کو قرآن کریم کی عظمت کا بیں اُن کے تو رو نکٹے کھڑے ہوجاتے ہیں ۔" مگر جن لوگوں کو قرآن کریم کی عظمت کا خیال نہیں خواہ وہ کا فر ہوں یا منافق ان کے دل تو ایسے سخت ہو گئے جیسے وہ پتھروں سے خیال نہیں خواہ وہ کا فر ہوں یا منافق ان کے دل تو ایسے سخت ہو گئے جیسے وہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہوں ،قساوت قبلی انسان کو تباہ کرنے والے اخلاق میں سے ہے۔

# مثالیں بیان کرنے کی مکمت:

قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے مثالیں بھی بیان فر ماکرا پنے بندوں کو سمجھایا ہے۔ یہ مثالیں عبرت کے لیے بیان کی گئی ہیں۔اوراس لیے بیان کی گئی ہیں تا کہ لوگ غور وفکر كرير - وَيِلْكَ الْأَمْثَالُ اوريه جومثالين بين نَضْرِ بُهَالِلنَّاسِ ان كوبم لُوگول كے ليے بيان كرتے بين لَعَلَّهُ مُريَّفَ تُحَدُّونَ تَاكه وه غور وَفَكر كريں -

## الله تعالى كى عظمت اورسشان:

اس سے پہلی آیت لَوْ اَنْزَنْنَا هٰذَالْقُرْانَ میں الله تعالی نے قرآن کریم کی عظمت کو بیان فر مایا کہ قرآن کریم کو عظمت کو بیان فر مایا کہ قرآن کریم کو اُتار نے والی ذات بہت ہی عظمت اور شان والی ہے۔

## محن لوق كو پيداكرنے والاالله = :

هُوَاللّهُ الَّذِي جَى ذات نے سارى كائنات كو پيداكيا وہ اللّد تعالى ہے۔ الله

اُس ذات كا نام ہے جو واجب الوجود ہے۔ يعنی اپنے وجود میں كى كا محتائ نہيں ہے۔

تمام تعريفات كے لائق صفات اُس میں پائی جاتی ہیں اور عیب والی ہر صفت سے پاک
اور منزہ ہے اور وہى عبادت كے لائق ہے۔ الله تعالى كے مشہور ننا نو سے صفاتى نام ہیں۔

ہر نام اس كى صفت كو اُ جاگر كرتا ہے۔ تر مذى شريف كى روایت میں ہے كہ الله تعالى كے نام ہیں جس نے وہ نام ذكر كر كے الله تعالى سے دعاكى تو الله تعالى اس كى دعاكور د

نام ہیں كرتا بلكہ قبول كرتا ہے۔ ان مشہور ننا نو سے ناموں كے علاوہ بھى الله تعالى كے بشار

نام ہیں۔ ان آ یات میں الله تعالى کے بعض صفاتی نام ذكر كے گئے ہیں۔

بول ـ

عٰلِمُ الْغَنْبِ وَالشَّهَادَةِ وه غیب اور حاضرسب کوجانے والا ہے۔اللہ تعالیٰ سے مرادیہ ہوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔اس لیے مفسرین کریم نے فرمایا کہ عالم الغیب سے مرادیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان چیز ول کوجی جانتا ہے جو مخلوق سے پوشیدہ ہیں یعنی عالم ارواح ، عالم برزخ اور عالم حشر۔اور جنت دوزخ میں جو مور ہا ہے یا ہوگا جو مخلوق پوشیدہ ہے اللہ تعالیٰ اللہ کوجی جانتا ہے اور والشَّهَادَةِ سے مرادیہ ہے کہ جو مخلوق کے سامنے حاضر ہے۔ یعنی اس دنیا میں پائی جانے والی ہر چیز کو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔اور الْغَیْبِ سے مراد ماغ میں سوچ اور دل میں پائے جانے والے خیالات جو مخلوق سے پوشیدہ ہیں۔اور دماغ میں سوچ اور دل میں پائے جانے والے خیالات جو مخلوق سے پوشیدہ ہیں۔اور دماغ میں سوچ اور دل میں پائے جانے والے خیالات جو مخلوق سے پوشیدہ ہیں۔اور الشَّهَادَةِ سے مرادمُخلوق کے ظاہری افعال واقوال ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو جانتا ہے۔ عمرادمُخلوق کے خام می عالمے امت نے فرمایا ہے کہ علم غیب خاصہ خداوندی ہے۔ یہ صفت اس کے ساتھ مختص

هُوَالرَّخُونُ الرَّحِيْءُ وہ بہت مہر بان رحم کرنے والی ذات ہے۔ دنیا وآخرت کی تمام نعتیں اس کی ان صفات کا بتجہ ہیں۔ دنیا کی نعتیں ابنی ساری مخلوق کو اور آخرت کی نعتیں اپنے فر مال بردار ایمان والوں کوعطا کرنے والا ہے۔ آئیلائے وہ بادشاہ ہو اور بادشاہی اس کی صفت ہے۔ آپ مان فر ما یا کہ اللہ تعالی فر ما تا ہے اگر ساری دنیا میری نافر مان ہوجائے ایک بھی میری بات مانے والا نہ ہوت بھی میری بادشاہی میں کوئی فرق نہیں آتا۔ اور اگر ساری مخلوق فر مالی بردار ہوجائے ایک بھی نافر مان ندر ہوجائے ایک بھی میری بادشاہی میں تب بھی میری بادشاہی میں ایک ذرہ کا اضافہ نہیں ہوتا۔ مخلوق مانے یانہ مانے وہ آئیلائے ہوت کی طرح از لی اور ابدی ہوتا۔ میں صفت ہے۔ اور اللہ تعالی کی صفات اس کی ذات کی طرح از لی اور ابدی ہیں۔

سُبُحِنَ اللهِ عَمَّا يُسُرِكُونَ يهوديون، عيمائيون اور ديكربت پرستول في جو

الله تعالیٰ کے ساتھ شریک بنار کھے ہیں اللہ تعالیٰ ان میں ہرایک کی شرکت ہے پاک اور منزہ ہے۔ اس کو کی شریک کی ضرورت نہیں۔ وہ اپنی ذات اور صفات کے لحاظ سے وحدہ لاشریک ہے۔

ھُوَاللّٰہُ الْخَالِیُ وہ اللّٰہ تعالیٰ خالق ہے یعنی مخلوق کو پیدا کرنے والا ہے۔
الْبَارِیٰ وہ بنانے والا ہے۔مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ خالق کا معنیٰ ہے مادہ پیدا کرنے والا۔اور باری کا معنیٰ ہے مادہ سے مختلف اجناس اور مختلف اشکال کومخلوقات بنانے والا۔ الْمُصَوِّرُ وہ صورتیں بنانے والا ہے۔ای نے ہرمخلوق کی صورت بنائی اور مال کے رحم میں بچے کی صورت وہی بناتا ہے۔اس و نیا میں جان دار چیزوں کی تصویریں بنانا محلوق کے کے ناجائز ہیں۔غیرجان دار چیزوں کی تصویریں بنانا جائز ہے۔

نَهُ الْاَسْمَا الْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

ال سورت كى ابتداء بھى اسى ہے ہوئى كه آسانوں اور زمين كى ہر چيز الله كى تبيع بيان كرتى ہے اور وئى غالب حكمت ہے۔ اور اس سورت كا اختتام بھى انہى كلمات سے ہور ہاہے۔ آپ سائٹ اليكيم نے فرما يا كہ جس نے صبح كو يا شام كوسورة الحشركى آخرى تين آيات پڑھيں توضيح سے شام تك اور شام سے ضبح تك الله تعالى اس كے ليے ستر ہزار

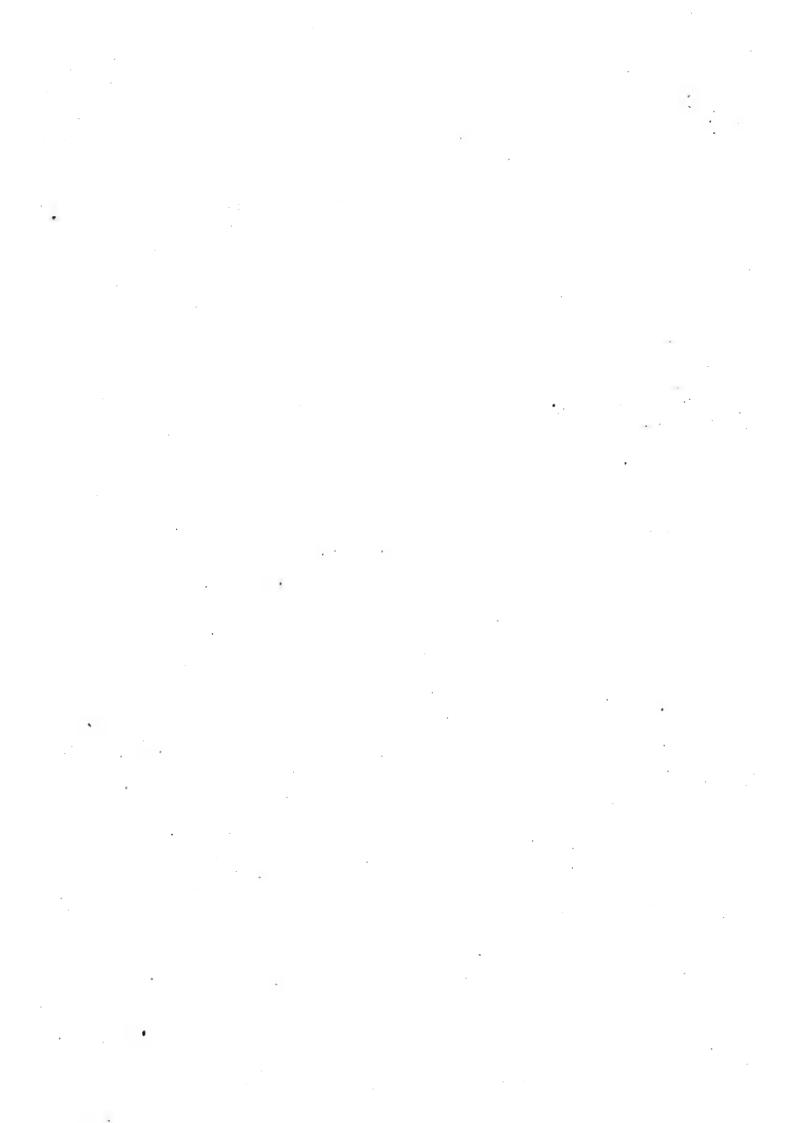

# بنهالته الخمالخ مرب

تفسير

سُورُة المُحْتَجِنَا

(مکمل)



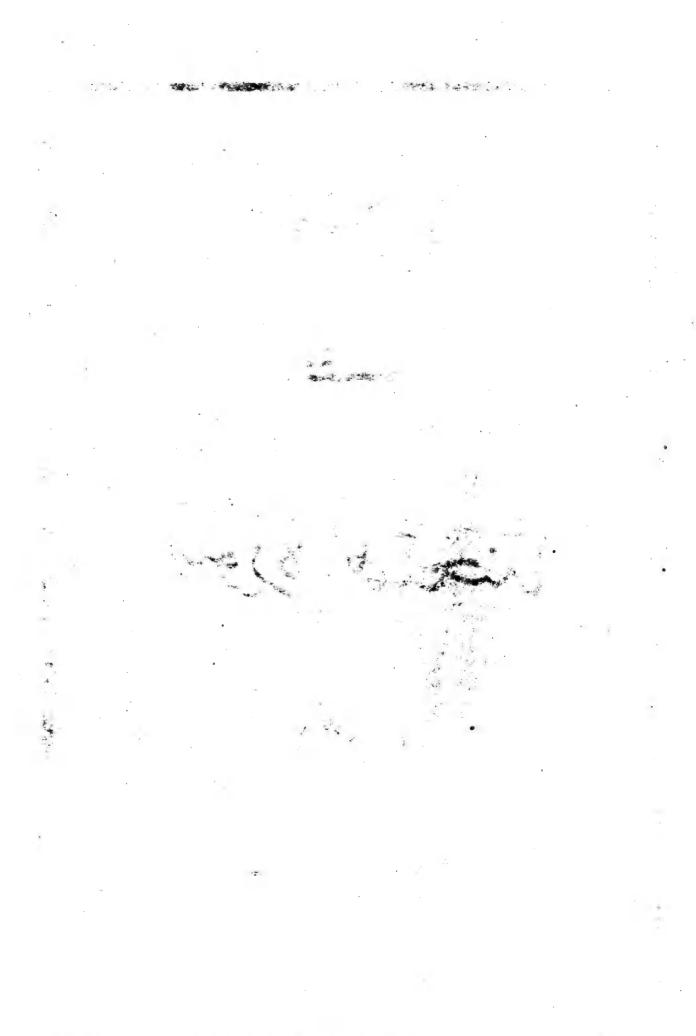

### 

### بِسْمِ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ

يَأْتِهُا الَّذِيْنَ الْمُنُوِّالْ الْتَغِينُ وَاعَدُونَ وَعَدُوكُمُ آوْلِياءً تُلْقُونَ إِلَيْهِ مِر بِالْمُودُةِ وَ قُلُ كُفُرُوا مِمَا جَأَءَكُمْ مِنَ الْعَقَّ يُغْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِنْ يُغْرِبُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِنْ كُنْ تُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِيْ وَابْتِعَاءَ مَنْضَاتِيْ تُسِرُونَ إِلَيْهِ مَرِيالُمُودُةِ وَأَنَا أَعْلَمُ مِمَا أَخُفَيْتُمْ وَمَا اَعُلَنْتُمُ وَمَنْ يِّفْعُلْهُ مِنْكُمْ فَقَلْضَلَّ سُوَاءَ السَّبِيلِ ٥ إِنْ يَتُقَفُّوكُمْ يَكُونُوالَكُمْ أَعْدَاءً وَيَسْطُوا الْيَكُمُ الْدَاكُمُ وَٱلْيِنَتَهُ مُ يِالسُّوْءِ وَدُوْلُوْتَكُفُرُوْنَ ﴿ لَنْ تَنْفَعُكُمُ آرْحَالُكُمُ اللهُ وَلاَ أَوْلاَدُكُمُ أَيُوْمُ الْقَيْمَاةِ فَيَفْصِلُ بَيْنَكُمُ وَاللَّهُ بِمَا وتعملون بصيرت ونكانت لكم أسوة حسنة في الرهيم وَالَّذِيْنَ مَعَكُ الْوُ قَالُوالِقَوْمِهِ مُ إِنَّا بُرُا وَالِمَا مُعَكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهُ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَكَ ابَيْنَنَا وَبَيْنِكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبِعُضَاءُ إِنَّا حَتَى تُوْمِنُوا بِاللَّهِ وَحَدَةً إِلَّا قَوْلَ إِبْرُهِيْمُ لِإِبِيْءُ لِكَسْتَغُوْرَتَ لَكَ وَمَا آمُلِكُ لَكَ مِنَ اللهِ مِنْ شَيْءٍ رَبِّنَا عَلَيْكَ تَوكَّلْنَا وَ النَّكَ اَنْبُنَا وَالنَّكَ المصيره

يَا يُهَا الَّذِيْنَ امْنُوا اعوه لوكوجوا يمان لاعَهو لَا تَتَّخِذُوا نه بناؤ عَدُقِي مير الم وتمن كو وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيآ ءَ اورا بي وتمن كو ووست تُلْقُوْنَ إِلَيْهِمْ مِيجِة مُوتم أَن كَاطرف بِالْمَوَدَّةِ ووسَّى كَا بیغام وَقَدْ کَفَرُوا حالانکه أنهول نے كفركيا ہے ہما اس چيز كا جَآءً كُمْ جُوآئى ہے تمارے ياس مِنَ الْحَقِّ حَقْ ہے يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ نَكَالًا ﴾ أنهول في رسول مل تُعْلَيْهِم كو وَإِيَّا كُمْ اورتمسي بهي أَنْ الل وجه ع تُؤمِنُوا بِاللهِ كمّم ايمان لاع موالله تعالى ير رَبِّكُمْ جورب بيتمهارا إنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ الرَّمْ نَكُم بِهَادًا جهادكرنے كے ليے في سبيني مير است ميں وابيغاء مرضاتي اورمیری رضا تلاش کرنے کے لیے تیب ون الیہ ف یوشیدہ طور پرتم بھیجة موأن كاطرف بالْمَوَدَّةِ دوسي كابيغام وَآنَا أَعْلَمُ والأنكمين جانتا مول بِمَا أُس چيزكو أَخْفَيْتُمْ جس كوتم چياتے مو وَمَا اور أس چيزكو أعْلَنْتُم جس كوتم ظامركرت مو وَمَنْ يَفْعَلُهُ اورجو حَضْ ایاکام کرے گا مِنْکُمْ تم میں سے فَقَدْضَلَ سَوَآءَالتَبِيْلِ پی تحقیق وہ بہک گیاسید ھے رائے ہے اِن یَنْقَفُو کُفِ اگروہ قابویالیں تم ي يَكُونُونُوالَكُمُ مِول كوهُم ارك أعْدَاءً وتمن قَينسُطُوا النيكة اور يهيلانس محمارى طرف أيديقه ابناته والسِنتَهُ و

اورا بى زبانيس بالسُّوء برائى كساتھ وَوَدُّوا اوروه چاہتے ہيں لَوْتَكُفُرُونَ كُمَّ كَافْرِ مُوجَاوُ لَنْ تَنْفَعَكُمُ أَرْحَامُكُمُ مُرَاثِهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال دیں کے محص تھارے رشتے وَلآ اَوْلادُ کُمْ اور نہم ماری اولاد یَوْمَ الْقِيْهَةِ قيامت كون يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ فيصل كرع كاالله تعالى تمهارے درمیان وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيرٌ اور اللّٰدتعالى جو پچھتم كرتے ہودیکھا ہے قَدْ گَانَتُ لَکُمْ صَحْقیق ہے تھارے کیے اُسُوَةً حَسَنَةً الجِهامُونِه فِي إِبْرُهِيْمَ ابرائيم علايظهم على وَالَّذِيْنَ مَعَهُ اوراُن مِن جواُن كساته عص إِذْقَالُوا جب كها أنهول في لِقَوْمِهِمْ ا بِينَ قوم سے اِنَّابُر آؤُامِنْكُمْ بِينَارِبِينَمْ سے وَمِنَّا اوراُن سے تَغْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ جَن كى تم عبادت كرتے ہواللہ تعالى كے سوا كَفَرْنَايِكُمْ بِمُمْكُرِينَ مُعَارِبِ وَبَدَابَيْنَاوَبَيْنَكُمُ اورظامِر مُوكَّى بار اورتمهار ورميان العَدَاوَةُ عداوت وَالْبَغْضَاءُ اوربير (وسمنى) اَبَدًا بميشه كے ليے حَتَّى تُؤْمِنُوا يَهَال تَكَ كُمُّمَ ايمان لاوَ بِاللهِ وَحْدَةَ اللهُ تَعَالَى يُرجُواكِيلا ہِ إِلَّا قَوْلَ اِبْرُهِيْمَ سُواحَ ابراہیم عالیلام کی ایک بات کے لائیہ جواُنھوں نے اپنیاب کے لیے کہی تھی الأستَغْفِرَ نَّ لَكَ مِیں ضرور بخشش طلب کروں گا آپ کے لیے وَمَا آمُلِكُ لَكَ اور مِينَ بَهِينَ مون ما لك آب كے ليے مِنَ اللهِ مِنْ شَيْء

الله تعالی کے سامنے کسی شے کا رَبّنا عَلَیْكَ تَو کُلْنَا اے ہمارے ربہم آپ پر بھروسا کرتے ہیں وَ إِلَیْكَ اَنَبْنَا اور آپ کی طرف رجوع کرتے ہیں وَ إِلَیْكَ انْمَصِیْرُ اور آپ کی طرف ہی ہے لوٹنا۔ و جہ سمیہ وتعیار فیسور ق:

اس سورت کا نام سورة المتحذ ہے۔ اس کا مصدر امتحان ہے۔ اس سورة بیں اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں سے امتحان لینے کا تھم دیا ہے جو مکہ مکر مدسے بھرت کر کے مدینہ منورہ آئیں۔ اس لیے اس کا نام متحذ ہے۔ یعنی وہ سورة جس میں امتحان لینے کا تھم دیا گیا ہے۔ نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر اکیا نوے [۹۰] ہے۔ اس سے قبل نوے [۹۰] ہورتیں نازل ہو چکی تھیں۔ یہ سورة مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی۔ اس کے دورکوع اور تیرہ آئیتیں ہیں۔ اس سے پہلی سورة میں یہود اور منافقین سے لڑائی کا ذکر تھا اور اس سورة میں تمام کا فرول سے دوس کر نامنع فرمایا ہے۔

الله تعالى كاارشاد به يَايَّهَا الَّذِينَ المَنُوْ الهِ وه لوگو جوايمان لائے مو لَا تَنْخِذُ وُاعَدُ وَى عُدُو كُمْ اَوْلِيمَا تَا مَد بناؤ مير اورا پيخ دشمن كودوست - لَا تَنْخِذُ وُاعَدُ وَى عَدُ وَكُمْ اَوْلِيمَا تَا مَا مُن اللهِ مِن اللهُ مَن اللهُ مِن اللهُ مُن اللهُ مُن اللهُ مِن اللهُ مِ

حشان نزول:

اس سورة كاشانِ نزول به به كه حضرت على بناته فرمات بي آنحضرت ما ينايه المحصرة كاشائه الميلم في المحصرة بير بن عوام بناته ، ابومر شد غنوى بناته اور مقداد بن اسود بناته ، چارول كوفر ما يا كه ( مكه مكرمه كرائة پرجاوً) موضع خاخ كه مقام پر شمصی ایک عورت ملے گی۔اس كه باس ایک خط به وه لے آو۔ حضرت علی بنائه وفر ماتے ہیں كه بم چارول گھوڑے دوڑاتے پاس ایک خط به وه لے آو۔ حضرت علی بنائه وفر ماتے ہیں كه بم چارول گھوڑے دوڑاتے

ہوئے روضہ فاخ کے مقام پر پنج تو وہاں ہمیں ایک عورت ملی۔ہم نے اس سے کہا کہ خط
نکال دے۔ وہ کہنے گل و الله مّا مَعِی مِن کِتَاب " فدا کی شم میرے پاس کوئی خط
نہیں ہے۔ "ہم نے کہا خط نکال دے اللّا لَنْجَرِّ دَنَّكَ " ورنہ ہم تجھے نگا کر کے تیری
علاقی لیں گے۔ " تو اس نے سر کے بالوں کے جوڑے سے خط نکال دیا۔ہم وہ خط لے کر
اشی لیں گے۔ " تو اس نے سر کے بالوں کے جوڑے سے خط نکال دیا۔ہم وہ خط لے کر
اسٹی خضرت مان میں آئے۔

اس خط کامضمون یہ تھا کہ حاطب بن ابی بلتعہ بڑا تھا کہ کر مہ کے مشرکوں کے نام اور آمخضرت ما ہوا تھا کہ کا در کھا کہ آپ ما ہوا تھا ہے کہ کرمہ پر حملے کی تیاری کر رہے ہیں۔ آمخضرت ما ہوا تھا تھا کہ آپ ما ہوا تھا تھا ہے کہ تو سے او چھا۔ اے حاطب! یہ کیا بات ہے کہ تو نے کا فروں کو تجری کی ہے؟ حضرت حاطب بڑا تھ نے عرض کیا مارسول اللہ ما ہوا تھا ہیں جلدی نہ فرما ہے (میری بات من لیس پھر جو یا ہول اللہ ما ہوا تھا کہ میں اصل قریش تو ہوں نہیں اور آپ کے ساتھ جو دوسرے مہاجر ہیں وہ (اصل قریش ہیں) ان کے عزیز ، رشتہ دارو بال موجود ہیں جن کی وجہ ان مان کے گھر بار، مال مخفوظ ہیں۔ میں نے چاہا کہ میر ارشتہ تا تا تو ان سے نیس ہے تو پچھا حسان کر کے ابناجی آئ پر تا کم کر دوں تا کہ وہ اس وجہ سے میر سے رشتہ داروں کو نہ ستا کیں۔ میں نے بیاجی آئی برقائم کر دوں تا کہ وہ اس وجہ سے میر سے رشتہ داروں کو نہ ستا کیں۔ میں نے بیکا م اس وجہ سے نہیں کیا کہ خدا نخو استہ میں کا فر ہوگیا ہوں یا اسلام سے پھر گیا ہوں۔ آخضرت مان وجہ سے نہیں کیا کہ خدا نخو استہ میں کا فر ہوگیا ہوں یا اسلام سے پھر گیا ہوں۔ آخضرت مان ہو جہ نے کہ باہے۔

آپ سَلِیْفَالِیْمِ نِے فرمایا عمرتو جانتا ہے بیکون ہے؟ اِنَّهُ قَدْ شَهِلَ بَدُرًا بِ بدری ہے جنگ بدر میں شریک ہواتھا۔ اور تھے معلوم نبیں کہ اللہ تعالیٰ نے بدر والوں کو جِهَا نَكُ كُرُومًا يَاكُمُ لِأَعْمَلُوا مَا شِيئُتُهُمْ فَقَلْ غَفَوْتُ لَكُمْ مَ جو عاموممل كرو شرک کے علاوہ جیسے بھی گناہ ہو جائیں میں نے شمصیں بخش ویا ہے۔ جیسا کہ بخاری شریف میں اس واقعہ کی بوری تفصیل موجود ہے۔ اور مسلم شریف میں روایت ہے کہ غلام كوخطاب كرتے ہوئے فرمايا تونے اس كودوز في كہا ب والله ولا يَلْ خُلُها أ بدا · خدا کی قسم! بیدوزخ میں جھی بھی نہیں جائے گا۔"اس موقع پر بیآ یتیں نازل ہو کیں۔ تو الله تعالی نے فر مایا اے ایمان والو! نه بناؤ میرے اورایے دشمن کو دوست تُلْقُوْنَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ لَيْجِيجَ بُوتُم أَن كَي طرف دوى كا پيغام كەمىلمانوں كےراز كى بات ان تک پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ کسی مسلمان کے لیے ہرگزید مناسب نہیں۔ تم ان ے محبت كا اظهار كرتے ہواوران كا حال يہ بك وَقَدْ كُفَرُوا اور حَقَيْق أنهول نے كفركيا - بِمَاجَآءَكُمْ مِنَ الْحَقّ الله جيز كاجوآئي معمار عيال حن سهدين حق كا أنھول نے انكاركر ديا ہے، توحيد ورسالت كو وہ ماننے كے ليے تيار نہيں ہيں، قیامت کے سیمنکر ہیں۔ اور ان کی بیکارروائی بھی تمھارے سامنے ہے۔ پیٹر جُوٰنَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ كَهُ لَكَالًا أَنْهُول في رسول سَلْ اللَّهُ كُومُهُ مُرمه عاور منسي مجى - وه منصوبے سے آگاہ فر مایا اور مدینہ طبیبہ کی طرف ججرت کرنے کا حکم دیا۔اور انھوں نے تمهارے ساتھ اتن تختیاں کیں کہ تبھیں بجزت پر مجبور کردیا۔ اس کے سواتمھارا کیا جرم تھا كم أَنْ تُؤُمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمُ مُم ايمان لائ بوالله تعالى يرجورب بتم مارا-اس

وجہ سے تمصیں شہر بدر کردیا۔ بیٹمھارے استے سخت دشمن ہیں ایسے لوگوں سے دوئی مت کرو۔

إِنْ كُنْتُهُ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِينِي الرَّتَم نَكَ بوجهاد كرنے كے ليے میرے رائے میں وابینا اَء مَرْضَاتِی اور میری رضا تلاش کرنے کے لیے گھروں سے نکلے ہوتو پھر کا فروں کی رضامندی کی فکر شمصیں کیوں ہے کہ ان کی خوش نو دی تلاش کرتے مو تَسِرُ وَنَ إِنَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ لِوشيره طور يرتم بَضِح بوأن كي طرف دوس كا پيغام وَأَنَا اَعْلَمُ بِمَا اَخْفَيْتُمُ الله على جانا مول أس چيز كوجس كوتم چهات مو وَمَا اَ عَلَنْ مُعْد اوراس چيز كوجوتم ظامركرتے مو-الله تعالى سے توكوكى چيز يوشيده نبيس ب-وه سینوں کے رازوں اور ارادوں سے داقف ہے۔ بلکہ جو چیز انجمی تمھار ہے خیال میں نہیں آئی لانا چاہتے ہووہ اس سے بھی واقف ہے۔ لہذا اس نے راز فاش ہونے سے پہلے الين بغيبركواطلاع دے دى \_اور يا در كھو! وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ اور جو مخص ايساكام كرے گاكہ كافروں كوراز بتائے يا أن سے دوئى كا اظہار كرے گا فقد ضَلَّ سَوآء السّبيل محقق وہ بہک گياسيد معراسة سے كدوہ يہ خيال كرے كدوى كااظهار كرنے ہے کافر اس کی دوستی کی رعایت کریں گے۔ بیاس کی خطاہے۔ وہ توخمھارے ایسے سخت رس بين كم إن يَتْ فَقُو كُمْ الروه قابويالين تم ير يَكُونُو الكُمْ أَعْدَاءً تووه تمھارے دشمن ہوں گےتمھارے دوست نہیں بن سکتے بلکہ وہ ہمیشہ تمھارے دشمن ہی ریں گے۔

قَ يَبْسُطُو النَّكُمُ أَيْدِيَهُ مُ وَأَنْ نَتَهُمُ بِالسُّوَءِ اور وه كِيلائي اور جلائي اور جلائي تحمار الروة تم برقابو پالين تووه تمسي

قَلْ كرين زبانون سے تم كولعن طعن كرين ، كالى گلوچ كريں - وَوَدُوالَوْ تَكُفُرُونَ اور وہ چاہتے ہیں کہتم کا فر ہوجاؤ، یہودی ہوجاؤ،عیسائی ہوجاؤ،مشرک بن جاؤ، پچھ بن حاؤ مگرمسلمان نەرہو \_ايسے لوگوں سے كب دوتى كى توقع ركھى جاسكتى ہے \_ اگر قرابت داروں کی وجہ ہے تمھاری خواہش ہوکہ کافروں سے دوئی کریں توسن لو کہ نتنفَعَکُمنہ أَرْحَامُكُوْ وَلاَ أَوْلاَدُكُو مِرْتَهِينَ لَفِع وي كَتْمُصِينَ مُعارِب رشة اورنة محارى اولاد يؤم القائمة قيامت والحدن ندكوئي نفع پہنچا سكے گااور ندكوئي نقصان سے بحاسكے گا۔ وہاں ہرایک کواپن فکر ہوگی ۔ سورہ عبس پارہ \* سمیں ہے یوم یفی انمزہ من اَخِيُهِ ﴿ وَأَيْهِ وَالْمِيْهِ ﴿ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيْهِ ﴿ "جَسَ دَن بِمَاكِكًا آدَى النَّهُ بِمَا فَي س اور بھا کے گاا پنی مال اور اپنے باپ سے اور اپنی بیوی سے اور اپنے بیٹول سے لیگل المری مِنْهُمْ يَوْمَهِذِ شَأْنُ يُغْنِينِهِ مِرآدى كے ليے ان ميں سے اس دن حال موگاجو بے پرواکردے گااس کودوسروں ہے۔" بیوی بچوں کی خاطر اگرمسلمانوں کے مفاد کے خلاف کام کرو گے توبیآ خرت میں تمھارے کامنہیں آئیں گے۔ وہاں ایمان ، نیکی اور صدانت ہی کام آئے گی۔

یَفْصِلُ بَیْنَکُمْ اس دن الله تعالی تمهارے درمیان فیصلہ کرے گا وَاللهٔ بِما تعمارے درمیان فیصلہ کرے گا وَاللهٔ بِما تعمالُ وَ بِحِهِم کرتے ہود یکھا ہے۔ اس سے کوئی چیز چھی ہوئی نہیں ہے۔ وہ تمهارے اجھے بُرے اعمال سامنے رکھ کر جزاسزا دے گا۔ کافروں کے ساتھ ایسا برتا وُ رکھو جیسا کہ ابراہیم علیت اور اُن کے ساتھوں نے رکھا تھا۔ الله تعالی کا ارشاد ہے قد گانٹ لکٹ اُسُو ہ کے سند ہے تعمق ہے تمهارے لیے عمرہ نمونہ فی ارشاد ہے قد گانٹ لکٹ اُسُو ہ کے سند ہے تعمارے کے عمرہ نمونہ فی ارشاد ہے قد گانٹ لکٹ اُسُو ہ کے سند ہے تعمارے کے عمرہ نمونہ فی اور اُن میں نمونہ ہے جو اُن کے ساتھ تھے۔ ابراہیم علیت میں اور اُن میں نمونہ ہے جو اُن کے ساتھ تھے۔

حضرت لوط علیته اور اُن کی بیوی حضرت ساره علیهالله۔کدان کی ساری قوم ،بادشاہ سے کے کراونی چرواہے تک سب کافرمشرک تھے۔حضرت ابراہیم علیشا نے اُن سے بیزاری کا علان کیا۔

الله تعالى فرماتے بين إدْ قَالُو الِقَوْمِهِمْ جب كما أنهول في الني قوم سے اِنَّابُرَ ﴿ وَأُوامِنْكُونَ وَمِنَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ بِحَثْثُ مِم بيزار بين تم عاور أن س جن کی تم عبادت کرتے ہواللہ تعالیٰ کے سوا۔ بتوں کی ، ستاروں کی۔ آگے بےزاری کا بیان ہے۔ فرمایا گفترنابگنہ ہم منکر ہیں تمھارے۔ تمھارے عقائد کے منکر ہیں اور تھارے معبودوں کی عبادت کے منکر ہیں۔ بہتو بیزاری ہے عقیدے کے اعتبار سے اور باعتبار برتا واورمعاملات كفرمايا وبدابيننا وبنينكم العداوة والبغضاء آبدا اور ظاہر ہوگئ ہے ہمارے اور تمھارے درمیان عداوت اور بیر (بغض) ہمیشہ کے لیے۔اس كوبم بهي نبيل جهوري كتمهار ساته يكرجارى رجى حَتَّى تُوْمِنُوا بِاللَّهِ وَحُدَهَ يهال تك كم ايمان لا وَالله تعالى يرجو وحده لاشريك ہے۔اس عقيدے پرآجاؤ كمالله تعالیٰ کی نہذات میں کوئی شریک ہاورنداس کی صفات میں کوئی شریک ہے،نداس کے افعال میں کوئی شریک ہے اور نہ اس کے ارادے میں کوئی شریک ہے۔ جب تک تم اپنا عقیدہ درست نہیں کرو کے ہماری تمھاری جنگ جاری رہے گی۔حضرت ابراہیم ملیشا نے ہرطرح کی تکالیف برداشت کیں حتیٰ کہان کوآگ کے چیخا (الاؤ) میں بھینک دیا گیا مگر اُن کے پائے استقلال میں لغزش نہیں آئی۔ باب نے دھکے مارکر گھر سے نکال دیا مگر اُنھوں نے ایمان پرسود ہے بازی نہیں کی۔اس کیے اللہ تعالی نے فر مایا کہ ان کی زندگی کو اينے ليے نمونه بناؤ ليكن ايك بات مين نمون بين بنانا فرمايا اللا قول إبر هيم لا بياء

سوائے ابراہیم علائے کی ایک بات کے جوانھوں نے اپنے باپ کے لیے کہی تھی لاَسْتَغُفِرَ نَّ لَکَ مِیں ضرور بخش طلب کروں گا آپ کے لیے اپنے پروردگارے۔ یہ میری عرضی ہوگی رب تعالی کے سامنے وگرنہ وَمَا اَمْلِکُ لَکَ مِنَ اللهِ مِنْ شَیْءِ اور میں نہیں ہوں مالک آپ کے لیے اللہ تعالی کے سامنے کسی شے کا۔ وہ چاہے تو دعا قبول میں نہیں ہوں مالک آپ کے لیے اللہ تعالی کے سامنے کسی شے کا۔ وہ چاہے تو دعا قبول کرے اور اگر چاہے تو نہ قبول کرے۔

مفسرین کرام جوانیم فرماتے ہیں کہ عداوت کے باوجود ابراہیم ملالی میں شفقت کا مادہ موجود تھا کہ کی طرح میراباپ ایمان قبول کر لے۔ اور سورۃ توبہ آیت نمبر ۱۱۳ میں ہے کہ ابراہیم ملائیلئم کا دعا ما نگنا ایک وعدے کے سبب سے تھا فکت تبکین لَهٔ اَنَّهُ عَدُقً لِلّهِ تَبَرَّارَی کا اعلان لِلّهِ تَبَرَّا مِنْ اللّهِ مَرْجب آپ پرواضح ہوگیا کہ بیر شمن خدا ہے تو اس سے بیزاری کا اعلان کردیا۔"

توفر ما یا میں آپ کے لیے بخش طلب کروں گا اور میں نہیں مالک آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے کی شے کا۔ رَبَّنَا عَلَیْكَ تَوسَعُلْنَا اے ہمارے پروردگار! ہم آپ بربھروسا کرتے ہیں وَ اِلَیْكَ اَنْبَنَا اور آپ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں وَ اِلَیْكَ اَنْبَنَا اور آپ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں وَ اِلَیْكَ اَنْبَنَا اور آپ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں وَ اِلَیْكَ اَنْبَنَا اور آپ ہی کی طرف میں کولوٹ کرجانا ہے۔

ence ence ence

رَبِّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِنْنَا أَ لِلَّذِينَ كُفُرُوْا وَاغْفِرْلَنَا رَبِّنَا إِنَّكَ انْتَ الْعَزِيزُ الْعَكِيْمُ وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسُوةً حَسَنَةً لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللهُ وَالْيَوْمَ الْأَخِرُ وَمَنْ يُّتُولَ فَإِنَّ اللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحِيدِينُ فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَجْعَلُ عَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِيْنَ عَادَيْتُمْ مِنْهُمْ مُودَّةً وَاللَّهُ قَدِيْرُ اللَّهُ قَدِيْرُ اللَّهُ قَدِيْرُ وَاللَّهُ عَفُورٌ تُرْجِيْمٌ ۞ لَا يَنْهَا كُمُ اللَّهُ عَنِ الَّهِ نِينَ لَـمْ يُقَاتِلُوَكُمْ فِي الدِينِ وَلَمْ يُغْرِجُوَكُمْ مِنْ دِيارِكُمُ آن تَبُرُّوْهُ مْ وَتُقْسِطُو اللَّهِ مَرْانَ الله بُعِبُ الْمُقْسِطِينَ إِمَّا يَنْهُلَكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوْكُمْ فِي الدِّينِ وَآخَرَجُولُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُواعَلَى اِخْرَاجِكُمْ أَنْ تُولُوهُمْ وَمَنْ تَتُولُهُمُ فَأُولِيكَ هُمُ الظّٰلِمُونَ ٥

رَبَّنَا اے ہارے رب لَا تَجْعَلْنَا نہ بناہم کو فِتْنَةَ آزمائش لِلَّذِيْنَ اُن لوگوں کے لیے گفر وُا جَمُوں نے کفر کیا وَاغْفِرْلِنَا اور بخش دے ہم کو رَبَّنَا اے ہمارے رب اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِیْرُ الْحَکِیْمُ اور بخش دے ہم کو رَبَّنَا اے ہمارے رب اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِیْرُ الْحَکِیْمُ اِبِیْنَا اے ہمارے رب اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِیْرُ الْحَکِیْمُ البِیْمَ البِیْمَ اللَّهِ الْحَالَ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُلَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

اعراض کیا فَإِنَّ اللَّهَ مُوَالْغَنِيُّ الْحَمِيدُ لِي بِ شَک الله بی بِ بروااور تعریفوں والا ہے عَسَى الله أمير ہے كہ الله تعالى أَن يَّجْعَلَ بَيْنَكُمْ كردے اللہ تعالی تمھارے درمیان وَبَیْنَ الَّذِینَ الدّنینَ اللہ تعالیٰ تمھارے درمیان عَادَيْتُمْ جن مِتِمُهارى عدادت م مِنْهُمْ أَن مِن س مَّوَدَّةً ووسى وَاللَّهُ قَدِيْرٌ اور الله تعالى قدرت ركھنے والا ب وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمُ اورالله تعالى بخشے والامهربان ب لاينه سُحمُ الله تهين منع كرتا الله تعالى تم كو عَنِ الَّذِينَ أَن لوكول عن لَمْ يُقَاتِلُو كُمْ جوتم ے نہیں لڑے فی الدِّین دین کے معاطع میں وَلَمْ یُخْرِجُوٰکُمْ اوراً نھول نے نہیں نکالاتم کو مِن دِیارِ گھ تمھارے گھرول سے آن تَبَرُّ وْهُمْ كُمْ أَن سِي يَكُى كُرُو وَتُقْسِطُو اللَّهِمْ اورانصاف كرو أن كيماته إنَّ الله بيخ الله يُحِبُّ المُقْسِطِينَ يسند كرتابٍ انصاف كرنے والول كو إِنَّمَا يَنْهُ كُمُ اللَّهُ بِ شَكَمْ عَرْمًا بِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ كو عَن الَّذِينَ أَن لُولُول سے فَتَلُوكُمْ جُولُمْ تَ بِينُمْ سے فِي الدِّيْن دين كمعامل مِن وَأَخْرَجُوْكُمْ اورنكالا مِنْم كو مِنْ دیار گف تمھارے گھروں سے وَظْهَرُوا اوراُنھوں نے مدد کی عَلَى إِخْرَاجِكُمْ تَمُهَارِ عَالَے بِر أَنْ تَوَلَّوْهُمْ كُمُّ أَنْ سَ دوى كرو وَمَنْ يَّتُوَلَّهُمُ اورجوان سے دوى كرے گا فَاولْلِكَ مُمُ

## الظُّلِمُونَ پي يهي لوگ ظالم بير-

### ربطآیات:

اس سے پہلی آیت کریمہ میں حضرت ابراہیم علیقا کی بیزاری کا ذکر تھا جو اُنھوں نے اپنی توم اور اُن کے معبودوں سے کی تھی۔ اور اب ابراہیم علیقا کی دعا کا ذکر ہے۔ وفر مایا رَبّنا لَا تَجْعَلْنَا فِی تُنَا قِلَدِیْنَ کَفَرُ وَا اے ہمارے رب! نہ بنا ہم کو آز مائش اُن لوگوں کے لیے جھوں نے کفر کیا۔ ایسا نہ ہو کہ ہم کا فروں کا تختہ مشق بن جا تیں اور وہ اسلام اور مسلمانوں کو نقصان ہی پہنچاتے رہیں۔

اور یہ مطلب بھی بیان کیا ہے کہ اے پروردگار!ان کافروں کوہم پرغلبہ نہ عطافر ما کہ وہ جس طرح چاہیں ہمیں مصیبت میں مبتلا کریں اور کافرلوگ یہ گمان نہ کریں کہ وہ حق پر ہیں اور مسلمان باطل پر ہیں کہ اگر مسلمان حق پر ہوتے تو اس طرح ذلت اور خواری نہ ہوتی ۔اور الیں حالت کود کھے کرکافراس فتنے میں پڑیں کہ وہ حق پر ہیں ۔

اور حصرت عبداللہ بن عباس بن اللہ نے معنی بیان کے ہیں کہ اے پروردگار!
کافروں کوہم پراییا غلبہ نہ دے کہ وہ ہمیں ہمارے دین سے فتنے میں ڈالیس کہ ہم دین سے مخرف ہوجا کیں۔ اور اے پروردگار! وَاغْفِرُ لَنَارَبَّنَا اور بخش دے ہم کواے ہمارے دب اِللّٰکَ اَنْتَ انْعَزِیْرُ الحُکِیْدُ بِ شَک آپ غالب حکمت والے ہیں۔ ہم طرح کی قدرت آپ کو حاصل ہے اور آپ کا ہم کام حکمت پر بٹنی ہے۔ پہلے فرمایا تھا کہ تمارے لیے ابراہیم علیا ہما اور ان کے ساتھوں میں اچھا نمونہ ہے۔ آگے دوبارہ ای کی تاکید فرمایا کو قدر کا کا کھوں میں اچھا نمونہ ہے۔ آگے دوبارہ ای کی ایر اہیم علیا ہما اور اُن کے ساتھوں میں اچھا نمونہ ہے۔ آگے دوبارہ ای کی ابراہیم علیا ہما اور اُن کے ساتھوں میں اچھا نمونہ ہے۔ آگے دوبارہ ای کی ابراہیم علیا ہما اور اُن کے ساتھوں میں اچھا نمونہ کا فروں کے ساتھ براُت کرنے میں اان

کے ساتھ تعلقات رکھنے میں۔ گر یِمَن کان اُس مُخص کے لیے ہے یَر جُوالله جُو الله تعالیٰ سے ثواب کی اُمیدر کھتا ہے وَائینَوْ اَلا خِرَ اور آخرت کے دن کی نعمتوں کی اُمیدر کھتا ہے وَمَن یَتَوَلَّ اور جو مُخص اعراض کر سے گا اللہ تعالیٰ کے احکامات سے معرت ابراہیم علیت کے اسوہ سے فیانَ الله مُمَو الْغَنِیُّ الْحَمِیدُ پس بے شک اللہ بے موان اللہ کے اسوہ سے دوگردانی کرنے سے اللہ تعالیٰ کا پچھنقصان نہیں ہوتا بروا ہے اس کوکسی کی پروانہیں ہے۔ روگردانی کرنے سے اللہ تعالیٰ کا پچھنقصان نہیں ہوتا اور دہ تعریفوں والا ہے۔

سورة ابراہیم آیت بنبر ۸ پارہ تیرہ میں ہے اِن تَکْفُرُ وَ اَنْ تُمُو مَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيْعًا "اگرتم کفر کرو گے تم اور جوز مین میں ہیں سارے فَانَّ الله لَغَنِی حَمِیْد پس ہے بنک الله تعالی بے برواتعریفوں والا ہے۔" کافروں کے ساتھ ختی سے مقاطعہ کا حکم جب نازل ہواتو طبعی طور پر تو فکر ہوسکتی تھی ، رخج ہوسکتی تھا قرابت داروں سے قطع تعلقی کا۔
تو اللہ تعالیٰ نے بہ طور بشارت کے پیش گوئی فرمادی۔

ارشادِ باری تعالیٰ ہے عَسی الله آن یَجعل بَیْنکُمُو بَیْن الَّذِیْنَ عَادَیْدُ مِنهُ مُهُو اَوْ مَا الله عَماری عداوت ہے اُمید ہے کہ کرد ہے گا الله تعالیٰ تحصار ہے اور اُن کے درمیان جن سے تحصاری عداوت ہے اُن میں سے دوئی۔ بایں طور کہ وہ کا فرمسلمان ہوجا عیں۔ سارے نہ تو بعض ہی ہی ۔ جب مسلمان ہوجا عیں گے تو تحصار ہے اور اُن کے درمیان ووستانہ تعلقات قائم ہوجا عیں گے۔ چنا نچہ بچھ عرصہ کے بعد ایسا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے بدترین دشمنوں کے دلوں کو بچیر دیا اور وہ ایمان لے آئے۔ فتح کہ کے دن مشرکین مکہ میں سے کوئی شاذ آ دی ہی رہ گیا ہوگا جس نے اسلام قبول نہ کیا ہو۔ ابوسفیان کل تک بدترین دشمن تھا گر آج جان شار رہ گیا ہوگا ہے۔ اس کی بیوی ہندہ نے اسلام قبول کر لیا تو کہنے گئی یارسول اللہ! آپ کے بین چکا ہے۔ اس کی بیوی ہندہ نے اسلام قبول کر لیا تو کہنے گئی یارسول اللہ! آپ کے بین چکا ہے۔ اس کی بیوی ہندہ نے اسلام قبول کر لیا تو کہنے گئی یارسول اللہ! آپ کے بین چکا ہے۔ اس کی بیوی ہندہ نے اسلام قبول کر لیا تو کہنے گئی یارسول اللہ! آپ ک

خاندان سے زیادہ بچھے کی خاندان سے دھمیٰ نہ تھی اور اب خدا کا شکر ہے کہ بھے تمام جہان میں آپ سے زیادہ کوئی محبوب نہیں۔اور آپ کے خاندان کا عروج بجھے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ابوسفیان رہ تھ نے اسلام قبول کرنے کے بعد آنحضرت میں تھائیے ہے تین چیزوں کی درخواست کی۔ایک یہ کہ جس طرح زمانہ جا ہلیت میں اسلام کے خلاف تین چیزوں کی درخواست کی۔ایک یہ کہ جس طرح زمانہ جا ہلیت میں اسلام کے خلاف لڑتا تھا اب اجازت ویں کہ اس سے بڑھ کر کا فروں کے ساتھ جہاد کروں۔ آپ سی انہائیے ہی انہائی اس میں سے سب سے بڑے مرتد ذوالجمار کے خلاف نے فرمایا ضمیک ہے۔ چنا نچے مرتدین میں سے سب سے بڑے مرتد ذوالجمار کے خلاف ابوسفیان براتھ اگر چہ بوڑھے ہو بچکے تھے اور جہاد میں ایک آٹھ بھی ضائع ہو بچکی تھی مگر اس ابوسفیان براتھ اگر چہ بوڑھے ہو بچکی تھے اور جہاد میں ایک آٹھ بھی ضائع ہو بچکی تھی مگر اس ابوسفیان براتھ اگر چہ بوڑھے ہو بچکی تھے اور جہاد میں ایک آٹھ بھی ضائع ہو بچکی تھی مگر اس ابوسفیان براتھ اگر کے باوجود اس معرکہ میں شریک ہوئے ۔خود بھی جہاد کیا اور بجاد میں اور جہاد کیا اور بجاد میں اور جہاد کیا اور بجاد میں کو بھی حوصلہ دلاتے سے سے سے سے سے میں تھی۔

دوسری درخواست مید کی کہ میزے بیٹے کو کاتب وٹی بنایا جائے۔
آنحضرت ماہ اللہ اللہ منے ان کی بیدرخواست بھی قبول فر مائی اور حضرت امیر معاویہ بڑا تھا جو
کاتبین وجی میں شامل کیا۔ تیسری ورخواست مید کی کہ مجھے ابنی بیٹی ام حبیبہ بڑا تھا جو
آنحضرت ماہ اللہ کے نکاح میں تھیں اُن کی وجہ سے مجھے وہی عزت حاصل ہونی چاہیے
جوایت باپ کو حاصل ہوتی ہے جوایتی بیٹی کا نکاح خودا پے اراد سے اور اختیار سے کرکے
و بتا ہے۔ کیوں کہ حضرت ام حبیبہ بڑا تھا اپنا اپوسفیان کی مرضی کے خلاف پہلے ایمان
لاکر آنحضرت ماہ تھا تھے کہا تھیں۔

توفر مایا کہ موجودہ حالات میں کافروں سے دوئی نہیں ہوسکتی۔ اُمید ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے حالات بیدا کردیں کے محمارے اور اُن کے درمیان محبت بیدا ہوجائے وَاللّٰهُ

قَدِیْرُ اوراللہ تعالیٰ ہر چیز پرقدرت رکھتا ہے۔ وہ ایسا کرنے پرقادر ہے کہ ان کو ایمان کی توفیق دے کر تمھارے دوست بنادے واللہ عَفُورُ دَّ جِینہ اوراللہ تعالیٰ بخشے والا مہربان ہے۔ مشرکین سے دوست کے بارے میں جوتم سے کوتا ہی ہوئی اس کو اللہ تعالیٰ نے بخش دیا کیوں کہ وہ تم پر مہربان ہے۔

پہلے عام کافروں کا ذکر تھا کہ ان کے ساتھ دوئی نہیں ہوسکتی۔ اب اُن کافروں کا ذکر ہے جو مسلمانوں کے ملک میں رہ در ہے جو مسلمانوں کے ملک میں رہ در ہے جیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ یک نظمتگر اللہ عن اللہ یک مناللہ تعالیٰ تم کو اُن لوگوں سے نیکی کرنے سے لَئہ یُکا اِللہ تعالیٰ کہ فرالیہ یفن اللہ یفن کر اللہ تعالیٰ کے معالمے میں وَلَمُ یُخِرِ جُو کُمُ مِین دِیَارِ کُمُ اور نہیں نکالاتم کو محمار سے گھروں کے معالمے میں وَلَمُ یکٹر جُو کُمُ مِین دِیَارِ کُمُ اور نہیں نکالاتم کو محمار سے گھروں سے۔ اللہ تعالیٰ تصمیں منع نہیں کرتا اَن تَبَرُّ وَ هُمُ کُمُ اُن سے نکی کرویعنی جن کافروں نے دین اسلام کے بار سے میں تھو نگل کرنے سے اللہ تعالیٰ تحمیں منع نہیں کرتا وَتُقْسِطُونَ اللّٰہِ ہُمُ اُن کے ساتھ انسان کرواس سے بھی اللہ تعالیٰ منع نہیں کرتا اِن اللّٰہ یُحِبُ اللّٰہ قُسِطِیْنَ بِ شک اللہ تعالیٰ پند کرتا ہے انسان کرنے والوں کو ساتھ اور یہ کہ اللہ تعالیٰ پند کرتا ہے انسان کرنے والوں کو ساتھ اللہ تعالیٰ پند کرتا ہے انسان کرنے والوں کو ساتھ کو اللہ تعالیٰ بند کرتا ہے انسان کرنے والوں کو ساتھ کو اللہ تعالیٰ بند کرتا ہے انسان کرنے والوں کو ساتھ کو

حضرت عبداللہ بن عباس میں اللہ اللہ عباس میں کہ بیآ یت کریمہ قبیلہ خزاعہ کے متعلق نازل ہوئی تھی۔ جنھوں نے آنحضرت سال اللہ اللہ اللہ علی کہ وہ آپ سال اللہ اللہ اللہ کے ساتھ نہیں لڑیں گے اور نہ ان کے خلاف کسی کی مدد کریں گے۔ تو اللہ تعالی نے مسلمانوں کو اجازت دی کہ ان کے ساتھ نیکی کرسکتے ہو۔ امام ابو حنیفہ برئة اندائیہ اس قسم کے لوگوں کے اجازت دی کہ ان کے ساتھ نیکی کرسکتے ہو۔ امام ابو حنیفہ برئة اندائیہ اس قسم کے لوگوں کے اجازت دی کہ ان کے ساتھ نیکی کرسکتے ہو۔ امام ابو حنیفہ برئة اندائیہ اس قسم کے لوگوں کے

متعلق فرماتے ہیں کہ ان کی جان و مال اور عزت مسلمانوں کی جان و مال اور عزت کی طرح محفوظ ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس اُصول کے تحت اگر کوئی مسلمان کسی ذمی کا فرکوئل کرے تھے تو اگر کے تو اس سے قصاص لیا جائے گا۔ ایک مسلمان سے دو کا فر بارے گئے تھے تو آن محضرت ماہ فالیہ ہے نے ان کو دوسو [۲۰۰] اونٹ دیت دلائی تھی۔

## مشركه والده سے صله رحى:

صلح حدیبیہ کے زمانے کا واقعہ ہے کہ ابو بکرصدیق منطقہ کی مطلقہ بیوی حضرت اساء بْنَاتْهَا كَي والده تنتيله بنت عبدالعز ي مدينه طيبه آئين توحضرت اساء نُنَافِهَا كُوْكُر مِونَى كه ے دریافت کیا کہ میراان کے ساتھ کیا سلوک ہونا جا ہیے میں ان کوابھی تک گھر میں بھی واخل بہیں ہونے و یا۔ آنحضرت مل الماليكي نے فرما یا كہتم ان سے ساتھ صله رحمی كاسلوك كر ستق مواورا یخ گفرنجی کلم راسکتی موراگروه نادار ہے تواس کی مالی ابداد بھی کرسکتی ہو۔ توفر ما یا کہ جو کا فرتمھار نے ساتھ جنگ نہیں کرتے تم ان کے ساتھ نیکی کرسکتے ہو اوران کے ساتھ انصاف بھی جیسا کہ آپس میں تم ایک دوسرے کے ساتھ انصاف کرتے ہو۔البتہ حربی کا فروں کے ساتھ دوستی کی اجاز ہے نہیں ہے۔ پھر تا کید کرتے ہوئے فرمایا إِنَّمَا يَنْهَا كُو اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ بِ شَكَمْ عُمْ كُرْمًا عِنْمَ كُو اللَّهُ تَعَالَى أَن لُوكُول ع فْتَلُوْكُمْ فِي الدِيْنِ جُولاتِ بِي تَمْ سے دین کے معاطے میں وَاخْرَجُو كُمْ مِنْ دِیَارِکُمْ اور نکالا ہِتم کوتمھار کے گھروں سے وَظْهَرُ وَاعَلَی اِخْرَاجِکُمْ اور اُنھوں نے مدد کی تمھارے نکالنے میں جیسا کہ مشرکین مکہ نے مسلمانوں کے نکالنے پر ایک دوسرے کی مدد کی آن تو تو هند کتم أن سے دوسی کرواس سے اللہ تعالی مصی

منع کرتا ہے۔ بید شمن خدا، شمن رسول اور شمن دین ہیں ان کے ساتھ محبت کیسی اور ان کے ساتھ محبت کیسی اور ان کے ساتھ محبت کیسی؟ فر ما یا یا در کھو! وَ مَنْ يَتُوَ لَهُمْ اور جو خص اُن ہے دوسی کرے گافا وَ مَنْ يَتُو لَهُمْ اور ابنی جانوں پرظلم کرنے والے کہ اللہ فاو آئے کہ اللہ تعالیٰ کی نافر مانی کر کے ایٹے آپ کوعذاب کا مستحق کھیراتے ہیں۔

# يَايَّهُا الَّذِينَ الْمَنْوَا إِذَا

جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنْتُ مُفْجِرْتِ فَامْتَجِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِأَيْمَا يُهِنَّ فَأَنْ عَلِمْ ثُمُوهُ مِنْ مُؤْمِنَتِ فَكَا تَرْجِعُوْهُ مِنْ إِلَى الْكُفَّارِ لاهُنّ حِلٌّ لَهُ مُوكِلاهُ مُريَحِلُونَ لَهُنَّ وَاتَّوْهُمْ مَّا انْفَقُواْ وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنَكِحُوهُ فِي إِذًا الْيُتَمُوهُ فِي أَجُورُهُ فِي وَلَاتُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكُوَافِرِ وَسَعُلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلَيْسَعُلُوا مَا انفِقُوا ذَٰلِكُمْ حُكُمُ اللَّهِ يَخْكُمُ لِينَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيْمُ وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ آزُو إِحَكُمْ إِلَى الْكُفَّادِفَعَا قَبْتُمْ فَاتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتَ أَزُواجُهُمْ مِنْ لَا أَنْفَقُوا وَاتَّقُوا اللَّهُ الَّذِينَ آنَنُهُ بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴿ يَأْتِهُا النَّبِيُّ إِذَا جَآءَكَ الْمُؤْمِنْتُ يُايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكُنَ بِاللَّهِ شَيْعًا وَلَا يَدُونَنَ وَلَا يُزْنِينَ وَلَا يَقْتُلُنَ أُولِادُهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِجُمْتَأْنِ يَّفْتُرِيْنَ لَا بَيْنَ اَيْدِيْهِنَ وَارْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْضِيْنَكُ فِي مَعْرُوفٍ فَيَالِيْمُنَ وَاسْتَغُورُ لَهُ إِنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيْمٌ ﴿ يَأْيَهُا الَّذِينَ أمنوا لاتتولواقوماغضب الله عليه فرقل يرشواص الْإِخْرَةِكُمُايِسَ الْكُفَّارُمِنَ أَصْعَابِ الْقُبُونِ فَيَ يَا يُهَا الَّذِيْنَ امْنُوا ال وه لوكوجو ايمان لائے ہو إِذَا جَآءَكُمُ جب آئیں تمھارے پاس المؤمِلْتُ ایمان والی عورتیں مُهجِرتِ

جرت كرك فَافْتَجِنُوهُنَّ تُوان كالمتحان لله الله اعْلَمُ الله تعالى خوب جانتا ج بِايْمَانِعِنَ ال كايمان كو فَإِنْ عَلِهُ مُوْهُنَ لِي الرتم جان لوأن كو مُؤْمِنْتِ كروه مومن بيل فَلَاتَرُجِعُوْهُنَ تُوواكِل نه كروتم أن كو إلى الْكُفَّارِ كافرول كي طرف لَاهُنَّ نهيس بين وه عورتیں جِلَّ لَهُمْ ان كافروں كے ليے طال وَلاهم اور نہوہ كافر يَجِلُوْنَ لَهُنَّ طلل بين أن كے ليے وَاتُوهُمْ اوراداكروتم ان كافرول كو مَّا أَنْفَقُوا جوأ نعول في حرج كياب وَلَاجُنَّاعَ اورنبيس ہے کوئی گناہ عَلَبْکُم تم پر اَنْتَنْکِحُوْهُنَ کُتُم اِن سے نکاح کرو إِذَا التَيْمُوهُنَّ جب دے دوتم ان کو أَجُورُهُنَّ ان كُنْ مَهم وَلَا تُمْسِكُوا اورندروك ركهو بِعِصِيم الْكُوَافِي كَافْرعورتول كَامُوس وَسُئُلُوا اور ما نك لو مَا اَنْفَقْتُمُ جُوتُم فِي حُرْجَ كيامٍ وَلْيَسْئَلُوا اوروہ كافر ما نگ ليس مَا اَنْفَقُوا جوانھوں نے خرج كيا ہے ذيكُمُ حَدُمُ اللهِ بِدِ الله تعالى كاحم بِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمُ في الله كرتا بوه تمهارے درمیان وَاللهُ عَلِيْمُ حَرِيمُ اورالله تعالی سب کھ جانے والا حكمت والا ب و إنْ فَاتَكُمْ اور الرجاتي ربين تمحارے باتھ سے شَيْءٍ مِنْ أَزُوا جِكُمْ تمهاري عورتول من سے يجھ إلى الْكُفّار كافرول كى طرف فَعَاقَبْتُمُ لِي ثُمَّ كُرفت كرو فَاتُواالَّذِينَ تودوأن لوكول

كو ذَهَبَتْ أَزُوَاجُهُمْ جَن كى بيويال ره كَيْ بيل مِثْلُمَا اللي مثل أَنْفَقُوا جُواُنُهُول فِي حَلِي كياب وَاتَّقُواللَّهَ اوردُرتِ ربو الله تعالى الَّذِي ووالله تعالى أَنْتُمُ بِهِ مُؤْمِنُونَ جَس بِرَمُ ايمان الاع مو يَايُّهَاالنَّبِي المع السُّلْلِيِّم! إِذَاجَاءَك جبآيس آپ سالٹھالیہ کے پاس المؤمنے مون عور تیں یبایغنک بیعت كريس آپ مال الله الله على أن ان باتول پر لله يُسُرِكُنَ بِاللهِ نہیں شریک کریں گا اللہ تعالی کے ساتھ شیئا کسی شے کو وَلایسُوفَنَ اورنه چورى كريس گى وَلَا يَزْنِيْنَ اورنه زنا كريس گى وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ اورنه لَ كري كي اپني اولا وكو وَلَا يَأْتِيْنَ بِبُهُنَّانٍ اورنه لائيس كى بہتان يَّفْتَرِيْنَهُ جَس كوده كُفريس بَيْنَ أَيْدِيْهِنَّ اپْ المتعول سے وَازْجُلِهِنَ اورائِ بِاوُل سے وَلَا يَعْصِيْنَكَ اورنہ نافرمانی کریں گی آپ سائٹھ آلیے کی کام میں فَبَايِعُهُنَّ لِين آبِ ان كوبيت كرليل وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللهَ اوراُن كے لي بخشش ما تكيس الله تعالى سے إِنَّ الله عَفُورٌ رَّحِيْدٌ بِشك الله تعالى بخشخ والامهربان م يَاتَيْهَا الَّذِيْنَ امَنُوا اعوه لوَّكوجوا يمان لائع مو لَاتَتَوَلُّوا نه دوى كرو قَوْمًا اليى قوم سے غَضِبَ اللهُ عَلَيْهِمُ جس پر غضب کیا ہے اللہ تعالی نے قَدْیَدِسُوا صحفیق مایوں ہو گئے ہیں وہ

مِنَ الْآخِرَةِ آخرت سے كماييس الْكُفّارُ مِنَ أَصْحُبِ الْقَبُورِ جُلْ طُرِحَ كَمَايِسِ الْكُفّارُ مِنَ أَصْحُبِ الْقَبُورِ جُلْ طُرِحَ كَمُ الْوِسِ مِو كُنّے كافرقبروالوں سے۔

#### سشان نزول:

صلح حدیدیے کے موقع پر قریش کہ کے ساتھ جو معاہدہ ہوا تھااس میں جوشرا کط طے ہوئی تھیں ان میں سے ایک شرط یہ بھی تھی کہ اگر کوئی آ دمی کہ کرمہ سے بھاگ کر مدینہ منورہ جائے گا تومسلمان اسے واپس کر دیں گے۔اورا گرمسلمانوں کا کوئی آ دمی مدین طیبہ سے مکہ کرمہ آئے گا توقریش کہ اُسے واپس نہیں کریں گے۔ یہ معاہدہ تو مردوں کے لیے تھا گرجب بچھ عور تیں مکہ کرمہ سے بجرت کر کے مدین طیبہ آگئیں تو ان کے عزیز رشتہ دار ان کو لینے کے لیے آگئے۔اب یہ مسئلہ پیدا ہوا کہ ان گوواپس کرنا ہے یا نہیں ؟ تو اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے احکام نازل فرمائے۔

 پس اگرتم جان لوکہ وہ مومن ہیں یعنی تم اس نتیج پر پہنچو کہ واقعی وہ مومنات ہیں اور انھوں نے محض دین ایمان کی خاطر بجرت کی ہے فکلا تَرْجِعُوٰ هُنَّ إِلَى الْکُھّارِ تو پھر والیس نہ کرو۔ کیوں کہ کروتم اُن کو کا فروں کی طرف کی طرف ان کو واپس نہ کرو۔ کیوں کہ لَا هُنَّ جِلَّ لَّهُ اُن ہُو کا فروں کی طرف ان کا فرول کے لیے وَلَا اللّهُ مُن يَجِلُوْنَ لَا هُنَّ عِلَا اُللّهُ مُن اُن کورتوں کا لَا فَ کے بعد ان عورتوں کا لَکُون اور نہ وہ کا فر مردوں کے ساتھ ختم ہوگیا ہے۔ ہاں اگر خاوند بھی مسلمان ہوجائے تو پھر قائم رہے گا۔

ابسوال یہ ہے کہ پہلا فاوند جوئن مہراداکر چکا ہے اس کا کیا ہے گا؟ تواس سلسلے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب کوئی عورت کا فر فاوند کو چھوڑ کر تمھارے پاس آجائے وَاتُو هُمَّهُمْ مَّا اَنْفَقُوا اوراداکروتم ان کافروں کو جوانھوں نے خرج کیا ہے۔ان کا دیا ہوا حق مہران کو والیس کرو۔ پھراگرتم ان سے نکاح کرنا چاہو وَلَا جُنَاحَ عَلَیٰکُمُ اور نہیں ہے کوئی گناہ تم پر آن تَنْکِحُو هُنَّ کُمُ ان سے نکاح کرو اِذَا آئینہ وُ هُنَّ اُجُورَ هُنَّ جب دے دوتم ان کوان کے حق مہر ۔ یعنی جب تم ان کے ساتھ نکاح کرو گے تو تصمیس حق مہردینا یڑے گا۔

اس کے برعکس اگر کوئی مومنے عورت مرتد ہوکر کافروں کے پاس چلی جائے یا خاوند مسلمان ہوجائے اور عورت کفر پر رہے تو اس کے متعلق فر مایا و لَا تَمْسِکُو الْبِعِصَیم الْکُوافِر ۔ عِصَد جمع ہے عضمة کی ۔ اس کامعنی ہے گنا ہوں سے حفاظت ۔ مراد ہو تاموس ۔ کوافیر جمع ہے تخافیر کی کافر عورت ۔ معلی ہوگا اور نہ روک رکھو کافر عورت ۔ معلی ہوگا اور نہ روک رکھو کافر عورت کے ناموس کے ناموس یعنی ان کوا ہے نکاح میں نہ رکھو۔ ان کی عصمت کی حفاظت کی شمیس عور توں کے ناموس یعنی ان کوا ہے نکاح میں نہ رکھو۔ ان کی عصمت کی حفاظت کی شمیس

ضرورت نہیں ہے۔ چنانچہ مہاجرین کی وہ ہویاں جو مکہ مکرمہ میں حالت کفر میں تھیں مسلمانوں نے ان کوچھوڑ دیا تھا۔ حضرت عمر مباتات نے اپنی دومشرک ہویوں کوجو کے میں رہ گئی تھیں چھوڑ دیا تھا۔ ایک کا نام قرینہ تھا جس نے اس کے بعد معاویہ بن ابی سفیان بخور کی ساتھ نکاح کیا تھا۔ جواس وقت بنائی نہیں ہوئے تھے۔ اور دوسری کا نام ام کلثوم تھاجو عبداللہ من عمر بنوں شنیا کی والدہ تھی۔

توفر ما یا اور ندروک رکھو کا فر تورتول کے نامول وَسْئِلُوْ امّا آ نَفْفُتُم اور مانگ او جوتم نے خرچ کیا ہے مہر کی صورت میں۔ وہتم ان کا فروں سے طلب کرو۔اور اگر کسی کافر کی بیوی ایمان لا کرتمھارے یاس آگئ ہے تو اس کا پہلا نکاح خود بہخودختم ہو گیا وَلْيَسْنَكُواْمَا ٱنْفَقُوا اوروه كافر ما تك ليستم ع جوانهول في حرج كيا ع - كافرول كا مهرأن كووايس كردو ذيكفه حُكْمُ اللهِ بيالله تعالى كاحكم ب يَحْكُمُ بَيْنَكُمُ فيصله كرتاب وه تمهار ب درميان وَاللَّهُ عَلِيْدُ حَكِيْدُ اورالله تعالى سب بجه جان والا حكمت والا ب\_اس كابرفيصله يحج بوتا باورعين حكمت مطابق بوتا ب\_الرخماري کوئی بیوی کافروں کے پاس رہ جائے کفرشرک کی وجہ سےاور وہ تمھارا دیا ہواحق مہر مصيل وابس نهكرين تواس كم تعلق فرمايا وإنْ فَاتَكُعْ شَيْ عِينَ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْکُفّار اور اگر جاتی رہیں تمھارے ہاتھ ہے تمھاری بیویوں میں سے بچھ کافرول کی طرف \_ یعنی اگر تمھاری بیو بول میں ہے کوئی تمھارے ہاتھ سے نکل گئی ہیں ، مکہ مکرمہرہ گئے ہے یامر تد ہوکر چلی گئی ہیں اور تمھارے تق مہران کے یاس رہ گئے ہیں فَعَاقَبْتُمْ یں تم گرفت کرواس طرح کداگرا دھرہے کوئی عورت مسلمان ہوکر آ جائے کہ جس کاخرجہ تم نے کا فروں کودینا ہے تو وہ ان کو نہ دو بلکہ اس کو دوجس کی بیوی رہ گئے تھی اور اس کاحق مہر

اس کوواپس نہیں کیا گیا۔

اللہ تعالی فرماتے ہیں فالتواللَذِ فِنَ ذَهَبَتُ أَزُواجُهُدُ پی دوتم اُن لوگوں کو جی کیا ہے اس جی کی ہویاں رہ گئی ہیں بیڈل مَا اَنْفَقُوا اس کی مثل جوانھوں نے فرج کیا ہے اس ہوی پرجو چلی گئی ہے۔ بعض حضرات بیتفسیر بھی کرتے ہیں کہ گرفت کرو کہ کافروں کے ساتھ جہاد کر واور وہاں سے حاصل ہونے والے مال سے اس شخص کا فرچہادا کروجواس نے رہ وکہاں نے درہ وکہاں کے احکام کی خلاف ورزی نہ کرو الَّذِی اَنْدُنْ بِهِ مُوْمِنُونَ وہ اللہ تعالی کہ جس پرتم کے احکام کی خلاف ورزی نہ کرو الَّذِی اَنْدُنْ بِهِ مُوْمِنُونَ وہ اللہ تعالی کہ جس پرتم ایمان لا چے ہو۔ اس سے ڈرواور اس کے قانون پر عمل کرو۔

اس سبق کے شروع میں میے تھم بیان ہوا تھا کہ جب تمھارے پاس ایمان والی عور تیں ہجرت کر کے آئیں توان کا امتحان لے لوکہ انھوں نے ہجرت دین ایمان کے لیے کی ہے یا کسی دنیاوی غرض کے لیے کی ہے۔ جب شمصیں معلوم ہوجائے قرائن سے کہ ہجرت دین کے لیے کی ہے۔ جب شمصیں معلوم ہوجائے قرائن سے کہ ہجرت دین کے لیے کی ہے توان کووالی نہ جانے دواوران سے بیعت لے لو۔ بیعت کن شرا لکھ پر لینی ہے۔ ان شرا لکھ کا ذکر ہے۔

 کو۔ زمانہ جاہلیت میں پچھلوگ اپن بچیوں کوزندہ در گورکر دیتے تھے اس عار کی وجہ سے

کہ کوئی میرا داماد بنے گا۔ اور بعض فقر کے ڈرسے بچوں کوئل کر دیتے تھے۔ جس طرح

آج کل حکومتوں نے خانہ بندی پرز در لگا یا ہوا ہے کہ مخلوق زیادہ ہوگئ تو کھائے گی کہاں

سے؟ وسائل کم ہوجا نمیں گے۔ حالا نکہ جوں جوں مخلوق بڑھتی جارہی ہے اللہ تعالی وسائل

بھی بڑھا تا جارہا ہے۔ جو سہولتیں آج لوگوں کومیسر ہیں جب تھوڑ نے تھے اس وقت یہ

سہولتیں موجود نہ تھیں۔ (استاد محترم مفتی محمود رہ دارہ ہو یا کہ آنے والوں کورو کتے ہیں
اور خود آگے جانے کے لیے تیار نہیں۔ بھائی! آنے والوں کو آنے دو تم آگے جاؤ۔ نواز
بلوچ)

و لَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُونٍ اورنه نافر ماني كري كي آپ ماللهُ اللهِ كي نيكى كے

شروع سورت میں مطلق کافروں سے دوتی کرنامنع کیا گیا تھااب آخر میں یہود کے ساتھ تعلق ندر کھنے کا حکم فرماتے ہیں کہ مدین طیب میں یہود کثرت سے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہود کثرت سے سے اللہ تعالیٰ ندوی فرماتے ہیں یَایَّهُ اللَّهِ فَیْنَا اللَّهُ عَلَیْهِ هُ ایسی قوم سے جس پرغضب کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ۔

مفسرین کرام مُرَیِّ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہودی ہیں کہ ان پراللہ تعالیٰ کا مفسرین کرام مُرَیِّ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہودی ہیں کہ ان پراللہ تعالیٰ کا فضب ہوا ہے ۔سورہ بقرہ آیت فمبر الدمیں ہے وَباآء فو بِغضب مِن اللهِ "اوروہ لوٹے اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا ہے ۔سورہ بقرہ آیر یہود میں دغابازی ،فریب اور ہرطرح کی بدکاری عام تھی۔ انتہائی بڑے لوگ سے ۔تو بڑے لوگوں کی صحبت سے دور رہنا چاہیے کہ صحبت کا اثر ہوتا انتہائی بڑے لوگ سے ۔تو بڑے لوگوں کی صحبت سے دور تن ندر کھو۔ ان لوگوں کا حال ہے ہے ۔ اس لیے فرمایا کہ اس مقبور مغضوب قوم سے دوئی ندر کھو۔ ان لوگوں کا حال ہے ہے ۔ اس لیے فرمایا کہ اس مقبور مغضوب قوم سے دوئی ندر کھو۔ ان لوگوں کا حال ہے ہے ۔ اس لیے فرمایا کہ اس مقبور مغضوب قوم سے دوئی ندر کھو۔ ان لوگوں کا حال ہے ہے ۔ اس لیے فرمایا کہ اس مقبور مغضوب تو م سے دوئی ندر کھو۔ ان لوگوں کا حال ہے ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اس مقبور مغضوب تو م سے دوئی ندر کھو۔ ان لوگوں کا حال ہے ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ایوں ہو گئے ہیں کا فرقبروں والوں ہے۔ آضہ خیالفہ نوٹر میں والوں ہے۔ اس طرح مایوں ہو گئے ہیں کا فرقبروں والوں ہے۔

اس کی ایک تفیر بیکرتے ہیں کہ مِنْ اَصْحٰبِ الْقُبُوْرِ بیکفار کی صفت ہے کہ جیے کافر جو قبروں میں جا چے ہیں وہ نا اُمید ہو چے ہیں کہ اب پچھ ہیں کر سکتے۔ کیوں کہ اب عملی زندگی نہیں ہے۔ ای طرح یہ یہودی بھی نا اُمید ہو گئے ہیں آخرت اور تواب سے۔اللہ تعالیٰ کے رسول میں نا تھے عنا در کھنے کی وجہ سے۔

اور دوسری تفیرید کرتے ہیں کہ یہ یہود آخرت ہے ایسے نا اُمید ہو گئے ہیں جیسے کفار اصحابِ قبور کی حیات کے مشکر ہیں کہ وہ کہتے ہیں گئے قت الله من می مشکر ہیں کہ وہ کہتے ہیں گئے قت الله من می مشکر ہیں کہ وہ کہتے ہیں کی اللہ میں کو اللہ تعالی ہر گززندہ ہیں کرے گا۔" توایسے لوگوں سے دوی مت رکھو۔اللہ تعالی ہمیں کفر اسلام ہجھنے کی تو فیق عطافر مائے۔

Sing Sing Sing

# بِسِّهٰ اللهُ النَّحُمُ النَّحُمُ النَّحُمُ النَّحُمُ النَّحُمُ النَّحُمُ النَّحُمُ النَّحُمُ النَّ

تفسير

سُورُة الصِّفَانَ

(مکمل)



. •

## 

## بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

سَبَّحَ لِلهِ مَا فِي السَّمَا وَمَا فِي السَّمَا فِي الْكَرْضُ وَهُوَ الْعَيزِيْزُ الْحَكِيْمُ وَيَأْتُهُا الَّذِيْنَ أَمَنُوْ إِلَمْ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ٥ كُبُرُمَقْتًا عِنْدَ اللهِ أَنْ تَقُوْلُوْامَ الْاتَفْعَلُوْنَ ۗ إِنَّ اللَّهِ يُحِبُّ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مُرْصُوصٌ وَإِذْ قَالَ مُؤْسِى لِقَوْمِهِ يَقَوْمِ لِمَ ثُوْدُونَنِي وَقُلْ تَعْلَمُونَ آنِيْ رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوٓ آزَاعُ اللهُ قُلُوبَهُمْ وَاللهُ لايهني الْقُوْمُ الْفُسِقِينَ ﴿ وَإِذْ قَالَ عِيْسَى ابْنُ مُرْيَمَ يبني إسراءيل إنى رسول الله اليكم مصرة قالمابين يكى مِنَ التَّوْلِيةِ وَمُبَيِّرًا بِرَسُولِ يَانِي مِنْ يَعْدِي الْمُهَا اَحْمَدُ فَكَتَاجَاءُهُمُ بِالْبِيّنَاتِ قَالُواهِذَا سِخُرَّمُبِينَ ٥ سَبَّحَ یا کی بیان کرتی ہے بلہ اللہ تعالیٰ کی مافی السَّمُوتِ جو کھے کہ ہے آسانوں میں وَمَافِي الْأَرْضِ اور جو کچھ کہ ہے زمین میں وَهُوَالْعَزِيْرُ الْحَكِيْمُ اوروه زبردست بحكمت والاب يَالِيُهَاالَّذِينَ الْمَنُوا اے وہ لوگو جوا يمان لائے ہو لِمَ تَقُولُونَ كيول كہتے ہو مَا لَا تَفْعَلُونَ

جوکرتے ہیں کبر بری ہے مَقْتًا ازروئے ناراضگی کے عِنْدَ اللهِ الله تعالى كهال أَنْ تَقُولُوا كه كُوم مَالَاتَفْعَلُونَ جُونِيس كرت إنَّ الله ب شك الله تعالى يُحِبُ الَّذِينَ محبت كرتا إن لوگوں ے يُقَاتِلُونَ جُولاتے ہيں فِيْسَبِيْلِم اس كراسے ميں صَفًّا صف بانده كر كَانَّهُمْ الوياكروه بنياج ويوارين هَرْصُوصٌ سيه يلائي مونى وَإِذْقَالَ مُؤسِّى اورجب كباموى الله نے لِقَوْمِهِ این قوم سے یقوم اےمیری قوم لِعَتُو ذُونَنی كيول ايذا پہنچاتے ہو وَقَدُتُعُلَمُونَ حالانكم مِانتے ہو آئی بےشك مين رَسُولَ اللهِ إِنَيْكُمْ الله تعالى كارسول مول تمهاري طرف فَلَمَّا زَاغُوا يُل جبوه مُير هے علي ازاغَاللهُ قُلُوبَهُمُ مُير هے كردية الله تعالى في الله كالله كالله كالله كالله كالله تعالى اور الله تعالى بدایات بیس دیتانا فرمان قوم کو وَإِذْقَالَ اورجب کہا عِیْسَی ابْنُ مَرْیَمَ عيى ابن مريم نے ينتي إسراءيل اے بن اسرائيل اِنْ رَسُولَ الله اِلَيْكُفُ بِهِ شُكُ مِن الله تعالى كارسول مول تمهاري طرف مُصَدِقًا تقىدىق كرنے والا ہول لِمّا الى كى مَنْنَيدَى جوميرے آگے ہے مِنَ الثَّوْرُيةِ تورات وَمُبَشِّرًا اورخُوشَ خَرِي دين والامول بِرَسُونِ ایک رسول کی یَاْتِیْ مِنْ بَعْدِی جُوآئے گامیرے بعد اسْمَةَ أَخَدَ

نام و كوا نفس:

اس سورة کا نام لیا گیا ہے۔ یہ سورت مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ نازل ہونے کے اعتبار
سورة کا نام لیا گیا ہے۔ یہ سورت مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ نازل ہونے کے اعتبار
سے اس کا ایک سونو (۱۰۹) نمبر ہے۔ اس سے پہلے ایک سوآٹھ (۱۰۸) سورتیں نازل ہو
پچی تھیں۔ اس کے دور کوع اور چودہ (۱۴) آیتیں ہیں۔ اس سورة کا پچھلی سورت کے
ساتھ ربط یہ ہے کہ پچھلی سورة میں تھا کہ کا فرول کے ساتھ دوئی نہ کرو۔ اب فرماتے ہیں
کہ کا فرول کے ساتھ لڑنا ہے دوئی نہیں کرنا۔

شے اللہ تعالیٰ کی تبیعی بیان کرتی ہے جوجس کی ثان کے لائق ہے۔ کوئی زبانِ حال سے اور

کوئی زبانِ قال ہے و ھُوائعزِ نِنُ الْمُحِینَةُ اور وہ زبردست ہے حکمت والا ہے۔ ہر
چیز پر کنٹرول بھی اس کا ہے اور جس چیز کوجس شکل وصورت میں بنایا ہے وہ اس کی حکمت
ہے۔ تو جو ذات الی شان اور عظمت والی ہے اس کا ہر حکم ما ننا ضروری ہے۔ اور اان احکام
میں سے ایک حکم جہاد کا بھی ہے جو اس سورت کا موضوع ہے۔

میں سے ایک حکم جہاد کا بھی ہے جو اس سورت کا موضوع ہے۔

سٹ این نو ول .

ال سورت مبارک کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن سلام بھاتھ فرماتے ہیں ایک موقع پر ہم بعض صحابہ بیٹے سے اور آپس میں با تیں کرر ہے سے کہ کاش ہمیں معلوم ہوجائے کہ اللہ تعالیٰ کے نزد یک سب سے اچھا عمل کون سا ہے؟ تا کہ ہم اس پر عمل کر سکیں لیکن یہ سکلہ معلوم کرنے کے لیے آنحضرت مانی فیالی کے پاس کی کونہ بھیج سکے۔
کر سکیں لیکن یہ سکلہ معلوم کرنے کے لیے آنحضرت مانی فیالی ہے باس کی کونہ بھیج سکے۔
کسی طرح آنحضرت مانی فیالی ہم کو ان باتوں کا علم ہوگیا۔ آپ مانی فیالی ہم نے بات کہی ہے؟ اُنھوں نے عرض کیا کہ بال کی ہے۔ تو کر بوجھا کہ تم نے یہ بات کہی ہے؟ اُنھوں نے عرض کیا کہ بال کی ہے۔ تو آنحضرت مانی فیالی ہم نے یہ بات کہی ہوگیا۔ آپ میں ان کے سوال کا جواب قضرت مانی فیالی کی ہے۔ تو قا۔ کہ انٹہ تعالیٰ کے ہاں سب سے پندید و کمل جہاد فی سبیل اللہ ہے۔

اور حضرت عبداللہ بن عباس فی اسے روایت ہے کہ جہاد فرض ہونے سے پہلے کی مسلمان کہا کرتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں بتلادے کہ کون سامل اللہ تعالیٰ کوزیادہ مجبوب ہے تو ہم اس پر ممل کریں ۔ پس اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ میں فیالی ہے ذریعے بتلادیا کہ اللہ تعالیٰ کے ہال سب سے زیادہ محبوب وہ ایمان ہے جس میں شک نہ ہوا ور کا فرول کے ساتھ جہاد کرنا ہے۔ جب جہاد فرض ہوا تو کچھلوگوں پر گراں گزرا (طبعی طور پر ایسا

104

اگرایک فریضہ رہ گیا ہے تو دوسر ہے کو کیوں چھوڑ ہے؟ صحیح واعظ وہ ہے جوخود بھی عمل کر سے اور دوسروں کو بھی ترفت عمل کر سے اور دوسروں کو بھی ترفیت میں آئے گا۔ میں آئے گا۔

حدیث پاک میں آتا ہے معراج والی رات آپ سال اللہ کا گزرایک قوم پر ہوا
آپ سال اللہ نے دیکھا کہ ان کے ہونٹ دوزخ کی قینچیوں سے کائے جارہ ستھے۔
جب بھی کائے جاتے سے ہوجاتے ۔ آپ سال اللہ اللہ نے جرائیل ملائلہ سے پوچھا یہ کون لوگ بیں ؟ جبرئیل ملائلہ نے بتایا کہ یہ آپ سال اللہ اللہ کی اُمت کے وہ خطیب ہیں جو کہتے ہیں اور خوداس پر ممل نہیں کرتے۔

تو خیر الله تعالی فرماتے ہیں اے ایمان والو! ایسی بات کیوں کہتے ہو جو کرتے

نہیں۔اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑی ناراضگی کی بات ہے کہ م وہ بات کہوجو کرتے نہیں ہو۔اگل آیات بھی ای ہے متعلق ہیں کہ تم نے کہا تھا کہ میں اُحبُ الاعمالِ معلوم ہوتو اس پر عمل کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا کہ میرے ہاں احب الاعمال جہاد ہے تو اب یہ تصیں گراں کیوں معلوم ہوتا ہے۔اس لیے فرما یا اِنَّ الله یَکِجِبُ الَّذِیْنَ، بِ شک اللہ تعالیٰ عرب رہ ہوتا ہے۔اس لیے فرما یا اِنَّ الله یکِجِبُ الَّذِیْنَ، بِ شک اللہ تعالیٰ عرب رہ ہوتا ہے۔اس لیے فرما یا اِنَّ الله یکِجِبُ اللَّذِیْنَ، بِ شک اللہ تعالیٰ کے داست عرب رہ ہوتا ہے۔ان لوگوں سے یَقَاتِلُونَ فَیْ ہَ رَبِ الله الله تعالیٰ کے داست میں صَفَّ صَف باندھ کر۔اوراس وقت ان کی حالت بیہ ہوتی ہے گانہ مُد بُنیُانُ مُنْ مُنْ سُونَ ویوار ہیں۔ایی دیوار مضبوط ہوتی ہے، مشکم موتی ہے۔ موتی ہے۔

## جهاد في سبيل الله كى فضيلت:

حضرت ابوسعید خدری برافت سے روایت ہے کہ آمخضرت مان فیلی نے فر ما یا تین فتم کے آدمیوں کی طرف و کھے کر اللہ تعالی خوش ہوتے ہیں۔ رضامندی اور محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ ایک وہ آدمی جورات کونماز کے لیے اُٹھتا ہے۔ دوسرے وہ لوگ جونماز کے لیے اُٹھتا ہے۔ دوسرے وہ لوگ جونماز کے لیے صف باند ھے ہیں۔ تیسرے وہ موسین جو جہاد کے لیے صف باند ھے ہیں۔ آخضرت مان فیلی کے نزویک بڑی آخضرت مان فیلی نے یہ بھی فر ما یا دوموقعوں کی صفیں اللہ تعالیٰ کے نزویک بڑی امیت رکھتی ہیں۔ ایک نماز کے موقع پر اور دوسری جہاد کے موقع پر۔ آخضرت مان فیلی ہوئے ہوئے میں اور مجد میں نمازیوں کی صفیں خودسید ہی کرتے ہے۔ تو میدانِ جنگ میں مجاہدوں کو پہند کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے راہے میں اور جی ہیں صف فر ما یا اللہ تعالیٰ ایے مجاہدوں کو پہند کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے راہے میں اور جی ہیں صف باندھ کر گو یا کہ وہ سیسہ پلائی و بوار ہیں۔

آ گے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ بات سمجھائی ہے کہم موی علیع ہے گوم کی طرب

## بنى اسسرائسيل كاحضرت موسى عاليلام كوايذا بهنجيانا:

الله تعالى كاارشاد ب وَإِذْ قَالَ مُؤسَى لِقَوْمِهِ اورجب كهاموى عاليكة في ا بن قوم بن اسرائل سے يقوم لِمَتُؤْدُونَنِي الممرى قوم كيوں ايذا پہنچاتے ہو مجھے بھی جہادے انکار کرئے ہو۔ اور موئ طالبام پر الزام لگادیا کہ ان کواُ درہ کی بیاری ہے۔ چنانچہ بخاری شریف اورمسلم شریف میں روایت ہے کہ موی عالیات بڑے حیادار آدمی تصیخت پردے کی حالت میں عنسل کرتے تھے تا کہ سی تخص کی نگاہ نظیجسم برنہ یڑے۔اس سے خالفین نے یہ یرو پیگنڈہ کیا کہ آپ کواُ درہ کی بیاری ہے۔اللہ تعالیٰ نے مویٰ النام کواس الزام سے بری کرنے کے لیے سبب پیدا کیا کہ ایک دفعہ آپ نے تنہائی میں عسل کرنے کے لیے کپڑے اُتار کر پھر پرر کھ دیئے۔اتنے میں اللہ تعالی کا حکم ہواتو بھرآپ کے کپڑے لے کر بھاگ گیا۔آپ اس کے پیچھے دوڑے یہ کہتے ہوئے ثوبی حجو "أو پتھر!میرے کپڑے دے دو۔" یہاں تک کہ وہ ایسے مقام پر پہنچا کہ جہاں بن اسرائیل کی ایک جماعت بیشی تھی ۔ اُنھوں نے موٹی عالیظ م کونگاد یکھا تو مجھ گئے کہ آپ كاجسم بالكل بداغ مر چناني سورة الاحزاب آيت تمبر ٢٩ ميس م فَبَرَّاهُ اللهُ مَا

قائذا "پس اللہ تعالیٰ نے بری کردیا موئی طالیے ہواس بات سے جووہ کہتے ہے۔"

اور قارون نے ایک موقع پر موئی طالیے ہو بدنام کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اس نے ایک فاحشہ عورت کولا کچ دے کر تیار کیا۔ چنا نچہ ایک موقع پر موئی طالیے ہم محمع کے سامنے بدکاری کی فدمت کررہ سے سے تو اس فاحشہ عورت نے سرِ عام موئی طالیے ہم پر الزام لگایا کہ انھول نے میر سے ساتھ بدکاری کی ہے۔ اس الزام سے موئی طالیے ہو کوخت ذہنی اذیت بہنچی ۔ موئی عالیے ہو نظر ماہوں کی ساری سانش بیان کردی کہ جان کرتے تھے بیان کر ۔ پس وہ عورت رونے لگی اور قارون کی ساری سازش بیان کردی کہ جان کرتے تھے بیان کردی کہ اس نے مال کے لائے میں مجھ سے سب بچھ کروایا ہے۔ اور بھی موئی عالیے ہم کواس طرح تکھی ایس نے مال کے لائے میں مجھ سے سب بچھ کروایا ہے۔ اور بھی موئی عالیے ہم کواس طرح تکیف بہنچائی کہ کہنے گئے۔ اجمال گا گا مائی شائی نے الاعراف: ۱۳۸۱] "جمیس تکلیف پہنچائی کہ کہنے گئے۔ اجمال کے اللہ ہیں۔"

توفر ما یا موئ عالیهم نے مجھے کیوں تکلیف دیے ہو وَقَدُ اَتَّعَلَمُوْنَ اَقِیْ رَسُولُ الله وِاللّهُ وَاللّهُ و

تذكرة خضرت عيسلى علائيلام:

آ کے حضرت عیسیٰ علائیلام کا ذکر ہے کہ ان کو بھی قوم سے بڑی تکلیفیں پہنچی ہیں۔

فرمایا وَإِذْقَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ اورجب كهاعيل ابن مريم ن ينبي إسراء فل اِنْ رَسُولَ اللهِ اللهِ الله عن الرائيل ب شك مين الله تعالى كارسول مول تمهاري طرف عیسی ملائظیم کی نبوت صرف بنی اسرائیل کی طرف تھی۔ چنانچہ انجیل متی میں موجود ہے فرمایا کہ میں اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیٹروں کے سوااور کسی کے یا سنہیں بهیجا گیا۔ اور بارہ رسولوں ، شاگردوں اور حوار بوں کو حکم دیا تھا کہ غیر قوموں کی طرف نہ جانا اور سامر بوں کے کسی شہر میں داخل نہ ہونا بلکہ اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے پاس جانا۔ اور میں تورات کی سی شے کومنسوخ کرنے کے لیے نہیں آیا بلکہ مُصَدِقًالِمَا بَيْنَ يَدَى مِنَ التَّوْرُوةِ مِن تَهديق كرنے والا موں اس كى جومرے آگے بتورات اوردوسرا كام مرايه ع ومُبَيِّرُ ابرَسُول اوريس خوش خرى دي والا موں ایک رسول کی یاتی مِن بغدی اسمة آخمد جوآئے گامیرے بعداس کانام احمد ہے۔حضرت عیسیٰ علائیلام اپنی تبلیغ کے دوران میں پیددونوں با تیں کیا کرتے تھے۔ اپنی رسالت کا علان کرتے اور اینے بعد آنے والے رسول کی خوش خبری دیتے۔

بخاری شریف اور مسندا حمد میں روایت ہے آنحضرت مائی تیا ہے فرمایا اِن لِی استماع ہوں میں ماحی بھی ہوں کہ میرے ذریعے اللہ تعالیٰ کفر کو مٹائے گا۔ میرانام حاشر بھی ہے میرے قدموں پرلوگوں کو جمع کیا جائے گا اور میں عاقب بھی ہوں ، سب سے بعد میں آنے والا ہوں۔ آنحضرت سائی تی اور میں عاقب بھی ہوں ، سب سے بعد میں آنے والا ہوں۔ آخصرت سائی تی خور مایا میرے ونیا میں آنے کے ظاہری سبب تین ہیں۔ حضرت ابراہیم مالیکی کی دعا اور حضرت عیسیٰ مالیکی نے اپنے شاگردوں اور حواریوں کو میرے آنے ابراہیم مالیکی کی دعا اور حضرت میں خوابی یو حنا باب نمبر ۱۵ آیت نمبر ۲۰ میں ہے کہ حضرت کی بیٹارت سائی تھی۔ چنانچے آئیل یو حنا باب نمبر ۱۵ آیت نمبر ۲۰ میں ہے کہ حضرت

یسوع نے فرمایا" اس کے بعد میں تم سے بہت ی باتیں نہ کروں گا کیوں کہ دنیا کا سردار آتا ہے اور مجھ میں اس کا بچھ ہیں۔"

تیسرا ظاہری سبب فرمایا میری والدہ ماجدہ نے میری ولادت سے پہلے خواب دیکھا تھا کہ ان کے بدن سے ایک روشی نکل ہے جس سے شام کے کل روش ہو گئے ۔ توان میں ایک عیسیٰ بلیس کی بشارت بھی ہے۔ اور اس آیت کریمہ میں مذکور ہے فَلَمَنَا عَلَی ایک مینی بلیس کی بشارت بھی ہے۔ اور اس آیت کریمہ میں مذکور ہے فَلَمَنَا جَاءَ هُمْ بِالْبَیِّائِتِ پی جب وہ آخری پغیمر آئے ان کے پاس کھی نشانیوں کے ساتھ۔ جاآء هُمْ بِالْبَیِّائِتِ پی جب وہ آخری پغیمر آئے ان کے پاس کھی نشانیوں کے ساتھ۔ جاآء هُمْ اللہ بالکھی نشانیوں کے ساتھ۔ جاآء ہُمْ اللہ بالکھی نشانیوں کا کلمہ پڑھنا، درختوں کا چل کر آنا قائوًا کہنے گئے وہ اللہ خرمی ہیں ہے۔ اور اس کے کہا جنہیں ہے۔



وَمَنْ اَظْلَمُ مِتَنِ افْتَرَى عَلَى اللهِ الْكَذِبَ وَهُويُدُونَ الْ الْاسْلَامِ وَاللهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّلِمِينَ فَيُرِيدُونَ الْكُظْفِوْانُوْرَ اللهِ بِأَفْواهِ هِمْ وَاللهُ مُتِمُ نُودِهٖ وَلَوْكُرِهَ الْكُفِرُونَ هُوالَّذِنَى ارْسُلُ رَسُولُ اللهُ لَمُ وَدِيْنِ الْحَقِ الْكُفِرُونَ هُوالَّذِنَى ارْسُلُ رَسُولُ اللهِ الْهُذَى وَدِيْنِ الْحَقِ الْكُفِرُونَ هُوالَّذِنِي كُلِّهِ وَلَوْكُرِهَ الْمُشْرِكُونَ فَيَ الْمِنْ الْحُقِيلِ الْمُنْرِكُونَ فَيَ الْمُنْرِكُونَ فَيَ الْمُنْرِكُونَ فَيَعِلَمُ الْمُنْرِكُونَ فَيَ الْمُنْرِكُونَ فَي الْمُنْرِكُونَ فَي اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللللللّهُ الل

وَ مَنْ أَظْلَمُ اوركون م برا ظالم مِمَّن السَّخص سے افْتَرٰى عَلَى اللهِ جس نے افتری باند حااللہ تعالی پر انگذِب جموث کا وَهُوَيُدُ عَى إِلَى الْإِسْلَامِ اوراس كودعوت دى جاتى جاسلام كى طرف وَاللَّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمُ الظُّلِمِينَ اور الله تعالى بدايت بيس ديناظالم قوم كو يَريدُونَ ياوك چاہتے ہيں لِيُطْفِئُوا كر بجمادي نُورَاللهِ الله تعالى كنوركو بِأَفُواهِمِدُ الْهُمُونِ إِلَّهُ مُتِمَّ نُورِهِ اوراللهُ تعالَى يوراكرنے والا با پنوركو وَلَوْكَرِهَ الْكَفِرُونَ اورا كُرچِه نا پندكري كافر هُوَ الَّذِينَ الله تعالى وى ع آرسَلَ رَسُولَهُ جس في بيجا الله الله تعالى وى ارسول كو بِالْهَدِى بِدايت كِساتِه وَدِيْنِ الْحَقِّ اور سِجِوين كِساتِه لِيُظْهِرَهُ تاكەاس كوغالب كروك عَلَى الدِيْنِ كُلِّهِ سارے دينوں پر وَلُوْكَرِهَ الْمُشْرِكُونَ اوراكرچ نالسندكري شرك كرنے والے۔

#### ربطِآيات:

اس سے پہلے سبق کے آخر میں تھا کہ جس پنمبر کی بشارت حضرت عیسی علائیلم نے وى جب وه كلى نشانيوں كے ساتھ تشريف لائے تو هذاب خرج مَينين كهرا نكاركرديا۔ توال سے بڑھ كرظلم كيا موسكتا ہے؟ اللہ تعالى كاارشاد ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِتَنِ افْتَرٰى عَلَى اللهِ انْكَذِبَ اوراس تَحْص عديرًا ظالم كون عجس في باندها الله تعالى يرجمونا افتریٰ۔اس کی آیات کوجادو کیے،اس کے لیے بیٹا تجویز کرےاوراللہ تعالیٰ کے شریک بنائ وَهُوَيُدُغِي إِلَى الْإِسْلَامِ حَالاتكها عَدُوت وي جار بي إلى الإسلام ي طرف اور اُنے بے حقیقت بتلائی جارہی ہے کہ بیسجادین ہے جوسارے نبیوں کا دین ہے۔حضرت نوح مالنظم بھی ای دین پر کار بند تھے۔توحید،رسالت اور قیامت اُصول دین ہیں۔تمام يغيران أصولون يرمنن عظے عمرياوگ ضد،عناد، من دهري پرقائم بين وَاللهُ لَا مَهْدى الْقَوْمَ الطّلِمِينَ اور الله تعالى بدايت نهين ديتاب انصاف قوم كو بدايت أس ملتی ہے جو ہدایت کا طالب ہوتا ہے۔ یہ ہدایت کے طالب نہیں بلکہ ہدایت کومٹانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یوید کون ایک طفئوانو کر اللہ بِا فو اهِ ہِم م یہ اوگ چاہے ہیں کہ مثادیں اللہ تعالیٰ کے نور کو اپنے مونہوں سے۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قرآن کو ، اس کی روشن کو پھیلنے نہ دیں اور اس کو جھٹلا دیں۔ اسلام کو مٹادیں اور اللہ تعالیٰ کے پنج ہر کوئل کر دیں اور دین اسلام کو پھیلنے نہ دیں۔ یہود و نصاریٰ نے اسلام کے مٹانے کے پنج ہر کوئل کر دیں اور دین اسلام کو پھیلنے نہ دیں۔ یہود و نصاریٰ نے اسلام کے مٹانے کے لیے یوراز در لگایا مگر اسلام پھیلتا گیا۔

آج بھی مخالفت میں کوئی کی نہیں کررہے۔عقائد بگاڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔

ائال برباد کرنے اور اخلاقیات تباہ کرنے پر سکے ہوئے ہیں۔ مسلمانوں میں کتے فتنے کھڑے کے۔ منکرین حدیث کا فتنہ، جھوٹی نبوت کا فتنہ، نیچری فتنہ، تعزیہ پرتی اور قبر پرتی کا فتنہ، بدعات اور رسومات کا فتنہ۔ بیسب اسلام کے خلاف سازشیں ہیں گر اسلام کی شمع ای طرح روش ہے واللہ مُنِیج کُورہ اور اللہ تعالی پوراکر نے والا ہے اسلام کی شمع ای طرح روش ہے واللہ مُنِیج کُورہ اور اللہ تعالی پوراکر نے والا ہے اپنے ذورکو، دین کو، اسلام کو وَکُوکِی اور وعدے کے مطابق اللہ تعالی نے اپنے دین کو پوراکر دیا۔ اور آج بھی جتنی جا ہیں سازشیں کرتے رہیں جب تک اللہ تعالی کو دین کا باتی رکھنا منظور ہے کوئی کھے نیس بگاڑ سکتا۔

### غلب دين اسلام كامطلب:

 حفرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی مؤن طبی اور کرب کے ایمی کہ دیگر مفسرین میں سے امام شافعی برتار ہو کی توجیہ دزیادہ بہتر ہے کہ شرک اہل کتاب اور عرب کے امی لوگوں میں پایا جاتا تھا جس کو مغلوب کرنا مقصود تھا۔ چنانچہ عرب کے سارے اُمی تو آنحضرت مان شائی ہے دَمان کے اور بعض آنحضرت مان شائی ہے کہ اور جن میں ہی مغلوب ہوگئے۔ بعض مشرک مارے گئے اور بعض نے اسلام قبول کر لیا۔ اس طرح سارے عرب پر اسلام کا حجن الہراد یا گیا اور جزیرة العرب شرک کی نجاست سے پاک ہوگیا۔ نصار کی میں سے نجران اور شام کے عیسائیوں العرب شرک کی نجاست سے پاک ہوگیا۔ نصار کی میں سے نجران اور شام کے عیسائیوں نے مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ کر کے جزید دینا قبول کر لیا اور دہ اس طرح اپنے دین پر رہتے ہوئے اسلام کے ماتحت ہو گئے۔ یہود یوں میں سے بنونضیر، بنوقر یظہ ، بنوقینقاع ماتحت ہو گئے۔ یہود یوں میں سے بنونضیر، بنوقر یظہ ، بنوقینقاع اور نجیبر والے سب مغلوب ہو گئے۔ یعض نے کیکس دینا قبول کیا اور بعض بالکل ہی ختم ہو اور نے۔ اس طرح دین حق باقی ادیان پر غالب آگیا۔

لیکن شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی برئائید اس توجیہ سے کمل اتفاق نہیں کرتے۔ بلکہ وہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں جس غلبددین کی بات کی گئی ہے وہ مکمل طور پر خلفائے راشدین کے زمانہ میں واقع ہوا ہے۔حضور پاک سائٹالیکی کے زمانہ میں واقع ہوا ہے۔حضور پاک سائٹالیکی کے زمانہ میں موجود تصیں ۔شاہ صاحب برئائلید فرماتے زمانے میں تو قیصر و کسری جیسی سپر طاقتیں و نیا میں موجود تصیں ۔شاہ صاحب برئائلید فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری پینم برکوم بعوث فرماکراس تحریک کا آغاز کر دیا جس کے ذریعے یہ وونوں بروی طاقتیں ختم ہوگئیں اور دین حق کوعمومی غلبہ حاصل ہوگیا۔

چنانچہ خلفائے راشدین کے زمانے میں روم، روس، افریقہ، برمنی ، شام ،مصر وغیرہ قیصر روم کے ماتحت ستھے۔ یہ مغلوب ہوئے۔ اور ادھر کسریٰ کے زیر تسلط خراسان ،توران ، ترکتان وغیرہ اور مجوی ،سب مغلوب ہو گئے۔ اس کے علاوہ تمام

یہودی مشرک ، ہندو، صابی قومیں بھی اسلام کے ماتحت آگئیں۔حضرت عمر رہاتھ کے زمانے میں کسر کا ختم ہوا تو مجوسیت دم تو ڑگئ اور صنیفیت کا دور شروع ہو گیا۔اورادھر قیصر کا تسلط مصر، شام اور فلسطین سے ختم ہوا اور اسلام کوعمومی غلبہ حاصل ہو گیا۔پھر مسلمانوں میں عملی کمزوری آئی اوریہ پستی کا شکار ہوئے۔دلیل و برہان کا غلبہ تو ہمیشہ رہے گا۔ جمت ، برہان اور دلیل کے لحاظ سے اسلام سب دینوں پر غالب ہے اور غالب رہے گا۔

آج ہے تقریباً تین چارسال پہلے کی بات ہے کہ یورپ کے یا در بول نے بڑا اُدھم مجایا ۔قر آن کریم پر اعتراض کیے،اسلام کےاُصولوں پر اعتراض کیے۔مولا نا احمد دیدات جوڑھا بیل ہے فارغ اورمسلک دیوبند ہے تعلق رکھتے ہیں۔ان کوانگریزی اور عیمائیت کے لٹریچر پرعبور حاصل ہے۔ یہ یورپ پہنچ گئے۔ وہاں کے لوگوں نے بتایا کہ ان یا در بوں نے ہمارے ناک میں دم کررکھا ہے ہمیں چین نہیں لینے دیتے۔اُنھوں نے عیسائی یا در یوں ہے گفتگو کی ۔ مناظرہ طے یا گیا۔مولا نانے کہا کہ مناظرہ تی وی پر ہوگا۔ یانچ چے ملکوں کےلوگ کروڑوں کی تعداد میں دیکھیں اور سنیں گے۔اور دوسری شرط سے ہے کہ جج مقرر کر د جو فیصلہ کریں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کروڑ دل لوگوں نے آئکھوں سے دیکھا اور کانوں سے مناظرہ سنااور جج صاحبان نے فیصلہ دیا کہاحمد دیدات جیت گیا ہے۔اس کے دلائل کھرے اور وزنی ہیں۔ پھرخداکی قدرت کہ جج بھی سارے عیسائی تھے۔ آج تو الحمد للہ! تربین مما لک مسلمانوں کے ہیں۔اگر چہ برائے نام مسلمانوں کا اقتدارہے۔کیوں کہ امریکہ ان سب پرمسلط ہے بشمول عرب ممالک کے۔مگر برائے نام ہیں توسہی ۔اورایک دوراییا بھی گز راہے کہ کسی ایک ملک میں بھی مسلمانوں کا اقتدار نہیں تھا۔اس دور میں بھی اسلام دلائل کے اعتبار سے غالب رہا ہے۔اس دور میں محمد پکھتال

جرمن مسلمان ہوئے۔ اُنھوں نے قرآن کریم کا بہت اچھا انگریزی میں ترجمہ کیا اور ان کے ذریعے اسلام بھیلا۔

ای طرح ہندوستان میں مولانا عبید اللہ نومسلم جو پہلے بنڈت ہے ، مسلمان ہوئے۔ اور اُنھوں نے "تحفۃ الہند" نامی کتاب کھی۔ اس کتاب کو پڑھ کر مولانا عبید اللہ سندھی ۱۰ سال کی عمر میں مسلمان ہوئے۔ سکھ خاندان سے تعلق رکھتے ہے اور ستراہ کے قریب جیانوالی قصبہ جوضلع سیالکوٹ میں ہے کے رہنے والے تھے۔ اس زمانے میں اسلام قبول کیا اور اسلام کے غلبے کی بات کی اور اسلام کی حقانیت کے ولائل دنا کوڈ ہے۔

توفر مایا تاکہ وہ غالب کر دے اس دین حق کو سارے دینوں پر وَ آؤگرِہَ الْمُنْرِکُونَ اوراگرچہ بِسندنہ کریں شرک کرنے والے۔ چنانچہ مخالفوں کی تمام سازشیں ناکام ہوئیں اور وعدے کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو غالب کردیا۔



## المُعْتَالِيُّهُا

الكَنِيْنَ الْمُنْوَا هَلْ آدُنُّكُمْ عَلَى تِجَارُةِ تُنْجَيَكُمْ مِنْ عَذَاب ٱلِيْرِهِ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ الله يأمُوالِكُمْ وَ اَنْفُسِكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرًا لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعَلَّمُونَ اللهِ يَأْمُوالِكُمْ وَانْفُسِكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرًا لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعَلَّمُونَ يَغْفِيلُ كُمْ ذُنُونَكُمْ وَيُلْخِلُكُمْ جَنَّتٍ تَجُرِي مِنْ تَعْتِهَا الْأَغُارُ وَمُسْكِنَ طِيِّبَةً فِي جَنْتِ عَنْ إِنْ ذَلِكَ الْفُوزُ الْعَظِيْمُ الْأَغُورُ الْعَظِيْمُ وَأَخْرِي تَعِبُونِهَا انْصَرُقِنَ اللهِ وَفَتْحُ قَرِيْبُ وَبَشِرِ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿ يَأْيُهُا الَّذِينَ أَمَنُوْا كُوْنُوْا أَنْصَارَ اللَّهِ كَمَا قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحُوارِينَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْعُوَارِثُونَ مَعْنُ أَنْصَارُ اللهِ فَأَمْنَتُ طَلَّالِفَ فَي مِنْ بَنِي اِنْكَ الْمِيْلُ وَكَفَرَتْ طَآيِفَةٌ فَأَيِّدُنَا الَّذِيْنَ امَنُوْاعَلَى عَلُ وَهِمْ فَأَصْبَحُوْا ظَاهِرِيْنَ اللَّهِ فَا

اینے مالوں کے ساتھ وَانْفُیسُکھ اورا پنی جانوں کے ساتھ ذیگھ خَيْرً لَّكُمْ بِيهِ مِهِ مُحارك لِي إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ الْرَمْ جَانَة مُو يَغُفِرُ لَكُمْ بَخْشُ دِے كَاتُم كُو ذُنُوْبَكُمْ تَمُعَارِے كُناه وَيُدْخِلْكُمْ اورداخل کرے گاتم کو جَنَّتِ ایسے باغول میں تَجْری بہتی ہیں مِنْ تَخْتِهَا الْأَنْهُ رُ ال كَ يَجِهُمُ مِنْ وَمَسْكِنَ طَيِّبَةً اور ياكيزه مُحرول مِينَ فِي جَنْتِ عَدُنِ رَبِي كَ بِاغُول مِينَ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ یمی ہے کامیانی بڑی وَاُخْرٰی اورایک دوسری چیز بھی تُحِیُّونَهَا جَسَ كُومٌ يِسْدَرِيتِ مِن نَصْرُ مِنَ اللهِ مددالله تعالى كَ طرف \_ وَفَتْحُ قَرِيْكِ اورجلدى فتح وَبَيِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ اورآب خُوش خبرى سنادين ايمان والول كو يَايُّهَا الَّذِينَ أَمَنُوا الله وه لوكوجوا يمان لاح كُونُوْ ا ہوجاؤ آنصارَاللهِ اللهُ تعالیٰ کے مددگار کماقال عِیسَی ابن مَرْیمَ جبیا کہ کہاعیسیٰ بن مریم علیا نے لِلْحَوَادِیْنَ حواربول سے مَنْ اَنْصَارِی إِلَى اللهِ كُون ہے ميرا مدوگار الله تعالى كراستے ميں قَالَ الْحَوَارِيُّوْنَ كَهَا حُوارِيول نِي نَحْنُ أَنْصَارُ اللهِ مِمَ اللهُ تَعَالَى كَ مددگارى فَامَنَتْ طَابِفَةً كِي ايمان لاياايك كروه مِنْ بَنِي إِسْرَاعِيلَ بن اسرائیل سے وَکَفَرَتْظَابِفَةً اورکفرکیاایک گروہ نے فَایّدُنَا الَّذِينَ بِس بم فِي تاسَيكِ أن لوكول كي المَنْوا جوايمان لائے على

عَدُوِّهِمْ اللَّ كَوْشَمُول بِر فَأَصْبَحُوا لِبُل مُوكَّةُ وه ظهريْنَ غالب آنے والے۔

#### ربطِآيات:

اس سورت کی آیت نمبر سم میں تھا کہ اِنَّ الله یَجِبُ الَّذِیْنَ یُقَاتِلُوْنَ فِی سَبِیٰلِهِ
"الله تعالیٰ محبت کرتا ہے اُن لوگوں کے ساتھ جواللہ تعالیٰ کے راستے میں لڑتے ہیں۔"اب
سجی جہاد کے متعلق بیان ہے۔ دوسرار بطیہ ہے کہ اس سے پہلی آیت کریمہ میں دین کے
غلبے کا ذکر تھا اور یہ غلبہ جہاد کے ذریعے ہی حاصل ہونا ہے۔ اس لیے جہاد کی ترغیب دی
ہے۔

توفر مایا یہ تجارت مصیں آخرت کے عذاب سے نجات دے گی۔ اس کے بدلے میں تم نے کیا دیا ہے؟ فر مایا تو یُو مِنُونَ بِاللهِ ایمان لا وُ الله تعالی پر۔ وہ اپنی ذات وصفات میں وحدہ لا شریک ہے اس کا کوئی ہمسرشریک نہیں ہے وَ رَسُولِهِ اوراس کے رسول مان الله مان الله الله تعالی نے حضرت محمد رسول الله مان الله کی ساری کا کنات کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے اور قیا مت تک کی ساری مخلوق کے لیے بیغیر بنا کر

بھیجا ہے۔ آپ سان ٹی آئی ہے خاتم النہ بین ہیں اور اب نجات آپ سان ٹی آئی ہے ہیں اور آب سان ٹی آئی ہے ہیں اور آب سان ٹی آئی ہے ہیں اور آب سان ٹی آئی ہے ہیں اور جہاد کرواللہ تعالی کے راستے میں ' یا مواد کھ و آنفی گف ایک ماتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ۔ دین کے غلبے کے لیے کہ یہ بھی عذاب الیم سے بچنے کا ذریعہ ہے۔

إعلاء كلمة الله كے ليے جہاد ضروري ہے۔ سورة البقرہ آیت نمبر ۱۹۳ میں ہے وَ قُتِلُوْهُمْ حَتَّى لَاتَكُونَ فِنْنَةً وَيَكُونَ الدِّينَ لِلهِ "اورارُومْ ان كساته يهال تك كه فتنه نه رہے، كفرشرك نه رہے ،ظلم زيادتی نه رہے اور دين خالص الله تعالیٰ کے ليے ہو عائے۔" توفر مایا اے ایمان والو! کیامیں شمصیں ایسی تجارت نہ بتلاؤں جوشمصیں در دناک عذاب سے بھالے۔ وہ سودا گری ہدے کہ اللہ تعالی اور اس کے رسول ماہ فائلیا ہم برایمان الاؤاوران ، ون اور جانول كراته جهاد كروالله تعالى كراً عن ميل فرنگه حَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ يَعْلَمُونَ يَهِي چِيرِتمهارے ليے بہتر ہے اگرتم جانے ہو يَغْفِرُ لَكُمُ ذُنُو مَكُمْ اللَّه تعالى بخش و عام كاتم كوتمهار عامناه وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّتٍ مَّجْرَى مِنْ تَهْنِهَاالْأَنْهُ وَ اور داخل كرے گاشميں ایسے باغات میں كہ بہتی ہیں ان كے نيچ نهریں وَمَسْكِنَ طَيِّبَةً اور ياكِيزه محرول مين داخل كرك الفي جَنْتِ عَذن رہے كے باغوں میں۔وہاں ہمیشہ رہیں گے اور بیانعامات دائمی ہول گے ختم نہیں ہول گے ذلك الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ يسعادت برى كاميالي بجس خوش بخت كونصيب موجائـ

فرمایا قَالْخُرِی تُحِبُّونَهَا اوراس آخرت کے پھل کے علاوہ ایک اور چیز بھی ہے۔ جس کوتم پیند کرتے ہو۔ وہ ہے فضر حِین الله مدداللہ تعالی کی طرف سے وَفَتْحُ قَرِیْبُ الله اور جلدی فنج۔ اللہ تعالی شخصیں دنیا میں غلیمتیں عطافر مائے گا۔ مکہ مرمہ فنج ہو قَرِیْبُ اور جلدی فنج۔ اللہ تعالی شخصیں دنیا میں عظافر مائے گا۔ مکہ مرمہ فنج ہو

جائے گا، فارس اور روم فتح ہوجا سس گے۔

#### تصسرت خسداوندي:

صحابہ کرام میں اللہ تعالیٰ کی نفرت اور مدد سے ہر جگہ کا میابی اور فتح عاصل کی ۔غزوہ بدر میں صرف تین سوتیرہ جاں نثاروں نے ایک ہزار سلح لوہا پوش (زرہ پوش) فوج کو ذلت آمیز شکست دی ۔ستر کا فر مارے گئے اور ستر قیدی بنا لیے گئے اور باتی میدان چھوڑ کر بھاگ گئے ۔مسلمانوں کے پاس سامان کیا تھا؟ صرف آٹھ تھا کواریں ، چھ زر ہیں ،ستر اونٹ اور دو گھوڑ ہے۔

جنگ احد میں سات سومسلمانوں نے تین ہزار کا مقابلہ کیا گرمیدان مسلمانوں کے ہاتھ رہا۔ بعد میں کافروں نے مسلمانوں کوتھوڑا سا نقصان پہنچا یا گرمیدان جھوڑ گئے۔ جنگ خندق میں تین ہزار مسلمانوں نے چوبیں ہزار کفر کی فوجوں کا مقابلہ کیا جو تاطم خیز سمندر تھالیکن اللہ تعالی کی غیبی نصرت نے کافروں کو بھا گئے پر مجبور کردیا۔ اور وہ تقریباً ایک ماہ تک مدید طیبہ کا محاصرہ جاری رکھنے کے بعد بے بیل مرام واپس گئے اور ان کے نایاک ارادے دل ہی میں فن ہو گئے۔

خیبر کی لڑائی میں پندرہ سولہ سومجاہدین اسلام نے بیس ہزار یہودیوں سے مقابلہ کیا۔ چندون کی صبر آزمالڑائی کے بعد خیبر کا ساراعلاقہ فتح ہو گیااور یہود نے ہتھیارڈال دیئے۔ اس لڑائی میں صرف بیس مسلمان شہید ہوئے اور ترانو سے یہودی جہنم واصل ہوئے۔

جنگِ قادسیہ میں تمیں ہزار ہے کچھزا یدمسلمانوں نے ایک ملا کھ بیں ہزارا یرانیوں کا مقابلہ کیا ۔ اللہ تعالیٰ نے فتح مسلمانوں کوعطا فر مائی ۔ جنگ یرموک میں بتیں ہزار مسلمانوں نے دولا کھردمیوں کا مقابلہ کیا۔ اور علامہ ابن خلدون برزار ہو نے لکھا ہے کہ یرموک میں چارلا کھردمیوں کے ساتھ مقابلہ ہوا ہے۔ امام قسطلانی برزار سلمانوں کے ساتھ مقابلہ ہوا ہے۔ امام قسطلانی برزار سلمانوں نے ساٹھ لاکھ کا مقابلہ کیا ہے۔ ایک لاکھ پانچ ہزار کافر تقل ہوئے اور چالیس ہزار گرفتار ہوئے اور مسلمان صرف چار ہزار شہید ہوئے۔ توفر مایا اور ایک دوسری چیز بھی شمصیں حاصل ہوگی وہ ہے اللہ تعالی کی مدداور فنچ

جلدی وَبَيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ اورآپ خوش خبری سنادی ایمان والول کو۔ حضر ست عیسی عالنام کے حوار بول کا قصب :

آگے اللہ تعالی نے عیسی مالیکیم کے حواریوں کا قصہ یادولا کردین کی نفرت کی ترغیب دی ہے۔ ارشاور بانی ہے آیا تیما الّذِینَ اُمنُوا اے ایمان والو! گونُوَا اَنْصَارَالله بوجاوُالله تعالیٰ کے مددگار۔ اللہ تعالیٰ کی ذات تو بے نیاز ہے اس کوکی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے وہ تو خود کا نئات کا مددگار ہے۔ اس سے مرادیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین اور اس کے رسول میں نی تی مددگار بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کی تو حید کو بلند کرنے کے لیے ہر حالت میں اس کے رسول میں نی تی تی گا تباع کرو۔ اور جان مال ، قول فعل سے اس کے لیے کوشش کرو۔ رسول اللہ میں نی مریم عبانی کے فرمان کو بہمروچشم قبول کرو۔ کے مقاقال عینی اللہ کے در اور جان مال ، قول نول سے اللہ نی مریم عبانی کے کہا یل مقوارین اسے خواریوں سے ابْنُ مَنْ مَنْ مَنْ اِللّٰ الله اللّٰ کے دائے میں۔

حضرت نیسی علایلاتی نے بنی اسرائیل کوزبانی طور پرسمجھا یا کہ تحریفات جھوڑ دواور اصل دین کواپناؤ اور مملی طور پر بھی سمجھا یا مجزات بھی دکھائے کیکن اُن پرکوئی اثر نہ ہوا۔ بلکہ اُنھوں نے عیسی علایلاتے کے خلاف سازشیں شروع کردیں اور عیسی علایلاتے کی نافر مانی پر بلکہ اُنھوں نے عیسی علایلاتے کے خلاف سازشیں شروع کردیں اور عیسی علایلاتے کی نافر مانی پر

أَرْ آئَ جيها كروره آل عمران آيت نمبر ۵۲ مين من فَلَقَّا آخَسَ عِيْلَى مِنْهُ مُ الْكُفْرَ " يَنْ جَمِون كياعيسى علائِكم نے ان لوگوں كی طرف سے تفرتو قَالَ مَنْ اَنْصَادِی َ اِنْ لوگوں كی طرف سے تفرتو قَالَ مَنْ اَنْصَادِی َ اِنْ لوگوں كی طرف سے تفرتو قَالَ مَنْ اَنْصَادِی َ اِنْ لوگوں كی طرف سے تفرتو قَالَ اَنْحَوَادِ يُونَ الله قَالَ الله تعالیٰ کے داستے میں قَالَ الْحَوَادِ يُونَ كَمَا وَالله الله تعالیٰ کے دوگار۔" كہا حواد يوں نے نَحْنُ آنصَارُ الله جم بين الله تعالیٰ کے دوگار۔"

حضرت عیسی علیشا کے ساتھیوں کوحواری کہنے کی ایک وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ حواری حور سے ہاورحور کے معنی ہیں سفیدی۔ کیوں کہ ان کے دل بڑے صاف تھے۔ جو دل میں ہوتا تھا وہی زبان پر ہوتا تھا۔ ان میں دورنگی نہیں تھی کہ دل کسی طرف ہواور زبان کسی طرف ہو۔ اور زبان کسی طرف ہو۔ اس واسطے ان کوحواری کہا گیا ہے کہ دل کے بڑے صاف تھے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان کے چڑے سفید تھے یعنی سفید فام لوگ تھے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ دھو بی تھے کہ ان کے چڑے سفید کرتے تھے اس واسطے ان کوحواری کہا گیا۔ اگر چہ بہت کہ وہ دھو بی تھے کپڑے سفید کرتے تھے اس واسطے ان کوحواری کہا گیا۔ اگر چہ بہت تھوڑے تھے مرمخلص تھے۔

قَالَ الْحَوَّارِیُّوْنَ نَحْنُ اَنْصَارُ اللهِ کہا حواریوں نے ہم ہیں اللہ تعالی کے دین کی مدد کرنے والے۔ چنانچہ اُنھوں نے حضرت عیسیٰ ملائلہ کی تصدیق کی اور مدد کی اور حضرت عیسیٰ ملائلہ کی تصدیق کی اور مدد کی اور حضرت عیسیٰ ملائلہ کے حکم کے مطابق دین کی تائیداورنشر واشاعت کرتے رہے۔ یہ بارہ آدمی ہے۔

نیلرس، ⊕ اندریاس، ⊕ پیتقوب بن زبدی، ⊕ بوحنا، ﴿ فیلبوس، ⊕ برتھولا،

© تھو ما، ﴿ ولامتى، ﴿ لِيعقوب بن بلقا، ﴿ بَهِى، ﴿ شَمعون كنعانى، ﴿ يبوداه-ان حضرات نے بڑی تکلیفیں برداشت کیں ۔حتی کہ بعض کوتل بھی کر دیا گیا۔ آٹحضرت سائنٹائیلم نے فرمایا ہر نبی کا کوئی نہ کوئی حواری ہوتا ہے، فرمایا میرا حواری میرا پھوپھی زاد بھائی زبیر بنعوام ہے۔جوبڑے بہادر آدمی تھے اور اُنھوں نے اسلام کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں۔

تو خیرعیسی ملی اندتعالی کے دین کے لیے میری کون مدد کرے گا۔ حواریوں نے کہا ہم ہیں اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کرنے والے فامَنَتُ طَلَّا بِفَدُّ مِنْ بَنِيِّ المرآءال لي ايمان لاياايك كروه بن اسرائيل سے وَكَفَرَتْ ظَا بِفَةً اور كفركيا ایک گروہ نے ۔ 'ہیں بن اسرائیل میں ہے ایک گروہ ایمان لایا یعنیٰ ہدایت کے طریقے پر ہو گئے اور دوس اگروہ گمراہی کے طریقے پر جم گیا۔اور وہ یہ یہود ہیں جن پر قیامت تک اللدتعالیٰ کی لعنت ہے۔ انھوں نے حضرت میسیٰ عالیام اور اُن کی والدہ پرطرح طرح کے الزام لگائے ، بہتان تراشی کی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنت پر لعنت کمائی فَا يَّدُنَا الَّذِينَ امَنُوا عَلَى عَدُقِ هِمْ لِي مِم فِي تاتيكي ،مضبوط كيا،نفرت كي أن لوكول كي جو ایمان لاے ان کے دشمنوں پر۔جنھوں نے انکارکیاعیسی علیظم کا اور بہتان تراشی کی ان ے مقابلہ میں اللہ تعالی نے ایمان لانے والوں کومضبوط کیا ، ان کی نصرت کی فَاصْمَتْ وَالْطَهِم يُونَ لِينَ وَكُنَّ وَهُ عَالَب آنْ والله حجت، دليل اور بربان ك اعتبارے ان برجنمول نے کفرکیا حضرت عیسی عالیام کا نکارکیا۔

ہو گئے اور مختلف تو موں کے دست نگر بن گئے۔اب جب حضرت عیسیٰ علایظم کا نزول ہوگا تو پھر اسلام کودلیل و بر ہان کے ساتھ ساتھ سیاسی غلبہ بھی نصیب ہوگا۔اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی تو فیق عطافر مائے۔



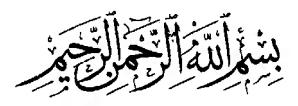

تفسير

سُورُلا الْجَنْعَيْنَ

(مکمل)





# ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ وَمَا فِي الْاَرْضِ الْمُلِكِ الْفُكُونِ وَمَا فِي الْاَرْضِ الْمُلِكِ الْفُكُونِ الْمُكِنْمِ وَهُو الْمَانِي الْفَكُونِ وَمَا فِي الْاَرْضِ الْمُلِكِ الْفُكُونِ الْمُكَنِّمِ الْمُلِكِ الْفُكُونِ الْمُكَنِّمِ اللّهِ وَكُوزُكِيْهِ مُو وَيُعَلِّمُهُ مُو الْمُكِنْمُ اللّهِ وَيُوزُكِيهِ مُو وَيُعَلِّمُهُ مُو الْمُكِنَّةِ وَالْمُكَنِّمُ اللّهِ وَيُؤَكِّنُهُ وَالْمُكَنِّمُ اللّهِ وَيُوزُنِنُ الْمُكِنَّةُ وَالْمَا وَاللّهُ مُنْ يَنَا وَالْمُكَنِّمُ اللّهِ يُعْوِيدُهِ وَاللّهُ وَاللّهُ فُو اللّهُ وَاللّهُ وَ

ال سے پہلی سورت میں تھا کہ حضرت عیسیٰ علائیلم نے خوش خبری سنائی کہ میرے بعد ایک رسول آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا۔ اس سورت میں اسی رسول کا ذکر ہے جس کی خوش خبری عیسیٰ علائیلم نے سنائی تھی۔ اس سورۃ کا نام سورۃ الجمعہ ہے۔ اور بیآ بیت نمبر ۸ سے لیا گیا ہے کہ اس میں جمعہ کا لفظ موجود ہے۔ بیسورۃ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ نزول کے اعتبار سے اس کا ایک سو دسوال [۱۱] نمبر ہے۔ اس سے پہلے ایک سونو [۱۰۹] سورتیں نازل ہو چکی تھیں۔ اس کے دورکوع اور گیارہ آئیتیں ہیں۔

الله تعالی فرماتے ہیں یُسَیّج لِلهِ مَافِی السّمٰوٰتِ پاکی بیان کرتی ہے الله تعالیٰ کی جو پھے ہیں آسانوں میں فرضتے ہیں وہ الله تعالیٰ کی تبیع بیان کرتے ہیں۔ اگر فرشتوں کے علاوہ اور کوئی مخلوق ہے جس کوہم نہیں جانے تو وہ بھی الله تعالیٰ کی تبیع بیان کرتے کرتی ہے وَمَافِی الاَرْضِ اور جوزمین میں ہیں وہ بھی الله تعالیٰ کی تبیع بیان کرتے ہیں۔ چاہے وہ جان دار ہوں جیسے انسان ، حیوان ، چرند پرند وغیرہ یا غیر جان دار ہوں جیسے انسان ، حیوان ، چرند پرند وغیرہ یا غیر جان دار جیسے

ورخت ہیں، پھر ہیں، بہاڑ ہیں، دریااور سمندر ہیں۔ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی پاک بیان کرتی ہے۔ سورہ بن اسرائیل آیت نمبر ۲۲ میں ہے وَ اِنْ مِنْ شَنَیٰ اِلّا یُسَیّبِ جُدِهِ وَلٰکِنْ لَا تَفْقَهُ وَنَ مَنْ اَسْ کُلُ اِللّهُ تَعَالیٰ کُلْ اِللّهُ تعالیٰ کُلْ اِلّٰہِ بِعَان کرتی ہے گرتم ان کُلْ بی کو کوئیس مجھ سکتے۔ "انیانوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے تھم دیا ہے کہ تم بھی اللہ تعالیٰ کی پاک بیان کرو کہ اللہ تعالیٰ ہر تقص اور عیب سے پاک ہے۔ وہ مال باپ، بیوی بچوں سے پاک ہے، وہ شریکول سے پاک ہے، وہ شریکول سے پاک ہے۔ وہ مال باپ، بیوی بچوں سے پاک ہے، وہ شریکول سے پاک ہے۔ وہ مال باپ، بیوی بچوں سے پاک ہے، وہ شریکول سے پاک ہے۔ وہ مال باپ، بیوی بچوں سے پاک ہے، وہ شریکول سے پاک ہے۔ وہ شریکول سے پاک ہے۔ وہ مال باپ، بیوی بچوں سے پاک ہوں شریکول سے پاک ہے۔ وہ مال باپ، بیوی بچوں سے پاک ہے۔ وہ شریکو آ وَ اَسِیْلَا کُلُ سِیْ اور شام۔ "

الْمَلِكِ بارشاه م الْقُدُّويِي ياك م الْعَزِيْز زبروست م الْهَيكِيْمِهِ \* حَكمت والا ہے۔ساری دنیا كاحقیقی بادشاہ ہے۔ وہ نقص اور عیب سے یاک ہے کیوں کہ وہ اپنی ذات وصفات میں کامل ہے۔ وہ کمالی قدرت کا مالک ہے۔ حکمت والا ہے اس کا ہر کام حکمت پر مبنی ہے۔ هُوَالَّذِي وه وہی ہے بَعَثَ فِي الْأَمِّيِّنَ رَسُولًا مِنْهُمْ جس نے بھیجا اُن پڑھوں میں سے ایک رسول اُتھی میں سے حضرت عبدالله بن عباس بِن الله فرماتے ہیں کہ عرب سارے ہی اَن پڑھ تھے (الا ماشاءاللہ) آنحضرت مالنفاليلم بھی آھی میں سے تھے۔آپ مالنفاليلم ان كےرشتددار تھے۔عرب كا کوئی قبیلہ ایسا نہ تھا کہ جس میں آپ کے باب دادا سے پیدائش قرابت نہ ہوسوائے بنوتغلب کے کہان کے ساتھ آپ سائٹ ایک کی کسی قسم کی قرابت داری نہھی۔ یہ قبیلہ عرب کی سرحد شام سے متصل رہتا تھا۔ تو آپ سال ٹائیل آھی میں سے تھے ،عربی تھے۔ يَتْكُوْا عَلَيْهِ مُ اللَّهِ عَلَيْهِ مِ إِلَّهِ مَا إِلَى مِن إِلَى آيتين \_ اللَّه تعالى كاقر آن ان كو پڑھ کر سنا تا ہے۔آپ سائٹھالیے ہے اول مخاطب چونکہ عرب سے اور عربی ان کی مادری

ز بان تھی اس لیے قر آن کریم کے اکثر مضامین کووہ تحض سننے سے ہی سمجھ جاتے تھے۔تو فرمایا وہ ان کواللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھ کرسنا تاہے ویر سینھنے اور وہ ان کو یاک کرتا ہے شرک ہے ، كفر سے ، بداعتقاد يوں سے ، برے اخلاق مے ۔حقیقتاً تو دلوں كی صفائی رب کرتا ہے آب سائٹھالیے اس کا ذریعہ ہے۔آپ مائٹھالیہ کے اخلاق حسنہ اور تعلیم وتربیت سے لوگوں کے دل صاف ہو جاتے تھے۔ آپ مان اللہ اللہ کے ہوتے ہوئے وظا نف کرنے کی ضرورت نہیں تھی مگراب زنگ اُ تارنے کے لیے وظا نف کرنے پڑتے ہیں۔ بیر کامل اینے مریدوں کواگر کوئی دظیفہ بتائے گااور وہ توجہ کے ساتھ پڑھے گاتویقیناً ا أثر موكا ويُعَلِّمُهُ مُهِ الْبِكِتْبِ اورتعليم ويتاب ان كوكتاب كي سكها تاب ان كوكتاب. حضور مناشق کا صحابه کرام منی الله نیم کوفر آن کریم کی تعسلیم دینا: قرآن کریم کی وہ آیات جن کوصحابہ کرام میں انتہے صرف سننے سے نہیں تمجھ سکتے تھے توآب مل التاليج ال كي تفسير كردية ت كداس كابيه مطلب اورمفهوم ب-مثلاً: يانجوال

قرآن کریم کی وہ آیات جن کو صحابہ کرام میں اُٹھ مرف سننے ہے ہیں ہم کھ سکتے سکے

تو آپ مان اُٹھ اِلیہ اس کی تغییر کردیتے سے کہ اس کا یہ مطلب اور مفہوم ہے۔ مثلاً: پانچواں

پارہ سورۃ النساء میں یہ آیت ہے مَن یَعْمَلُ سُوّ عَالیہُ جُزَیا ہِ "جو محص بُرے کمل کرے گا

اس کا بدلہ دیا جائے گا۔"اس کی سزا پائے گا۔ یہ آیت کر یمہ جب نازل ہوئی تو حضرت
ابو بگر صدیق بڑا تھ نے کہا حضرت! ہم میں سے کون ساایسا آدی ہے جس سے کوئی نہ کوئی ارائی نہ ہو۔ معصوم تو صرف پیغیر ہیں ان کے بغیر کوئی معصوم تہیں ہے۔ لہذا چھوٹی بڑی غلطی
بڑائی نہ ہو۔ معصوم تو صرف پیغیر ہیں ان کے بغیر کوئی معصوم تہیں ہے۔ لہذا چھوٹی بڑی غلطی
انسان سے ہو جاتی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق بڑائی نے یہ سمجھا کہ بدلہ قبر ، برز نے اور
انسان سے ہو جاتی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق بڑائی نے یہ سمجھا کہ بدلہ قبر ، برز نے اور
آخرت میں ہوگا کہ جس کے نتیج میں دوز نے میں جانا پڑے گا۔ آنحضرت مان ٹھائی ہے نہ فرمایا یہ مطلب نہیں ہے کہ مومن کو دنیا میں جو تکلیفیں آتی
فرمایا یہ مطلب نہیں ہے بلکہ یُنے خور یہ کا مطلب یہ ہے کہ مومن کو دنیا میں جو تکلیفیں آتی

اورقر آن کریم کا پڑھانا اور سمجھانا بڑا کام ہے۔ ابن ماجہ جوصحاح سند کی کتاب ہے کہ آنحضرت میں ہو گئی ہے کہ آخضرت میں ہو گئی ہے کہ آخض ہو الے سے زیادہ تو اب ملے گا۔ اور جو شخص ایک آیت کریمہ ترجمے کے ساتھ کے گاس کو ہر ارتفال پڑھنے والے سے زیادہ تو اب ملے گا۔ اور یا در کھنا! قر آن کریم پڑھنا اور اس کا ترجمہ کے میا مردوں اور عورتوں سب کے لیے ضروری ہے۔ قر آن کریم پڑھنا اور اس کا ترجمہ کے ما مردوں اور عورتوں سب کے لیے ضروری ہے۔ آپ میان ہو گئی ہے کہ انسان کی تعلیم دیتا ہے۔ یعنی صدیث اور سنت کی ۔ صدیث کے الفاظ بھی آپ میان ہو گئی ہیں اور معانی بھی سکھائے ہیں۔ صدیث کے الفاظ بھی آپ میان ہو گئی ہیں اور معانی بھی سکھائے ہیں۔

#### یدن کے تین سوس اٹھ جوڑول کا صدقہ:

ایک موقع پرآپ مان الله الله الله الله کی بدن میں تین سوساٹھ جوڑ ہیں اور ہر ہر جوڑ پر صدقہ لازم ہے۔ سجابہ کرام می الله برئے جران ہوئے اور عرض کیا حضرت! من یک طیق کی لیک میں کواس کی طاقت ہے کہ روزانہ تین سوساٹھ صدقے کرے۔ فرمایاتم نے صدقے کامفہوم روپید یناہی سمجھاہے۔ صرف یہ معلی نہیں ہے بلکہ ایک دفعہ المحمد لله! کہا صدقہ ادا ہوگیا، سجان الله! کہا صدقہ ادا ہوگیا، لاالله الاالله کہا صدقہ ادا ہوگیا۔ بلکہ ایک دوسرے کو طنع وقت خندہ پیش آنا بھی صدقہ ہے۔ راستے پر اینٹ پھر پڑا ہوا ہے جولوگوں کے لیے پیشانی سے پیش آنا بھی صدقہ ہے۔ راستے پر اینٹ پھر پڑا ہوا ہے جولوگوں کے لیے

تکلیف کا باعث ہے اس کورائے سے ہٹادینا بھی صدقہ ہے۔ ناواقف کوراستہ بتادینا یا اس کومنزل تک پہنچادینا بھی صدقہ ہے۔ایک دفعہ درود شریب پڑھنے سے دس نیکیاں ملتی ہیں اورایک صدقہ بھی ادا ہوجا تاہے۔

اور اگریہ چاہتے ہوکہ تین سوساٹھ صدیے ایک ہی مرتبہ کام میں آجا تیں تو وہ بھی مکن ہے کہ چاشت کی نماز پڑھو۔ چاشت کی دور کعتیں پڑھواس میں تین سوساٹھ صدیے ہیں اور چاشت کی نماز کے لیے مسجد میں جانا بھی ضروری نہیں ہے۔ گھر میں پڑھ لو، دفتر میں پڑھ لو، کارخانے میں پڑھ لو، اپنی زمین میں پڑھ لو، جہال کہیں بھی ہو پڑھ سکتے ہو۔ اور یہ اکیلے پڑھنی ہے جماعت کے ساتھ نہیں۔ کیوں کہ فالی نماز کے لیے جماعت کے ساتھ نہیں۔ کیوں کہ فالی نماز کے لیے جماعت کے ساتھ نہیں۔ کیوں کہ فالی نماز کے لیے جماعت کا اہتمام کرنا بڑا گناہ ہے۔ یہ بات تمام فقہائے کرام نہیں جا کھی ہے۔

اور حضرت مجد دالف ثانی بر تاریخ بال کیفلی نماز میں اگرایک دوآ دمی ساتھ مل جائیں توکراہت نہیں اور اگر تیسرامل گیا توکراہت بنزیمی ہے اور چوتھا مل گیا توکر دہ تحریک ہے یعنی حرام ہے۔ مردول کے لیے بی تھم ہے۔ اور اب عور تول نے یہ بدعت شروع کی ہے کہ صلاق التبلج کے لیے اہتمام کرتی ہیں اور اس کے لیے با قاعدہ مسجدول میں اعلان ہوتے ہیں۔ یہ تمام بدعت ہے اور بدعت کا گناہ تو ہوتا ہے تواب نہیں ہوتا۔ کیوں کہ بدعت سے دین کا نقشہ بگڑ جاتا ہے۔ اپنی جگہ تبجد پڑھو، اشراق پڑھو، صلاق التبلیح کے لیے اہتمام کرنا بدعت ہے۔ اللہ تعالی بدعت ہے۔ مگر اس کے لیے اہتمام کرنا بدعت ہے۔ اللہ تعالی بدعت ہے۔ مگر اس کے لیے اہتمام کرنا بدعت ہے۔ اللہ تعالی بدعت ہے۔ محفوظ فر مائے۔

مفہوم صدقبہ:

تو خیرصد نے کے متعلق بیان کررہاتھا کہ صدقہ ضروری نہیں کہ رقم اور جنس کی شکل

میں ہی ہوسکتا ہے بلکہ اللہ اللہ کرنے میں بھی صدقہ ہے۔ ادرایک ادر بات بھی بجھ لیں کہ جا بلوں نے یہ بجھ رکھا ہے کہ صدقہ کالی سری کا نام ہے کہ کالی سری دینے سب بلائیں ٹل جاتی ہیں۔ یہ بالکل غلط بات ہے۔ صدقے کا مفہوم ہے غریب کی ضرورت پوری کرنا غریب کو کپڑے کی ضرورت ہے تم کالی سری اس کی جھولی میں ڈالتے ہووہ اس کا کیا کرنا غریب کو کپڑے کی ضرورت ہے تم کالی سری اس کے بچے پڑھتے ہیں ان کو کتابوں کی ضرورت ہے وہ ضرورت ہے وہ اس کے جے پڑھتے ہیں ان کو کتابوں کی ضرورت ہے وہ فرورت ہے وہ بیری کرنے کی ضرورت ہے وہ میں کہتی ۔ لہذا جو اس کی ضرورت ہے وہ بیری کرنے ہیں جو کہ الماکر دو۔ بیری کر وے چاول کی ضرورت ہے اس کو چاول دو، کپڑے کی ضرورت ہے کپڑ الاکر دو۔ بیری کرنے کی خرورت ہے کپڑ الاکر دو۔ بیری کر وے چاول کی خرورت ہے کپڑ الاکر دو۔ بیری کر وے چاول کی خرورت سے کپڑ الاکر دو۔ بیری کر وے چاول کی خرورت سے کپڑ الاکر دو۔ بیری کر وے چاول کی خرورت سے کپڑ الاکر دو۔ بیری کر ایس کی جو خرورت سے پوری کر لے گا۔

توفر مایا اور بے شک وہ اس سے پہلے کھلی گراہی میں تھے قاخرین مِنْهُمْ اور دوسروں کے لیے اُنھی میں سے لَمَّا بَلْحَقَوْ ابِهِمْ جوابھی تک نہیں ملے ان کووَهُو

الْعَزِيْرُ الْحُكِيْمُ اوروه زبردست حكمت والاب- قَاخَرِيْنَ كاعطف امين پر ہے۔اورمعنیٰ اس طرح ہوگا کہ آتحضرت مان تا آتیا ہم اسینے زمانے کے اُمی لوگوں کے لیے بھی جسے گئے ہیں اور ان کے سوادوسرول کے لیے بھی جوابھی پیدانہیں ہوئے یا پیدا ہوئے ہیں مگران کے ساتھ نہیں ملے۔ یعنی آب سالٹ ٹالیانی کی بعثت عام ہے۔ موجودہ لوگوں کے لیے بھی اور قیامت تک آنے والوں کے لیے بھی۔ بخاری شریف اور مسلم شریف میں روایت ہے کہ جب آپ سال اللہ نے یہ جملہ پڑھا کمایک حقوا بھن تولوگوں نے عرض كياكه بيكون لوگ بين يارسول الله؟ آب مال الله عن جواب نه ديا - بهرسوال كيا آب سال الله الله الله الله عند يا - پھر تيسري مرتبه سوال کيا تو آب سال الله الله الله عندت سلمان فارس من تنو کے کندھے پر ہاتھ رکھ کرفر مایا کہ اگر ایمان ٹریا پر چلا جائے گاتواں کی قوم کے لوگ اس کو یالیں گے، حاصل کرلیں گے۔ یعنی اگرایمان دنیا سے اُٹھ کرآسان پر چلا جائے گا مطلب بیہ ہے کہ اس کالینامشکل ہوجائے گا تو ابناء فارس کے لوگ وہاں سے بھی اس کو حاصل کرلیں گے۔مطلب بیہ ہے کہ آنے والے لوگوں سے مرادغیر عرب ہیں خواہ دہ فارس کے رہنے والے ہول یا روم کے رہنے والے ہول آب مال اللہ اللہ کی بعثت سب کے لیے ہے۔ اس لیے آپ مل ٹالیکی نے قیصر و کسری کو دعوت اسلام کے خط لکھے تے۔اس پیش گوئی کے مطابق بالخصوص اہلِ فارس میں سے بڑے بڑے نامورمسلمان پیدا ہوئے جن کی خد ماتِ اسلام کااس امت پرشکر واجب ہے۔اور بیہ بشارت امام اعظم ابوحنیفہ جناطید اوران کے شاگر دوں پرصاوق آتی ہے۔

اوران کو مِنْهُمُ باعتباراسلام کے فرمایا۔ کیوں کہ مسلمان سب ایک ہیں اگلے ہوں یہ مسلمان سب ایک ہیں اگلے ہوں یا پیچھلے۔مسلمان سارے اُمت واحدہ ہیں۔ اور آپ سائٹ عالیہ ہم

لیے ہادر قیامت تک آنے والوں کے لیے ہے ذٰلِک فَضْلُ اللهِ یاللہ تعالیٰ کافضل ہے یؤینیہ من یہ اللہ تعالیٰ کافضل ہے کہ اس میں ہے جمیوں کو قریش کے ساتھ ملادیا۔ اور بعض نے یہ کہا ہے کہ اس نے جمیوں کو قریش کے ساتھ ملادیا۔ اور بعض نے یہ کہا ہے کہ ذٰلِکَ اسم اشارہ سے مراواسلام ہے۔ یعنی اسلام اللہ تعالیٰ کافضل ہے جس کو چاہتا ہے دیتا ہے۔ اور بعض حضرات نے یہ مطلب بھی بیان کیا ہے کہ وتی نبوت اللہ تعالیٰ کا فضل ہے دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل ہے دیتا ہے۔ وار اللہ تعالیٰ بڑے فضل ہے دیتا ہے۔ وار اللہ تعالیٰ بڑے فضل ہے دیتا ہے۔ واللہ علیہ واللہ ہے۔ واللہ ہے۔ واللہ علیہ واللہ ہے۔ واللہ میں واللہ ہے۔ واللہ میں واللہ ہے۔ واللہ میں واللہ ہے۔ واللہ ہے۔ واللہ میں واللہ ہے۔ واللہ میں واللہ ہے۔ و

مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ بڑاتھ سے روایت ہے کہ فقراء مہاجرین آخصرت ما شریف میں حضرت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یارسول اللہ! بیہ مال داراوگ بلنداور پائیدار درجے لے گئے۔آپ ما شرائیلی نے فر مایا بیہ کیا بات کہدرہ ہو؟ انھوں نے کہا یارسول اللہ! وہ بھی نمازیں پڑھتے ہیں جیسے ہم پڑھتے ہیں اور دوزے دکھتے ہیں جیسے ہم پڑھتے ہیں اور دو صدقہ خیرات کرتے ہیں اور ہم نہیں کرتے ۔ وہ غلاموں کوآزاد جیسے ہم رکھتے ہیں اور وہ صدقہ خیرات کرتے ہیں اور ہم نہیں کرتے ۔ وہ غلاموں کوآزاد کرتے ہیں اور ہم نہیں کرتے وہ غلاموں کوآزاد کرتے ہیں اور ہم نہیں کرتے وہ عمران کونہیں بھٹے

آنحضرت مل الماليم نے فر ما یا کہ میں شمصیں ایسی چیز بتلا تا ہوں کہ جس کے ذریعے میں ان کو پہنچ جاؤ کے جوتم سے آگے بڑھ گئے ہیں۔ تو فقراء مہاجرین نے کہا ہال حضرت! ضرور بتلائے ۔ تو آپ مل الماليم نے فر ما یا ہر نماز کے بعد شینتیں مرتبہ سجان اللہ جینتیں مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ کچھ مدت کے بعد فقراء مہاجرین پھر مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ کچھ مدت کے بعد فقراء مہاجرین پھر آئے اور کہنے لگے حضرت مال داروں کوعلم ہوگیا ہے اور اُنھوں نے بھی ہمارے مل کو

-183¢\$881-

### مَثَلُ الَّذِينَ مُحِيِّلُوا

التَّوْلِية ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوْهَا كَمْثُلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ النَّفَارُ الْمِثْلُ الْقَوْرِ الذِينَ كَنَّ بُوْلِ بِالْمِ وَاللهُ لا يَعَمُونَ الْفَوْمَ اللهُ وَاللهُ لا يَعْمُونَ الْفَوْمِ اللهِ اللهُ وَاللهُ لا يَعْمُونَ الْفَوْمِ اللهُ وَاللهُ واللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُو

شكتم أولياآء يله الله تعالى كروست مو مِن دُونِ التّاسِ سب لوگول كے سوا فَتَمَنَّو الْمَوْتَ تُوتِمنا كروموت كى إِنْ كُنْتُمُ صدِقِيْنَ اگر ہوتم سے وَلَا يَتَمَنَّوْنَةَ اور يہيں تمناكريں محموت كى اَبَدًا مجھی بھی بنا بسبباس کے کہ قَدَّمَتْ آیدِیهِ جُو آ کے بھیجا ہے ان کے ہاتھوں نے وَاللّٰهُ عَلِيْمُ إِلظّٰلِمِيْنَ اور الله تعالی خوب جانتا ہے ظالموں كو قُلُ آيفرمادي إِنَّ بِشَكُ الْمَوْتَ الَّذِي وه موت تَفِرُّ وُنَمِنْهُ بِهَا كَتِهِ وَبِسَ عَالَتُهُ مُلْقِيْكُمُ لِيلَ إِ الله وه ملنے والی ہے تم سے فَمَ تُدَدُونَ پھرتم لوٹائے جاؤے الی عُلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ عَالَمُ الغيب والشَّهاده كَل طرف فَيُنَبِّكُمُ لِي وه مصل بتائے گا بمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ جَوْمُ كُرتِي رہے ہو۔

ماقبل سےربط:

پچھے سبق کے آخر میں تھا وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِیْمِ "اوراللّٰہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ "اللّٰہ تعالیٰ کے فضل کے مستحق وہی لوگ ہوں گے جواللّٰہ تعالیٰ کی اطاعت کریں گے اور جولوگ اعراض کریں گے وہ محروم ہوجا میں گے اور جولوگ اعراض کریں گے وہ محروم ہوجا میں گے جوسے یہود کہ اُنھوں نے تورات سے اعراض کیا ، آخری پیغیبر پر ایمان لانے سے اعراض تو اللّٰہ تعالیٰ کے فضل سے محروم ہوگئے۔

الله تعالى فرماتے ہیں مَثَلُ الَّذِینَ حُمِّلُوا التَّوْرُنَةَ مثال ال لوگول کی جن کوتورات اُ مُحوافراس پمل کرنے کا کہا گیا کہ اس کو مجھواوراس پرمل کرو،

ال كالتحفظ كرو ثُمَّةً لَمْ يَحْمِلُونَهَا لَيُحرافُونَ نِي اللهِ اللَّهِ اللَّهِ يَعْلَ أَبِيل كيا، حفاظت كي ذمه وارى كونبيس نجايا كَمَثَل الْحِيَارِيَحْمِلُ أَسْفَارًا اسفار جمع ے سفو کی سفر کامعنی ہری کتاب معنی ہوگا اس گدھے کی مثال ہے جو كتابون كابوجه أشاتا ہے \_ مولانا شبير احمد عثاني دَحَمَهُ اللّهُ فرماتے ہيں كه يهودير تورات کا بوجھ رکھا گیا تھااوروہ اس کے ذمہ دار کھبرائے گئے تھے لیکن اُنھوں نے اس کی تغلیمات و ہدایات کی کچھ پرواند کی نہاس کو محفوظ رکھااور نہاس کودل میں جگہوی اور نہاس یر عمل کر کے اللہ تعالیٰ کے فضل وانعام سے بہرہ ورہوئے۔ بلاشبہ تورات جس کے بیلوگ حامل بنائے گئے تھے حکمت و ہدایت کا ایک خزانہ تھا۔ گر جب ان لوگوں نے اس سے فائدہ نہ اُٹھا یا توان کی مثال اس گدھے کی ہوگئی کہ جس برعلم و حکمت کی بچاس کتابیں لاد دوتواس کو بوجھ میں دینے کے سواکوئی فائدہ نہیں۔ دہ توصرف ہری گھاس کی تلاش میں ہے۔اس کواس بات ہے کوئی سروکارنہیں کہ میری پدیٹے پر ہیرے موتی لدے ہوئے ہیں یا مصکر یاں اور پتھر۔اگرمحض اس پر فخر کرنے لگے کہ دیکھومیری پیٹھ پرکیسی کیسی عمدہ اور قیمتی كتابيس لدى مونى بين للهذامين براعالم مون توبيه اورزياده گدهاين موگا-

فرمایا بِنُسَ مَثَلُ انْقَوْعِ الَّذِیْنَ بُری ہے مثال اس قوم کی کَذَبُوْ ایالیّ الله جمعوں نے جھٹلا یا اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھوں نے اپنے آپ گدھے کی طرح بنایا اس کی مثال بہت بُری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلانے کا مطلب ہے کہ الن پرعمل نہیں کیا۔ یہود یوں نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلا یا تو آج مسلمان بھی الن سے پیجھے نہیں میں۔ یہ بھی اپنے عقیدے اور عمل سے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو جھٹلاتے ہیں۔ خواہشات کے پیچھے گئے ہوئے ہیں۔ قرآن کریم اور احادیث رسول مائن ایکی عمطابق خواہشات کے پیچھے گئے ہوئے ہیں۔قرآن کریم اور احادیث رسول مائن ایکی کے مطابق

عقیدہ اور عمل نہ بنانا بھی کتاب وسنت کو جھٹلانا ہے۔ پھر غلط عقائد اور نظریات پرڈٹ جانا اور الن کے خلاف قرآن وحدیث کی غلط تاویلیں کرنا۔ تو ایسے لوگوں کے متعلق فرمایا وَ اللّٰهُ لَا یَهْ بِیهِ الْقَوْمُ الظّٰلِیمِیْنَ اور اللّٰہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا ظالم قوم کو۔ جولوگ ضد، میٹ دھرمی اور ناانصافی پرقائم رہیں انہیں ہدایت نصیب نہیں ہوتی۔ ہدایت اُسے ملتی ہے جو ہدایت کا طالب ہوتا ہے۔ یہودیوں نے کتاب اللہ سے اعراض کیا، اس کی تعلیمات اور ہدایات کی پروانہ کی پھربھی اس کے مدعی متھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ولی اور محبوب ہیں۔ صورة المائدہ آیت نمبر ۱۸ میں ہے کہ کہا یہودیوں نے اور نصرانیوں نے نکٹ اُبنڈوا اللہ وَ اَبِی کِروانہ کی کِھربھی اس کے مدعی متھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ولی اور محبوب ہیں۔ اللہ وا ایس کر تے پھریں ہم اللہ وا ایس کر جے پھریں ہم اللہ وا کہ ہم اللہ والی کے جے اور محبوب ہیں۔ الہٰذا ہم جو چاہیں کرتے پھریں ہم یہ کہا کہوں کی الزام نہیں ہے۔

اللہ تعالی فرماتے ہیں گئ آپ فرمادیں یا آیت اللہ فیا الدین کھادُ وَا اے دولوگو جو یہودی ہے ہوئے ہو ان زَعَمْتُ وَ اَنْکُو اَوْلِیا آءِ بلّهِ اگرتم دعوی کرتے ہوکہ بین کہ دوست ہو مِن دُونِ النّاسِ سب لوگوں کے سواجنت کے ہم مستق ہیں اور جنت ہماری ہے فَتَمَنّا وُ اللّه وَ اللّه مُوت کی آرز وکروتا کہ مرنے کے بعد عیش و آرام میں پہنچ جاؤ۔ حوریں اور غلان تمھاری خدمت کریں اِن کُونْدُ مُ طحدِقِینَ اگر ہوتم ہے اپنے دعوے میں کہ ہم اللہ تعالی کے ولی ہیں ، محبوب ہیں۔ طحدِقِینَ اگر ہوتم ہی ہینچ کی آرز وکرو، موت کی تمنا کروتا کہ جلدی جنت میں پہنچو۔ لیکن ولیوں کے مقام میں پہنچ کی آرز وکرو، موت کی تمنا کروتا کہ جلدی جنت میں پہنچو۔ لیکن یہودیوں میں سے کسی نے جرائت نہیں کی۔ اور اللہ تعالی نے پہلے ہی فرمادیا تھا کہ و لَایسَتَمْنَوْنَهُ آبَدُا اور بینہیں تمنا کریں گے موت کی بھی ہی مِمَا قَدَمَتْ اَیٰدِیْهِمْ بسبباس کے کہ جوآگے بھیجا ہے ان کے ہاتھوں نے۔ اور سورۃ البقرہ آیت نمبر ۴ میں بسبباس کے کہ جوآگے بھیجا ہے ان کے ہاتھوں نے۔ اور سورۃ البقرہ آیت نمبر ۴ میں بسبباس کے کہ جوآگے بھیجا ہے ان کے ہاتھوں نے۔ اور سورۃ البقرہ آیت نمبر ۴ میں بسبباس کے کہ جوآگے بھیجا ہے ان کے ہاتھوں نے۔ اور سورۃ البقرہ آیت نمبر ۴ میں بسبباس کے کہ جوآگے بھیجا ہے ان کے ہاتھوں نے۔ اور سورۃ البقرہ آیت نمبر ۴ میں بسبباس کے کہ جوآگے بھیجا ہے ان کے ہاتھوں نے۔ اور سورۃ البقرہ آیت نمبر ۴ میں

ہے قُل " آپان ہے کہددیں اِن کانٹ کھ الدّار الاحِرة الاحِرة اللہ علام اللہ علام ہے کہ اللہ علام کے ہاں خالص تمھارے لیے مِن دُونِ النّاس دوسرے لوگوں کے سوا فَتَمَنَّو اللّهُ وْتَ اِن کُنتُدُ طُدِقِیٰنَ ہِی تم موت کی کم تما کروا گرتم ہے ہو۔ کیوں کہ تھارے اور اللہ تعالی کے درمیان صرف موت ہی حاکل ہے۔ لہٰذِ اجلدی موت کی تمنا کرواور اللہ تعالی ہے ماگو کہ یا اللہ! ہمیں جلدی موت دے تاکہ ہم جلدی جنت میں چلے جائیں۔ فرمایا وَلَن یَتَمَنَّو هُ اَبَدًا اور وہ موت کی ہر گزتم میں کریں گے بھی ہی بِماقد آئے اُدِی ہِم اللہ ایک اس وجہ سے کہ جوان کے ہاتھوں نے تمنانہیں کریں گے بھی بِماقد آئے اور جن کو تون کی ہوتی ہے دہ ہروت موت کی تمنا بھی بھی نہیں کریں گے۔ اور جن لوگوں نے تاری کی ہوتی ہے وہ ہروت موت کے لیے تیار ہے ہیں اور جن لوگوں نے آخر ت کی تیاری کی ہوتی ہے وہ ہروت موت کے لیے تیار ہے ہیں اخسی موت کی کوئی پروانہیں ہوتی۔

#### جنت كاطب الب موت سنهسين دُرتا:

حضرت علی بڑا تھے کہ تیروں کی بارش ہوری تھی اور نماز کا وقت ہو
گیا باوضو تھے۔ گھوڑے سے چھلانگ لگا دی اور اپنی چا در بچھا کر نماز شروع کر دی۔ ان
کے بڑے بیٹے حضرت حسن بڑا تھ نے کہا ابا جی ! تیروں کی بارش ہور ہی ہے اور آپ نے
نماز شروع کر دی ہے۔ تو حضرت علی بڑا تھ نے فرما یا لا فیتیا لی آ نبو گئے تھی الْمَوْت بر مستقط اُفر سَقط عَلَیْهِ الْمَوْت " بیٹا تیرے باپ کوکوئی پر وانہیں ہے کہ وہ موت پر
گرے یا موت اس پر گرے۔ " یہ حضرات توموت کو تلاش کرر ہے تھے۔ موت ابنا کا م

حضرت حذیفہ بن بمان بٹائٹھ اس طرح زخمی ہوئے کہ نیز ہبدن کے ایک طرف لگا

اوردوسری طرف نکل گیا۔اورخون کے فوار سے پھوٹ پڑے۔حضرت حذیفہ دی اللہ نے الکھنی ہے۔

کہا فُوز کے بِرَتِ الْکھنیة "کعبہ کے رب کی شم میں کامیاب ہو گیا ہوں۔" ساتھیوا بحصے مبارک دو۔ ساتھیوں نے کہا حضرت! آپ کے بیخے کی کوئی اُمیر نہیں ہے۔ فرمایا میں توموت سے خوش ہور ہا ہوں آلان اُلاقی الاّحِبّة مُحتیدًا وَحِز بَهُ "اب میری ملاقات ہوگی آنحضرت مل شاتی ہے اور دوسر سے ساتھیوں سے۔"

حضرت خالد بن ولید زائد ایران کے محاذ پر ایرانیوں کے خلاف لڑرہے سے
ایرانیوں کے جرنیل رسم بن فرخ زار نے بڑا دھم کی آمیز خط لکھا اور کہا کہ میں انسانی
ہمدردی کا جذبہ رکھتے ہوئے یہ خط لکھ رہا ہوں ۔ میں شمعیں کہتا ہوں کہتم واپس اپنے
گھروں کو چلے جاؤا پنے ان جو شلے نوجوانوں کو نہ مرواؤ کسی کی مال روئے گی ،کسی ک
بیوی روئے گی ،کسی کے بچے بیتم ہوں گے ۔ جاؤا پنی بھیڑ بکر یاں اوراُونٹ جاکر چراؤ۔
بیوی روئے گی ،کسی کے بچے بیتم ہوں گے ۔ جاؤا پنی بھیڑ بکر یاں اوراُونٹ جاکر چراؤ۔
حضرت خالد بن ولید زائتھ نے جواب میں لکھا۔ فرما یا یا در کھو! فیان متعی قو تھ ٹی جی ہوئی کہا گئے گئے گئے وال میں سے جوموت کواس طرح پند کرتی ہے
الْہُونَ " بے شک میرے ساتھ ایک ایی قوم ہے جوموت کواس طرح پند کرتی ہے
گہا تُحیائُونَ الْاَعَامِ اُسُمُ الْحَمْمَ جَمِی اوگ شراب کو پند کرتے ہو۔" یہ موت سے
نہیں ڈرتے ۔

- فنا فی الله کی تہہ میں بقا کا راز مضمر ہے جے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا

رستم دھمکی دے کر چلا گیا۔اس کے بعد دوسرا جرنیل آیا، بامانِ ارمیٰ۔اس نے حضرت خالد بن ولید دولئے ہیں؟ فرمایا میرے یاس صرف سات خالد بن ولید دولئے ہے کہاتم صارے پاس کتنے فوجی ہیں؟ فرمایا میرے یاس صرف سات سوفوجی ہیں۔اس نے کہا میرے یاس تیرہ ہزارے زائدفوجی ہیں۔لہذاتم موت کے منہ

میں نہ آؤیہاں سے واپس چلے جاؤ۔ حضرت خالد بن ولید بڑا تھ نے فرمایا آؤاعظ آئت اُم مُقَاتِلٌ "توہمیں نصیحت کرنے کے لیے آیا ہے یا لانے کے لیے "بلیغی ہے یا جنگ کرنے والا) کہنے لگالانے کے لیے آیا ہوں۔ گریہ بتاؤ کہ تمھارے لیے پیچھے سے جنگ کرنے والا) کہنے لگالانے کے لیے آیا ہوں۔ گریہ بتاؤ کہ تمھارے لیے پیچھے سے کمک کہاں سے آئے گی؟ کیوں کہ میرے لیے تو پیچھے سے مزید فوج آئتی ہے۔ حضرت خالد بن ولید بڑا تھ نے فرمایا آھا فی الآڑ فیس فکلا "زمین سے تو ہمارے لیے کمک نہیں آئے گی ہاں آسان سے مدد آئے گی۔ "چنانچہ جنگ ہوئی۔ سات سونے تیرہ ہزار کو شکست فاش دی۔ کافروں کے ایک ہزار جنگو مارے گئے اور اوھر صرف سات مسلمان شہید ہوئے۔

جوجنت کاطالب ہوتا ہے وہ موت سے نہیں ڈرتا۔ اور یہ یہودی بھی موت کی تمنا نہیں کریں سے واللہ علیہ علیہ الظلیمین اور اللہ تعالی خوب جانتا ہے ظلم کرنے والوں کو۔ ان سے ذرے ذرے کا حساب لے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ لو آت الّ یہودی اللّ ہوئی اللّہ اللّہ و اللّہ اللّہ و اللّہ اللّٰہ اللّہ اللّہ اللّہ اللّٰہ اللّہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّہ اللّٰہ اللّٰہ

سورة البقره آيت نمبر ٩٦ ميل ۽ وَلَتَجِدَنَّهُ مُ أَخُرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيْوةٍ "اورالبته ضرور پاؤ گئم ان لوگول كوزياده حريص لوگول سے زندگی پر۔"ليكن موت سے خونہيں سكتے۔

قُلُ آپ مَلْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

والے فضی کی مثال اُس لومڑی کی ہے جس نے زمین کا قرض دینا تھا۔ جب زمین نے اس سے قرضہ مانگا تو وہ بھاگ کھڑی ہوئی تا کہ کہیں دوسری جگہ چلی جائے جہال زمین قرض نہ مانگ سکے۔ مگروہ جہال بھی جاتی زمین پر ہی ہوتی اور زمین ابس سے قرض مانگتی۔ لومڑی بھاگتے بھاگتے تھک ہار کرمرگئ مگرزمین سے باہر نہ نکل سکی اور زمین اُس سے برابر قرض کا مطالبہ کرتی رہی۔

#### موت کی تمن کرنے کی ممانعت:

توموت سے مفرنہیں ہے۔ ہاں! ایک مسلم بچھ لیس کہ تخضرت مالی ایک مسلم بھھ لیس کہ تو موت سے فرما یا کہ موت کے لیے دعا کرنا صحیح نہیں ہے (یعنی موت کی تمنا نہ کر ہے)۔ آنحضرت مالی ایک بینے نے فرما یا لیم ہو ہو کئی ہوجائے ، اولا دباتی نہ رہتو ایسی پریشانی سے نگ آ کرموت نہیں، انگئی چاہیے۔ ہاں اگر دین کے ضائع ہوجائے کا خطرہ ہوتو پھر موت کی تمنا کی جاسکتی ہے۔ ہاں اگر دین کے ضائع ہوجائے کا خطرہ ہوتو پھر موت کی تمنا کی جاسکتی ہے۔ کیوں کہ آپ مالی ایک ایک ہوجائے کا خطرہ ہوتو کھر موت کی تمنا کی جاسکتی ہے۔ کیوں کہ آپ مالی ایک ایک ایک ہوجائے کہ دنیا کی زندگی میں سے نگ آ گھی ہوتو پھر موت عطا کر علی ہوتو پھر موت عطا کر میں ہے۔ کیوں کہ اور جب میرے لیے موت بہتر ہوتو پھر موت عطا کر میں۔ "

توفر ما یا جس موت سے تم بھا گتے ہو وہ یقینا شمصیں ملنے والی ہے۔فر ما یا شُدَّ دُونَ اِلی عٰلِمِ الْغَیْبِ وَ الشَّهَادَةِ پُرَمُ لُونَا ہے جاوَ گے عالم الغیب والشہادہ کی طرف۔اورسورۃ الم سجدہ آیت نمبر اا میں ہے قُلْ یَتُوفْ کُومْ مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِی وَ کِلَ مُوفَى اللّٰ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ وَتَعْمِیں بِکُمْ ثُمَّ اللّٰ اللّٰهِ وَتَعْمِیں مِلْکُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰهِ اللّٰهِ وَتَعْمِیں مِلْکُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰمِ

موت دے گا جوتم پرمقرر کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھرتم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ کے جزا ہمزا کے لیے۔"

فَيُنَدِّ عُمُ لُونَ فِي وَمِنْ مِن اللَّهُ وَالْمَالُ مُ كَرِيْ وَالْمَالُ مُ كَرِيْ وَمِنْ اللَّهُ وَالْمَالُ سِي اللَّهُ وَمَا كُنْتُمُ تَعْمَلُونَ جَواعَمَالُ مُ كَرِيْ وَمِنْ اللَّهُ وَمَا عَلَى اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَالُ مَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَالُ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَالُ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَوْدُ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَوْدُ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمُودُ اللَّهُ وَمُودُ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمُودُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُلِولُولُ لَلْمُولُلُكُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُولُ لَلْمُولِلِلْمُ وَاللَّهُ وَلَاللْمُولُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ

-+334>88+-

بین اس کی طرف و بَرَ کُوْكَ قَآبِمًا اور چھوڑ دیے بین آپ کو کھڑا ہوا قُلُ آپ فرمادیں مَاعِنْدَاللهِ جوالله تعالیٰ کے پاس ہے خَیْرُ وہ بہتر ہے مِنَ اللّهٰ فِو کھیل سے وَمِنَ البِّجَارَةِ اور شجارت سے والله خَیْرُ الرَّزِقِیْنَ اور الله تعالیٰ سب سے بہتر روزی دیے والا ہے۔ ربط آیا ۔:

اس سے پہلے یہودیوں کی فرمت تھی۔ یہودیوں میں ساری خرابیاں پائی جاتی تھیں۔ ان میں ایک خرابی ہے بھی تھی کہ ہفتہ کا دن ان کے لیے عبادت کا دن تھا۔ عبادت کے علاوہ ہر کام ممنوع تھا۔ گرانھوں نے اس کی پابندی نہ کی اوراس کی پاداش میں بندر اورخزیر بنائے گئے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو تھم دیا ہے کہ تھا اس کے لیے تھے کا دن عبادت کے لیے ہے تم نے اس کی پابندی کرنی ہے۔ یہودیوں کے لیے تو چوہیں گھنے عبادت کے لیے سے لیکن مسلمانوں کے لیے مخصوص وقت اذان جمعہ سے لے کرامام کے سلم کھیرنے تک۔

اللہ تعالیٰ کارشاد ہے آئی اللہ نین امنی استوالی کارشاد ہے ہو کار اللہ تعالیٰ کارشاد ہے آئی اللہ نین امنی اللہ کار کے لیے جمعہ کے دن۔
اس اذان سے مراد وہ اذان ہے کہ خطیب جب خطبہ پڑھنے کے لیے منبر پر بیٹھتا ہے تو اس اذان سے مراد وہ اذان ہے کہ خطیب جب خطبہ پڑھنے کے لیے منبر پر بیٹھتا ہے تو اس کے سامنے کھڑے ہوکر جو اذان دی جاتی ہے۔ کیوں کہ آنحضرت میں نیا اور حضرت ابو بکر دیا تھے اور حضرت عمر دیا تھے کے زمانے میں کہی پہلی اذان تھی۔ پھر جب آبادی بڑھ تی تو حضرت عثمان دیا تھے نے مدینہ طیبہ کے مقام زوراء پر پہلی اذان وی تائم رہی کہ جب خطیب منبر پر بیٹھتا تھا تو اس کے دیے کا تھم دیا۔ اور دومری اذان وہی قائم رہی کہ جب خطیب منبر پر بیٹھتا تھا تو اس کے دیے کا تھم دیا۔ اور دومری اذان وہی قائم رہی کہ جب خطیب منبر پر بیٹھتا تھا تو اس کے

#### فضيلت جمعــه:

جعہ کے دن کو آنحضرت سال تاہیم نے سید الا یام فر مایا ہے۔ حضرت ابولبابہ بن عبد المندر ہو تاہد سے روایت ہے کہ آنحضرت سال تاہیم نے فر مایا جعد کا دن اللہ تعالیٰ کے خبر المندر ہو تاہد ہوں کا سردار ہے اور تمام دنوں میں سب سے زیادہ عظمت والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک جمعہ کے دن کی عظمت عید الفطر اور بقر عید سے بھی زیادہ ہے۔ اور اس دن کی پانچ باتیں ہیں۔ اس دن اللہ تعالیٰ نے آدم علائیلام کو بیدا فر مایا۔ اس دن اللہ تعالیٰ نے آدم علائیلام کو بیدا فر مایا۔ اس دن اللہ تعالیٰ نے آدم علائیلام کو جنت سے زمین پر اُتارا ، اسی دن آدم علائیلام کو وقات دی اور اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ اس دن بندہ اللہ تعالیٰ سے حرام چیز کے سواجو مانگاہے اللہ تعالیٰ ضرور عیابت فر ماتے ہیں۔ اور تمام مقرب فرشتے آسان ، زمین ، ہوا ، پہاڑ اور دریا جمعہ کے دن عنایت فر ماتے ہیں۔ اور تمام مقرب فرشتے آسان ، زمین ، ہوا ، پہاڑ اور دریا جمعہ کے دن

ے ڈرتے رہتے ہیں۔اس وجہ سے کہ قیامت جمعہ کے دن آنی ہے۔ بیر وایت ابن ماجہ میں ہے۔

اور بخاری شریف اورمسلم شریف میں روایت ہے کہ آمخصرت سالٹناآیا ہم نے فر مایا ہم (دنیامیں) بعد میں آئے اور قیامت کے دن سب سے آگے ہوں گے۔اگرچہ اہل کتاب کوہم ہے پہلے کتاب دی گئی اور ہمیں بعد میں ملی ہے۔ پھریددن (جمعہ کا ) ان پر فرض کیا گیا تھالیکن اُنھوں نے اس میں اختلاف کیا۔اللہ تعالیٰ نے اس دن کے بارے میں ہماری رہنمائی فر مائی ( کہ ہم نے اس کوعبادت کے لیے منتخب کرلیا )۔ یہود ونصاریٰ این میں بھی ہمارے تابع ہیں۔ یہود نے کل یعنی ہفتہ کوا ختیار کیا اور نصاریٰ نے اتوار کو۔ اور آتحضرت مال عليه المنظر مايا جمع والے دن مجھ يركثرت سے درود بھيجو كيول كه جمعه دالے دن فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور تمھارا درود مجھ پر پہنچایا جاتا ہے۔ اور حضرت عبد الله بن عباس بن شاه بها سے روایت ہے کہ آنحضرت ملافظ آیا ہم نے فر ما یا جس آ دمی نے بغیر کسی عذر کے جعد چیوڑ دیاوہ ایس کتاب میں منافق لکھ دیاجا تاہے جو بھی مٹائی نہیں جاتی۔ ہاں ا گر کوئی معقول عذر ہوتو الگ بات ہے ، پھرظہر کی نماز پڑھے گا۔عورتوں پر جمعہ فرض نہیں ہے۔مریضوں اور مسافروں پر بھی فرض نہیں ہے۔

امام اعظم ابوحنیفہ برزائید کے نز دیک جمد کے لیے بیشرط ہے کہ وہ شہریا قصبہ یابرا گاؤں ہوجس میں گلی کو پچے بازار ہوں اور اس میں فیصلوں کے لیے قاضی یعنی مجسٹریٹ بیٹھتا ہو۔

جمعه کی ابتداء:

جعد کی ابتداءاس طرح ہوئی کہ جب آنحضرت مالا اللہ جرت کر کے مدینه طیب

تشریف لے گئے تو چنددن محلہ قبا میں تقہر ہے بن عمروبن عوف کے ہاں۔ سوموار، منگل، بدھ، جعرات ۔ اور مسجد قبا کی بنیا در کھی جعہ دالے دن ۔ وہاں سے مدینہ طیبہ کے لیے چل پڑے ۔ بنوسالم بن عوف کے علاقہ میں پہنچ تو جعہ کی فرضیت کی بیآ بیتیں نازل ہوئیں اور آپ سائٹ الیا ہے ۔ یہ آپ سائٹ الیا ہے ۔ یہ اور وہاں مسجد بنا دی گئی جس کا نام مسجد جمعہ ہے۔ یہ اسلام میں پہلا جمعہ تھا۔

تو فرمایا اے ایمان والو! جب اذان دی جائے جمعہ والے دن نماز کے لیے فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللهِ عِنْ فوراً چل روڑ لگا دو الله تعالیٰ کے ذکر کی طرف یعنی فوراً چل پڑو وَذَرُ وَاانْبَیْعَ اور خرید وفر وخت کوچھوڑ دو۔

اذانِ جمعہ کے بعد کن کن کاموں کا کرنا جائز ہے اور کن کانہیں:

مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس سے صرف خرید وفر وخت کا چھوڑ نامقصو ونہیں ہے بلکہ جمعہ کی نماز کی تیاری کے لیے تمام کاموں کا چھوڑ دینامقصو دہے۔ چاہے کوئی شخص کھیتی باڑی کرتا ہے ،صنعت وحرفت کا کام کرتا ہے ، ملازم ہے ، تاجر ہے ، دکان دار ہے ، ہرکام کو چھوڑ کرمسجد میں آ جاؤ اور خطب سنو ، نماز پڑھو۔ جمعہ کی پہلی اذان ہوجانے کے بعد امام کے سلام پھیرنے تک ہروہ کام حرام ہوجا تا ہے جس کا تعلق جمعہ اور نماز کے ساتھ نہیں ہوجا تا ہے جس کا تعلق جمعہ اور نماز کے ساتھ نہیں ہوجا تا ہے جس کا تعلق جمعہ کی پہلی اذان ہوجانے کے بعد اگر کسی نے پوری شراکط کے ساتھ نکاح پڑھایا ، ایجاب و قبول ہوا ہے ، گواہ موجود ہیں ۔ نکاح نہیں ہوگا۔ اگر دوبارہ نکاح نہیں ہوگا۔ اگر دوبارہ نکاح نہیں ہوگا۔ اگر دوبارہ نکاح نہیں اور کام القرآن لائے انوی دیکھیے۔)

اذان کے بعد عسل کرسکتا ہے۔ کیوں کہ جمعہ کاعسل سنت ہے۔ جمعہ والے دن

مخسل کرنا،خوشبولگانا،مسواک کرنا،حجامت بنوانا، ناخن تراشناسنت اعمال ہیں۔ان کی تاكيرآئي ہے۔خطيب اذان كے بعد مطالعه كرسكتا ہے كه اس كاتعلق جمعه كے ساتھ ہے۔ ہاں جس کام کا تعلق جعہ کے ساتھ نہیں ہے وہ سب حرام ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آنحضرت من فالتاليم كصدق اورطفيل سے اس امت بركرم فرما يا كتھوڑے سے وقت کے لیے ہمیں یابند بنایا ہے۔اذان سے لے کرامام کے سلام پھیرنے تک ۔ورنہ بن اسرائیل کے لیے تو چوہیں مھنے عبادت کے سواہر کام ناجائز تھا سورج کے طلوع ہونے سے لے کرا گلے دن طلوع ہونے تک ۔ اور جن لوگوں نے خلاف ورزی کی تھی ان کواللہ تعالی نے بندروں اور خزیروں کی شکل میں تبدیل کردیا تھا۔ اور ہمارے لیے توصرف دو اڑھائی گھنٹے کی یابندی ہے۔ لہذا جمعہ والے دن جتنا جلدی ہو سکے مسجد میں آ جانا چاہیے۔ حدیث یاک میں آتا ہے جو مخص جعہ والے دن سب سے پہلے آئے گا اس کو اونث کی قربانی کا ثواب ملے گا۔اس کے بعد جوآئے گا اس کو گائے کی قربانی کا ثواب ملے گا اور جواس کے بعد آئے گااس کود نے کی قربانی کا ثواب ملے گا اور جواس کے بعد آئے گااس کومرغی کےصدیے کا ثواب ملے گا اور جواس کے بعد آئے گا اس کوانڈے کےصدیے کا ثواب ملے گا۔ پھرامام ہاہرآ جا تا ہے خطبہ شروع کرتا ہے تو فرشتے رجسٹر لپیٹ دیتے ہیں اور ذکر الہی سننے لگ جاتے ہیں۔

علامہ زمخشری نے لکھا ہے کہ پہلے زمانے میں نماز نجر کے بعد ہی جمعہ کے لیے جانے والوں سے راستے بھر جاتے تھے۔ ایک موقع پر حضرت عبد لائلہ بن مسعود رہائی جاری جلدی جلدی جلدی جلدی جلدی جلدی جلدی جد کے لیے تشریف لے گئے تو دیکھا کہ تین آ دمی پہلے پہنچ ہوئے تھے۔ ایپ نفس کو ملامت کرنا شروع کردی اور کہا کہ اے نفس! میں دیکھا ہوں کہ آج تیرا درجہ

چوتھا ہو گیا ہے۔ لہذا جمعہ والے دن جتنا جلدی ہو سکے مسجد میں پہنچ جانا جا ہیے۔ اور اذان ہوجانے کے بعد تو ہروہ کام حرام ہوجا تاہے جس کا تعلق جمعہ کے ساتھ نہیں ہے۔

اسیوال سے کسی مسیر میں اذلان جاری ہوجاتی سرکسی میں تاخیر سے تو اس

ابسوال ہیہ کہ کسی مسجد میں اذان جلدی ہوجاتی ہے کسی میں تاخیر سے ۔ تواس کا جواب ریہ ہے کہ جس مسجد میں جمعہ پڑھتا ہے اس مسجد کی اذان مراد ہے۔

ذکر کے لیے وضوبھی شرطنہیں ہے۔ وضوب ویا نہ ہو، کھڑے کھڑے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو،

ذکر کے لیے وضوبھی شرطنہیں ہے۔ وضوب ویا نہ ہو، کھڑے کھڑے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو،

بیٹے بیٹے ذکر کرو، لیٹے ہوئے ذکر کرو، دن کو ذکر کرو، رات کو ذکر وکرو۔ بہتر ذکر لا اللہ الا اللہ ہے۔ دروو شریف پڑھو، استعفار کرو۔ ذکر کرنے والا آ دمی اللہ تعالیٰ کی پناہ میں ہوتا ہے، مصیبتوں اور پریشانیوں سے محفوظ رہتا ہے۔ دنیا میں بھی سکون اور آ خرت میں بھی

سکون حاصل ہوگا۔فلاح اللہ تعالیٰ کے ذکر ہی میں ہے۔

### ڪانِ نزول:

اگلی آیت کریمه کاشان زول بیہ کہ آخصرت مان شائیل کھڑے ہوکر جمد کا خطبہ دے رہے ہے کہ آخصرت مان شائیل کھڑے ہوکی کے قریب جب اس دے رہے ہے کہ اناج کا ایک قافلہ مدینہ طیبہ آپہنی (مسجد نبوی کے قریب جب اس طرح کا قافلہ آتا تھا تو دف بجا کراعلان ہوتا تھا کہ قافلہ آگیا ہے اناج وغیرہ خریدلو۔ ان دنوں میں اناج کی کمی بھی تھی ۔ جب اعلان سناتو) سب لوگ ادھر چلے گئے ۔ صرف بارہ آدی آپ مان شائیل کے پاس رہ گئے (جن میں حضرت ابو بکر رہا تھ ، حضرت عمر بڑا تھ اور حضرت جابر رہا تھ کہ بیتھ کی باتی سارے چلے گئے ۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے بیآیت نازل فرما کر تعمیہ فرمائی ۔ نازل فرما کر تعمیہ فرمائی ۔

اللہ تعالی فرماتے ہیں وَإِذَارَا وَارِجَارَةً اَوْلَهُو النَفَضُو الِاَنْهَا اور جب یہ دی کھتے ہیں تجارت کو یا کھیل کوتو پھیل جاتے ہیں ،منتشر ہوجاتے ہیں اس کی طرف و تو گھونے گئی اور چھوڑ دیتے ہیں آپ کو کھڑا ہوا۔ اس وقت نماز پہلے ہوتی تھی اور خطبہ بعد میں ہوتا تھا عیدین کی طرح۔ بعد میں خطبہ پہلے ہونے لگا اور نماز بعد میں۔ اس وقت چونکہ نماز ہو چکی تھی اور بید گمان کیا کہ خطبہ چھوڑ نے میں کوئی گنا و نہیں ہے۔ یہ معلوم نہیں تھا کہ جمعہ کا خطبہ بھی نماز کی طرح فرض ہے۔ پھھان ونوں اناج کی قلت تھی۔ یہ خیال آیا کہ دیر کریں گے تو خرید نہیں کی سے ۔ ان وجوہ کی بنا پرصحابہ کرام جی ہے لئوش ہوئی جس پر اللہ تعالی نے تعبیفر مائی۔ اور صدیث پاک میں آتا ہے کہ الرسارے لوگ خطبہ جھوڑ کر چلے جاتے تو سب پر اللہ تعالی کا غضب نازل ہوتا اور ایس آگ ہوئی کی کریں گرسارے لوگ خطبہ جھوڑ کر چلے جاتے تو سب پر اللہ تعالی کا غضب نازل ہوتا اور ایس آگ ہوئی کی کریں میں جل کریں راکھ ہوجاتے۔ اس تعبیہ کے بعد پھر صحابہ کرام جی گئیر کی گ

حالت یقی که اگر کسی کی نکسیر بھی چھوٹ پرتی تووہ اجازت لے کرجاتا تھا۔

قُلْ آپ فرمادی مَاعِنْدَاللهِ خَیْرُ جوالله تعالی کے پاس ہوہ بہتر ہے مِنَ اللّہ هُو کھیل سے وَمِنَ البّہ جَارَةِ اور تجارت سے - نمازِ جمعداور خطبہ جمعہ سننے سے جوثواب ملتا ہے اور الله تعالی کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے اس کے سامنے کھیل، تجارت کی کیا حیثیت ہے وَاللّٰهُ خَیْرُ الرّٰزِقِیْنَ اور الله تعالی سب ہے بہتر روزی دینے والا ہے ۔ لہذا رزق کے لیے پریثان ہونے کی ضرورت نہیں اور نہ اس کے لیے اکام چھوڑنے کی ضرورت نہیں اور نہ اس کے لیے ادکام چھوڑنے کی ضرورت نہیں اور نہ اس کے لیے ادکام چھوڑنے کی ضرورت ہے۔

-1834DEEL-



تفسير

سُورُة المِنَافِقُولِيَ

(مکمل)



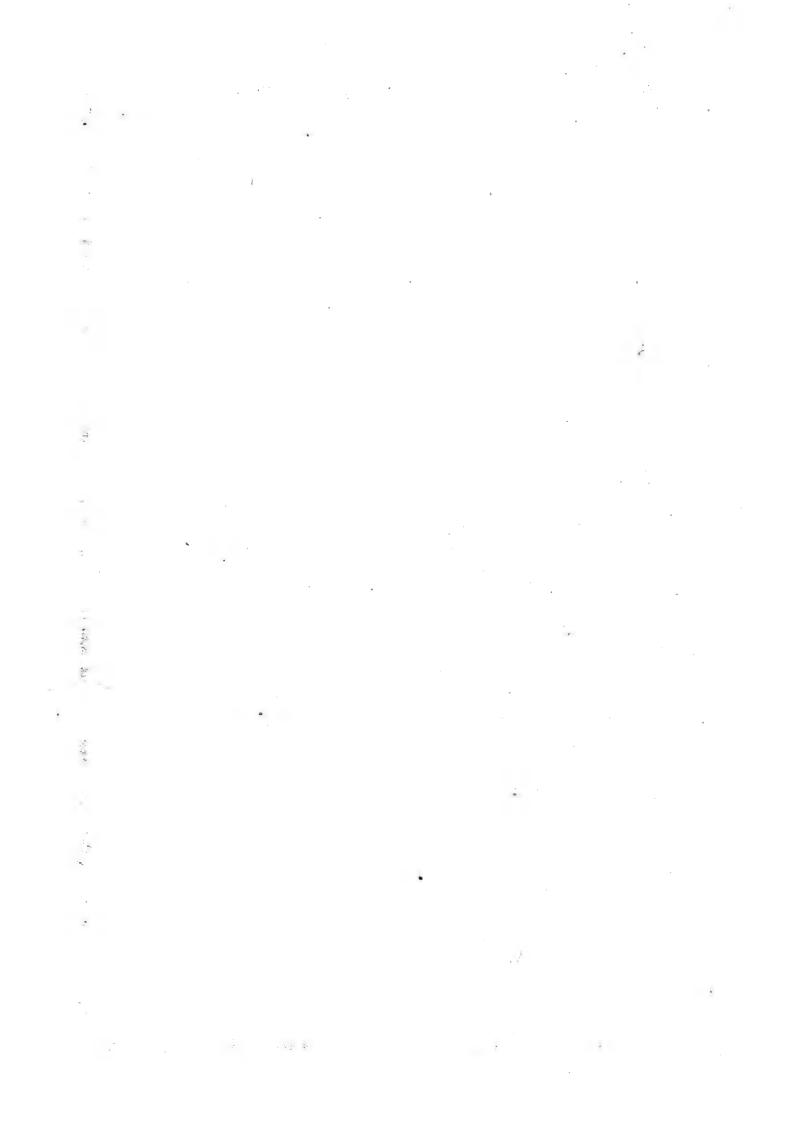

## ( اياتها ١١ كي ﴿ ٢٣ سُوْرَةُ الْمُنْفِقُونَ مَلَنِيَةٌ ١٠٣ كَيْ الْمُنْفِقُونَ مَلَنِيَةٌ ١٠٣ كَيْ

## بِسْمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

إِذَا جِهَاءَكُ الْمُنْفِقُونَ قَالُوْا نَشْهَلُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ عَ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولَ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنْفِقِينَ لَكُذِبُونَ ٥ المُخَذُ وَاليَمْ اللَّهُ مُرجِّنَةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّهُمْ سَأَء مَاكَانُوا يَعْمَلُونَ فَذِلِكَ بِأَنْهُ مُ أَمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَى قُلُوْيِهِ مِ فَهُمْ لَايفُقَهُ وَنَ®وَإِذَا رَايَتَهُمْ تُغِيبُكَ آجْسَانُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوْ السَّمْعُ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّكَ قُو يحسبون كالصيعة عليهم هم العدة فاحد لهم قاتلهم اللهُ اللهُ اللهُ عَوْفَاكُونَ @ وَإِذَا قِيلَ لَهُ مُرْتَعَ الْوَايِسْتَغُوْرُ لَكُمْ رَسُولُ الله لوو أو المُوسَعُمْ وَرَايَتُهُمْ يَصُلُ وَنَ وَهُمْ مُصَلَّدُونَ وَهُمْ مُصَلَّدُونَ وَهُمْ مُصَلَّدُونَ سَوَآءُ عَلَيْهِ مِ اسْتَغْفَرْتَ لَهُ مُ آمْرِلَمْ لَسُتَغْفِرْلَهُ لَنْ يَغْفِر اللهُ لَهُ مُ إِنَّ اللهَ لَا يَعَدِى الْقَوْمَ الْفُسِقِينَ ۞

اِذَاجَاءَكَ الْمُنْفِقُونَ جب آتے ہیں آپ کے پاس منافق قَالُوٰا تو کہتے ہیں مَشْهَدُ ہم گواہی دیتے ہیں اِنگَ لَرَسُوْلَ اللهِ بِحثَّک آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں وَ اللهُ یَعْلَمُ اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے اِنَّكَ لَرَسُولُهُ بِ شُك آبِ الله تعالى كرسول بين وَاللَّهُ يَشْهَدُ اور الله تعالى ً لواى ديتا ہے إِنَّ الْمُنْفِقِيْنَ لَكَذِبُونَ بِ شَكَ منافق البت جھوٹ بولتے ہیں اِتَّخَدُو آایمانھ نالیاہ اُنھوں نے اپی قسموں کو جُنَّةً وُ هَالَ فَصَدُّواعَنُ سَبِيلِ اللهِ لِي روكة بي الله تعالى ك رائے سے اِنَّهُمْ بِ شُک بیلوگ سَاء بُرا ہے مَا كَانُوْا يَعْمَلُونَ وه كام جوده كرتے ہيں ذلك بالله على عبال وجه على كهوه المَنْوُلِ ايمَان لائ ثُمَّ كَفَرُوا بِحِرا تُعول نِي كَفركيا فَطْبِعَ عَلَى قُلُوْ بِهِمْ لِي مِرلكًا دى كَنُ ال كراول ير فَهُمْ لَا يَفْقَهُوْنَ لِي وه تہیں مجھتے وَإِذَا اور جب رَأَيْتَهُمْ آب ان كو و كھتے ہیں تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ تَعِب مِن والتي بين آب كوان كوجود وإن يَّقُولُوا اورا گروه بات كري ك تَسْمَعُ لِقَوْلِهِمْ آپ مِيل كان كى بات كو كَانْهُ مْ خُشْتِ مُّسَنَّدَةً كو ياكه وه لكريال بين مُيك لكائي موئي يَحْسَبُونَ كُان كَرتِ بِين وه كُلَّ صَيْحَةٍ بَرْقُ كُو عَلَيْهِمْ ايخ برخلاف هُمُ الْعَدُو يَهِي رَمْن بِي فَاحْذَرْهُمْ لِيل آپ ان سے بيس فَتَلَهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال أُلِيْ يُعِيرَ عُوارَ ہِ اِن وَإِذَاقِيْلَ لَهُمْ اور جب كہاجاتا ہے ان سے تَعَالَوٰ آوُ يَسْتَغْفِرُ لَكُمْ جَمْشُ طلب كرے تمارے ليے

رَسُوْلَاللهِ الله تعالى كارسول لَوَوْارُ مِوْسَهُمُ تُومِنَاتِ بِينَ اللهِ سرول كو وَرَا يُتَهُدُ اورآبِ سَالْتُوالِيَهُمُ ال كود يَكِينَ بِين يَصُدُّونَ كدوه ركتي بي وَهُمْ مُسْتَكْيِرُ وْنَ اوروه تَكْبِر كَرِنْ واللَّا بين سَوَآجَ عَلَيْهِ برابر إلى كي استَغْفَرْتَ لَهُمْ آيان كيلي بخشش طلب كري أمُ لَمُ تَسْتَغْفِرْ لَهُمُ يَا بَخْشُ طلب نه كري لَوْ يَغْفِر اللهُ لَهُ مُ مَرِّنْ اللهُ يَخْتُ كَا اللهُ تَعَالَى ان كو إِنَّ اللهُ صِحْبُ اللهُ تَعَالَىٰ اللهُ لَهُ مُ اللهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفُسِقِينَ تَهِيس بدايت ويتانا فرمان قوم كو-

و دسميه وتعبارف سورت :

اس سورت كانام المنافقون ب\_منافقون كالفظ بهلى بى آيت كريمه مين موجود ہےجس سے اس کا نام لیا گیا ہے۔ اس سورۃ کے دورکوع اور گیارہ آیتیں ہیں۔ بیسورۃ مدینظیب میں نازل ہوئی۔اس سے پہلے ایک سوتین سورتیں نازل ہو چکی تھیں۔اس کا نزول کے اعتبار سے ایک سوچار نمبر ہے۔ شانِ نزول کے بارے میں امام نسائی جماً اللہ کی تحقیق بیہ ہے کہ بیدوا تعدغز وہ تبوک میں پیش آیا جو ہجرت کے نویں سال رجب کے مہینے میں پیش آیا۔ جب کہ حافظ ابن کثیر ہمناہ یہ گی تحقیق یہ ہے کہ غز وہ مریسیع کا واقعہ ہے۔جو اجرت کے پانچویں سال شعبان کے مہینے میں پیش آیا۔امام نسائی برزارہ او محیح

سان زول كاواقعيه:

وا قعداس طرح پیش آیا کررات کے وقت چندمنافق جمع تصاوراً نھول نے یہ

خیال کیا کہ جاری باتیں کوئی نہیں سن رہا۔ اُٹھوں نے آپس میں باتیں کیں آنخضرت سَالِنُهُ اللَّهِ کے خلاف، اسلام کے خلاف اور قرآن کے خلاف۔ آنحضرت ماہنا این کے متعلق کہا کہ دیکھوجی اس کا بیٹ ہی نہیں بھرتا۔ مدینہ پر قبضہ کیا، پھر مکہ پر قبضہ کیا ، پھرخیبر پر اور اب رومیوں کے خلاف لڑنا چاہتا ہے۔ پھر کہنے گئے سے ہاری علطی ہے کہ ہم نے ان کو مکان دیئے ،خرچید یا اور ان کے ساتھ تعاون کیا۔عبداللہ بن أبی رئیس المنافقین نے کہا کہ میں سب سے زیادہ عزت والا ہوں اس ذلیل یعنی آ تحضرت سال فاليهم كومدينه سے تكالول كارحضرت زيد بن ارقم بنال نے ان كى بيد باتيں سنیں اور اپنے بچا کے سامنے پیش کردیں۔ چیانے سے باتیں آنحضرت سالیٹالیکی کی خدمت میں پیش کر دیں۔آنحضرت سالٹھالیے ہے عبداللہ بن اُبی کو بلا کر یو چھا کہ تونے یہ یا تیں کی ہیں؟ تو اُس نے صاف انکار کردیا اور کہا کہ حضرت! وہ زبانیں نہ جل جائیں ،وہ ہونٹ نہ فنا ہو جائیں جوالیی باتیں کریں ۔حضرت! اس کوکہو کہ گواہ پیش کرے ۔ قسمیں کھا کر آپ من فلاین کوخوب مطمئن کیا۔ آنحضرت ماہ فلاین نے ان کی قسموں پراعتبار کیا۔

بخاری شریف کی روایت ہے حضرت زید بڑا تھ فرماتے ہیں کہ آنحضرت مال تھا ایک کے دوسر ہے صحابہ بھی اور میرے بچانے کہ بھی مجھے کہا کہ احمق تونے کیسی بات کی ہے؟ آنحضرت مال تالیہ نے بچھے جموٹا کہا ہے اب خصرت مال تالیہ ہے کہ کہ کہا کہ اس کے گا؟ یہاں تک کہ یہ سورت نازل ہوئی اور آنحضرت مال تالیہ نے مجھے بلا کرکہا اے زید! اِنَّ اللّٰہ قَدُ صَدَقَت " بِ شک اللّٰہ تعالیٰ نے تیری تصدیق کی ہے۔ " اللّٰہ تعالیٰ نے تیری تصدیق کی ہے۔ " اللّٰہ تعالیٰ نے اس سورت کے ذریعے منافقوں کی برائیوں کو ظاہر کر دیا تا کہ سے مسلمان ان سے نے سکیں۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اِذَا جَاءَات الْمُنْفِقُونَ جب آتے ہیں آپ کے پاک منافق قالو اُللہ ہم گوائی ویتے ہیں کہ آپ اس منافق قالو اُللہ ہم گوائی ویتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ شریعت کی زبان میں منافق اُسے کہتے ہیں جوزبان سے اقرار کرتا ہے گرول سے تعلیم ہیں کرتا۔

نف ق کی دوسیں:

فقہائے کرام ،محدثین عظام اورمفسرین کرام بھی فیر ماتے ہیں نفاق کی دوشمیں ہیں۔ایک نفاق اعتقادی ہے اور دوسرانفاق عملی ہے۔

اعتقادی منافق وہ ہوتا ہے جودل سے بالکل تسلیم نہیں کرتا یعنی اس کے دل میں بالکل ایمان نہیں ہوتا۔ لوگوں کو دھوکا دینے کے لیے کہتا ہے کہ میں مؤمن ہول۔ یہ منافق کافر اور مشرک سے بھی برتر ہوتا ہے۔ اس لیے اس کی ہز ابھی سب سے زیادہ شخت ہوگا۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں اِنَّ الْمُنْفِقِينَ فِي الدِّرُكِ الْاَسْفَلِ مِنَ الشَّادِ [النساء: ۱۳۵] اللہ تعالی فرماتے ہیں اِنَّ الْمُنْفِقِينَ فِي الدِّرُكِ الْاَسْفَلِ مِنَ الشَّادِ [النساء: ۱۳۵] "بے فیک منافق دوز رخ کے سب سے نیچ والے طبقے میں ہول گے۔ "جوسب سے زیادہ مزاوالا طبقہ ہے۔ "جوسب سے زیادہ مزاوالا طبقہ ہے۔ "جوسب سے زیادہ مزاوالا طبقہ ہے۔ "جوسب سے نیچ والے طبقے میں ہول گے۔ "جوسب سے زیادہ مزاوالا طبقہ ہے۔

دوسرا نفاقی عملی ہے۔ عملی منافق اُسے کہتے ہیں کہ اس کے دل میں ایمان موجود ہوتا ہے عرص منافقوں والے کرتا ہے۔ آنحضرت سان ایک این نے عملی نفاق کی چار علامتیں بیان فر مائی ہیں۔ جس شخص میں ایک علامت ہوگ وہ ایک درجے کا منافق ہوگا جس میں دو علامتیں ہوں گی وہ دو درجے کا منافق ہوگا جس میں تمین علامتیں ہوں گی وہ دو درج کا منافق ہوگا جس میں تمین علامتیں ہوں گی وہ تمین درجوں کا منافق ہوگا اور جس میں چار علامتیں پائی گئیں تکان مُنافِقاً تحالیصًا "وہ پکا منافق ہوگا ہے۔ "ہمیں خالی الذہن ہو کر محمد دل سے سوچنا چاہیے کہ ہیں ان میں سے کوئی

### علامت ہمارے اندر تونہیں ہے۔ اگرہتو بہت بری بات ہے۔ من فق کی عب لامتیں:

وه علامتين كيابين؟ فرمايا إذًا حَدَّاتَ كُنَّ بُ "جب بات كرتا بتوجموث بولتا ہے۔" بیمنافق کی پہلی علامت ہے۔ جھوٹ کیے کہتے ہیں؟ ہروہ بات جووا قعہ کے خلاف ہوشریعت اُسے جھوٹ کہتی ہے۔اب ہمیں اینے گریبانوں میں جھانک کر دیکھنا چاہیے کہ ہم نے بھی زندگی میں جھوٹ تونہیں بولا۔اگر بولا ہے توہمیں اپنے آپ کوایک در ہے کا منافق مجھنا چاہیے۔ کیوں کہ آنحضرت سالٹھالیلم کا فرمان بالکل حق اور سچ ہے۔ منافق كي دوسري علامت إذا وعد آخلف جب وعده كرتا يتوخلاف ورزی کرتا ہے و اِخَاعَاهَ مَ عَلَدَ اور جب معاہدہ کرتا ہے توغداری کرتا ہے۔وعدہ اورمعاہدہ میں فرق ہے۔ جب کسی سے انفرادی طور پر وعدہ ہوتو وہ وعدہ کہلاتا ہے۔ اور جماعتی شکل میں ہو یا قومی شکل میں ہو یا حکومتی سطح پر کسی ہے کوئی بات طے کی حائے تو اس کومعاہدہ کہتے ہیں۔ وعدے اور معاہدے کی خلاف ورزی کرنا پیجھی منافق کی علامت ہے۔آج اس وقت دنیا میں جتن بھی حکومتیں ہیں ساری اس مدمیں ہیں الا ماشاء اللہ، کہان كا ظاہر يجھ اور باطن يجھ اور حالانكة قرآن كريم ميں آتا ہے إِنَّ الْعَفْدَ كَانَ مَنْ مُؤِلًا [بن اسرائیل: ۴۳] وعدے کے بارے میں سوال ہوگا۔ لہذاکسی ہے وعدہ کرو توسوچ سمجھ کر کرو کہ میں اس کو پورا کر بھی سکوں گا کہ نہیں ۔اگر پورانہیں کر سکتے تو وعدہ کر و ہی نہیں۔ بی ہیں۔

منافق کی تیسری علامت اِذَا او تُحُن خَانَ جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرتا ہے۔ [ بخاری، رقم: ۳۴] پھر امانت کی کئ تشمیں ہیں۔علم بھی امانت

ہے۔اورعلمی خیانت یہ ہے کہ لوگوں کو سی جات نہیں بتلاتا غلط بات بتاتا ہے۔مشورہ بھی امانت ہے۔اورمشورے میں خیانت یہ ہے کہ جب کوئی شخص تمھارے سے مشورہ طلب کرتا ہے تو اُسے سی حرائے دو۔ بات بھی امانت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کوئی آدی مجلس میں اِدھراُدھرد کھے کر بات کر ہے تو سمجھ جاؤ کہ یہ بات اس کی امانت ہے۔ اس مجلس کی بات باہر کسی سے نہیں کرنی۔ مال بھی امانت ہے اور مائی خیانت یہ ہے کہ اس میں سے پھے خرج کرے یااس کو تبدیل کرے۔

منافق کی چوتھی علامت ہے کہ اِذا تخاصم فَجَو جب کس سے جھڑتا ہے تو دیا گالیاں دیتا ہے۔ یا درکھنا! آج کے معاشرے ہیں تو ہم نے منافق کو بھی چیچے چھوڑ دیا ہے۔ کیوں کہ وہ تو جب لڑتا ہے تو گالیاں دیتا ہے اور ہم تو ہنسی ہذاتی ہیں بھی گالیاں دیتا ہے اور ہم تو ہنسی ہذاتی ہیں بھی گالیاں دیتے ہیں۔ جس طرح پہلے نیک لوگوں کی زبان سے سجان الله نکلتا تھا ای طرح ہماری زبان سے گالیاں نکلتی ہیں۔ چھوٹوں کو بردوں کو یہاں تک کہ گدھوں اور مرغیوں کو گالیاں دیتے ہیں۔ تو آنحضرت مان شائی ہیں۔ آگر کسی بد بخت ہیں۔ تو آنحضرت مان شائی ہیں جاتی ہیں تو وہ پکامنا فق ہے۔

یکھ علامتیں منافق کی اللہ تعالی نے قرآن کریم میں بیان فرمائی ہیں۔فرمایا وَإِذَاقَامُوَ اللّٰهَ الصّلوةِ قَامُو الْحَسَالَی [النماء:١٣٢] جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں توستی کرتے ہیں ۔لہذا اگر کوئی شخص نماز کے لیے کھڑا ہونے میں ستی کرتا ہو واستی کرتا ہو استی کہ اس میں نفاق کی علامت ہے۔اور بھی فرمایا وَلَایَذُکُرُونَ اللّٰہَ اِلّٰا وَلَایَذُکُرُونَ اللّٰہَ اِلّٰا وَلَایَذُکُرُونَ اللّٰہَ اِلّٰا وَلَایَذُکُرُونَ اللّٰہَ اِلّٰا کہ کر بہت کم کرتے ہیں۔ ناولوں کے پیچے پڑے رہیں گے، فیلوں میں مشغول رہیں گے (آج کل موبائل فون پر گے رہیں گے) یعنی اور سارے کھیلوں میں مشغول رہیں گے (آج کل موبائل فون پر گے رہیں گے) یعنی اور سارے

کام ہوں گے گر اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے وقت نہیں ہوتا۔ منافق کی موثی موثی موثی موثی علامتیں ہیں۔ چارحدیث شریف میں اور دوقر آن کریم میں۔ اور بیحدیث بخاری شریف اور مسلم شریف کی ہے۔ اپنے آریبانوں میں جھا نک کرد کھے اور اللہ کرے کہم میں سے کسی میں بیمائتیں نہوں۔

الله تعالى فرماتے ہيں إِذَاجَآءَكَ الْمُنْفِقُونَ جب آتے ہيں آپ كے پال منافق تو کہتے ہیں کہ ہم گوائی دیتے ہیں کہ آپ ہے شک البتہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ اورالله تعالى جانا بيك الماللة تعالى كرسول ہیں۔ اتنی بات تو ان کی محمیک ہے اور باوجود اس کے والله یشهد إنَّ الْمُنْفِقِينَ الكذين اورالله تعالى كواى ديتا بكدب شك منافق البته جموفي إلى - كول كان کی گواہی محض زبانی ہے ول سے محربیں ۔ نداللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو مانے ہیں اور ند آپ سالٹھا اپنے کی رسالت پر یقین رکھتے ہیں۔ وہ جو بچھ کہدرہ ہیں زبان سے کہدرہ بين ان كرون مين كفر بحرا مواج إِتَّخَذُو الْيُمَانَهُمْ جُنَّةً بناليا مِ أَنْهُول نَهِ ا پن قسموں کوڈھال ۔ الزام سے بچنے کے لیے قسمیں اُٹھا کر کہتے ہیں کہ ہم نے یہ بات نہیں کہی۔جیبا کہ سورہ تو بہ آیت تمبر سمے میں ہے یخلفون باللهِ مَاقَالُوا وہ الله تعالیٰ کے نام کی سمیں اُٹھاتے ہیں کہ انھوں نے وہ بات نہیں کی وَلَقَدْقَالُوْ الْكِلَّمَةَ الْكُفْ عالانك يتحقيق أنهون في كلمه كفركها --

الزام سے بچنے کے لیے اُنھوں نے قسموں کوڈھال بنایا ہے فَصَدُّ وَاعَنْ سَبِیْلِ اللّٰهِ پِس روکتے ہیں یہ اللّٰہ تعالیٰ کے راستے سے دوسر بے لوگوں کو بھی ۔ اسلام کے خلاف برو بیگنڈہ کرنے جی کوشش کرتے ہیں برو بیگنڈہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں

اِنَّهُ مُسَاءَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ بِحَثْثَكَ بِيلُوگ بُرابٍ وه جُوكام كرتے ہيں۔منافقت اور جھوٹا ایمان اور اللہ تعالیٰ کے راستے ہے لوگوں کورو کنا بیسب بُرے کام ہیں۔

نرمایا ڈلِک بِالَهُ مُ امَنُوا یہ فتی حرکتیں اور خباشیں جوان ہے ہوتی ہیں اس وجہ سے کہ بے شک وہ ایمان لائے ظاہری طور پر یعنی زبان سے ایمان ظاہر کیا ۔ بُعَدَ کَفَرُ وُا پھر اُنھوں نے کفر کیا۔ ول سے کفر پر اڑے رہے اس وجہ سے فَطَیعَ عَلَی قُلُو بِھِمُ پیر مُنھوں کے دلوں بیں ایمان داخل نہیں ہوگا کہ اُن کے دلوں بیں ایمان داخل نہیں ہوگا کہ اُن کے دلوں بیں حق کو قبول کرنے کی صلاحیت ہی نہیں رہی فَھُمُولَ کَانِ کِی وہ نہیں میں وہ در اُنہ کی اُن کے دلوں بیں وہ کی میں ایمان داخل نہیں ہوگا کہ اُن کے دلوں بیں حق کو قبول کرنے کی صلاحیت ہی نہیں رہی فَھُمُولَ کَی اُن کے دلوں بیں وہ نہیں وہ نہیں میں کو دور نہ بھلائی کو۔

چونکہ یہ لوگ آخرت سے بے فکر ہیں اور انجام سے بے خبر ہیں لہذاجہم ان کے موٹے تازے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں قراذاداً یکھٹے اور جب آ ب ان کو دکھتے ہیں۔ تُعجب کے اُجسام کھنے۔ تعجب میں ڈالتے ہیں آ ب سال اللہ کوان کے جہم نظام ری ڈیل ڈول، وضع قطع بالکل ٹھیک ٹھاک ہے دیکھ کرآ دمی متاثر ہوتا ہے کہ یہ لوگ بڑے معزز ہیں مگر اندر سے گندے اور کہنے ہیں۔ قران یَقُولُوٰ اور اگر وہ بات کریں گو قد فیلے فی لیعن آ ب نیس کے ان کی بات کو کہ وہ بات اس انداز سے کریے ہیں کہ آپ کو اپنی طرف متوجہ کر لیتی ہے لیکن حقیقت سے خالی ہوتی ہے کہ آپ کو اپنی طرف متوجہ کر لیتی ہے لیکن حقیقت سے خالی ہوتی ہے کا تھے نہ نہ ہے گئے نہ نہ ہے کہ وجود میں تو کم بی چوڑی ہیں گمر بے جان ہیں۔

یمی عال منافقوں کا ہے کہ ظاہری طور پر بڑے ڈیل ڈول والے ہیں گر بالکل ہے مغز ہیں جیسے ڈھول کا اندر بالکل خالی ہوتا ہے یکسکبوٹ کی صَیْحَاتِیَا اُلِیہِ اُلَّالُ

کرتے ہیں وہ ہرجیج کواینے برخلاف۔ایمان اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے ہر وقت خوف زدہ رہتے ہیں۔ یہاں تک کے شکر میں اگر کوئی گم شدہ جانور کے لیے آواز دے باکسی اور وجدے آواز دی جاتی ہے تو سیجھتے ہیں کہ ہمارے اُو پر کوئی آفت آنے والی ہے مقعد الْعَدُونَ يَهِى وَمَن بِينَ فَاخْذُرُهُمْ لِينَ آبِ النَّ عَنِيْ رَبِينَ - الن كَي مَن بات یراعمادنہ کریں فیکھ والله اللہ تعالی ان کوتباہ کرے دین حق سے دور جارہے ہیں اَنِّي يُؤْفَكُونَ كُرهم پھيرے جارہے ہيں ايمان ہے۔ دليل قائم ہونے كے بعد پھر منافقول كى حماقت ديكھوك وَإِذَاقِيْلَ لَهُمْ اورجب ان كماجاتا ، تَعَالُوا الله بخشش طلب كرے محمارے ليے اللہ تعالى كا رسول اللہ تعالى سے لَةً وَا رُ وَوَسَهُمْ تُو مِنْكَاتِ بِينَ اليخ سرون كوكمان سے معذرت كرين ابني غلطيون كا اعتراف كري وَرَانِيَهُ اورآب ان كود يكف بي يصدّون ركت بي اعراض كرتے ہيں معذرت كرنے كے ليے تيار نہيں ہيں وَهُمْ مُنْسَكُمْرُوْنَ اوروہ تكبر كرنے والے بيں كہميں بخشش كى ضرورت نہيں ہے۔ منافقوں كے جومخلص مومن ، قرين رشته دار عظم أنحول في آنحضرت ملى فاليليم سے درخواست كى كه حضرت! بيتواحق ہیں لیکن اگر آب ان بد بختوں کے لیے مغفرت ماتکیں شاید اللہ تعالی ان کومعاف کردے اورایمان کی تو فیق عطافر مادے۔آنحضرت ملی فلا پیلم نے استغفار کا ارادہ فر مایا تو اہلہ تعالیٰ نے آپ سال اللہ اللہ کوآگاہ فرمادیا۔

ارشادر بانی ہے سَوَآجِ عَلَيْهِ مُرابر ہان کے لیے اَسْتَغْفَرْتَ لَهُ مَ كَا آبِ اَن کے لیے بخش طلب نہریں اَمْ لَمُ قَسْتَغُفِرُ لَهُمُ یَا بخشش طلب نہریں

تَنْ يَغْفِرَ اللهُ لَهُمُ مَرَ مُرَّبِي بَحْثُ گَاللهُ تَعَالَى ان كوركوں كدان مِن بدايت كى طلب نبيس ہے اِنَّ اللهُ لَا يَعْدِى الْقَوْمَ الْفُسِقِينَ بِحَثْ كَاللهُ تَعْدِى الْقَوْمَ الْفُسِقِينَ بِحِثْ اللهُ تَعَالَى بدايت نبيس ديتا نافر مان قوم كور يه لوگ ضدى بين كھوٹے بين اور كفرے باہر نكانانہيں چاہتے للبذاان كو بدايت نهيب نبيس ہوسكتى۔



#### هُمُ الَّذِينَ

يَعُوْلُونَ لَا تَنْفِقُوْاعَلَى مَنْ عِنْكَ رَسُولِ اللهِ حَتَّى يَنْفَضُوْا ويله خَزَانِ السّملوت والأرض ولحي المنظفين لاَ الْمَا الْمَا الله الله الله الله الله الله المناه المنظفية والمنظفية والمنظفية والمنظفة والمنظفة والمنظفة والمنظفة والمنظفة والمنطفة والمنظفة والمنطقة والمن المنطقة والمنطقة والمنط

مدينه منوره كي طرف تيخرجن الأعَزُّ مِنْهَا ضرور نكالے كازوروالااس میں سے الْأَذَلَ وليل كو وَيِثْوالْعِزَّةُ طالانكماللہ تعالیٰ بی كے ليے ا ہے وی ویر سُولِه اوراس کے رسول کے لیے وَلِلْمُؤْمِنِیْنَ اور ايمان والول كے ليے وَلٰكِنَّ الْمُنْفِقِيْنَ اورليكن منافق لَايَعْلَمُوْنَ تهين جانت يَايَّهَا الَّذِيْنَ امْنُوْ الْ وولوگوجوايمان لائم و لَاتُلْهِكُمُ نه فافل كري شمين أمُوَالكُمْ تمهارك مال وَلَا أَوْلَادُكُمْ اور المنتمارى اولاو عَنْ ذِكْرِ اللهِ الله تعالى كَ وَكُرْتُ وَمَنْ يَّفْعَلُ ذَٰلِكَ . اورجس نے ایباکیا فاُولَیِكَ هُمُ الْخُیرُ وْنَ کِس بِهِي لُوكُ بِين نقصان أنهانے والے وَأَنْفِقُوا اورخرج كرو مِنْمًا ال چيز ميں سے رَزَفُنْكُمُ جوہم نے مصل رزق دیا ہے مِنْ قَبْلِ بہلے اس سے اَنْ يَّاتِيَ كُمَّا عُ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تُم مِن سَكَى المَكُوموت فَيَقُولَ إلى كے وہ رَبِّ اے ميرے رب لُولاً أَخَرْتَنِي كول نہ مہلت دی آپ نے مجھے اِتی اَجَلِقَرِیْبِ تھوڑی مدت فَاصَّدَقَ يس مين صدقه كرتا وَأَكُن اور موجاتا مين مِنَ الصَّلِحِينَ عَيُول میں سے وَلَنْ يُوَخِرَ اللّٰهُ نَفْسًا اور ہر گرنہیں مہلت دے گااللہ تعالی سی فس كو إِذَاجَاءاً جَلْهَا جب آجائ كاس كاوعده وَاللَّهُ خَبِينَ اورالله تعالى خرر کھتا ہے ہما ان کاموں کی تَعْمَلُون جوتم کرتے ہو۔

اویرے منافقوں کا ذکر چلاآر ہاہے۔ الله تعالی کا ارشاد ہے کھے الّذین سے وى لوَّك بين يَقُو لُونَ جُوكِتِ بين لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَرَسُولِ اللهِ نَخْرَجَ كروتم ان يرجوالله تعالى كرسول كے ياس بيس حَتى يَنفَضُوا يہال تك كدوة تربتر ہو جائیں، اِدھر اُدھر بھاگ جائیں۔تو اس طرح کی باتیں کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کیوں کر بخشے گا۔غزوہ بنومصطلق کے سفر میں ایک مہا جراور انصاری کے درمیان جھگڑا ہو گیا۔مہاجر نے انصاری کی بشت برتھپڑ ماردیا۔مہاجر نے مدد کے لیے مہاجرین کوآواز دی ادر انصاری نے مدد کے لیے انصار یوں کو آواز دی کہ پہنچو۔ آنحضرت ماہ الیا ہے نے یہ باتیں سیں توفر مایا کہ ہتم نے کیانو مانہ جاہلیت کی باتیں شروع کردی ہیں۔انھوں نے کہا كدايك مهاجرن انصارى كوتھير مارا ب\_ آخصرت مالينظييني نے فرمايابس ابتم اس معالے کوختم کردو۔عبداللہ بن أبی رئیس المنافقین اور دوسر منافقوں کوعلم ہوا تو کہنے لگے بیسب تمھاری امداد کا نتیجہ ہے۔ تم نے ان کوٹھکانا دیا،ان پر مال خرچ کرتے ہواس ليے تونوبت يہاں تك بينجى ہے كہ بياب شمصيں مارنے لگ گئے ہيں \_لہذا آئندہ ان ير خرج کرنا بند کر دو۔ بیسب إدهراُ دهر بھاگ جائيں گے۔الله تعالیٰ نے اس کا جواب دیا اورفرمایا وَيلهِ خَزَآبِنُ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ اور الله تعالَى بى كے ليے بين خزانے آ انوں اور زمین کے وَلٰکِنَّ الْمُنْفِقِيْنَ لَا يَفْقَهُونَ اورليكن منافق نهيں سجھتے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ منافق میں دو چیزیں نہیں ہوتیں ۔حسن خلق اور دین کی سمجھ۔ چنانچداُ نھوں نے یہ مجھا کہ مال ہمارے یاس ہے اور سداہمارے یاس ہی رہنا ہے لہذا مہاجرین پرخرج نہ کروتا کہ بید مینہ ہے منتشر ہوجا عیں۔ان کواتن سمجھ نہیں تھی کہ خزانے سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے ہیں۔حقیقی مالک وہی ہے وہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے

اورجس سے چاہتا ہے روک لیتا ہے۔ اس کے دینے میں بھی امتحان ہے اور نددینے میں بھی امتحان ہے۔ اگر منافقوں کو اتن سجھ بھی امتحان ہے۔ اگر منافقوں کو اتن سجھ بوتی تو وہ خرچ کرنے میں بخل نہ کرتے۔ اسلام کے ابتدائی دور میں مسلمانوں کو بڑی تکلیفیں آئی ہیں۔ جسمانی بھی اور مالی بھی۔ فاقے کائے۔ مگر پھر وہ وقت آیا کہ قیصرو کسری کے خزانے ان کے قدموں میں تھے۔ بلکہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جب زکو قلسے والا کوئی نہیں ماتا تھا۔ تو فرمایا کیا منافقوں کو علم نہیں ہے کہ خزانوں کا مالک اللہ تعالی

من انقسین کی خباشت:

اگلی آیت کریمی اللہ تعالی نے منافقوں کی ایک خباشت کا ذکر فرمایا ہے۔ فرمایا یک فرف یکھوٹوں سے کہتے ہیں کہن ڈ جَعْنَ آلی الْمَدِینَةِ اگر ہم لوٹے مدینہ کی طرف کی نے فرمانا کو کے بات رئیس کی فروروالا اس سے ذلیل کو ۔ یہ بات رئیس المنافقین عبداللہ بن اُبی نے کہی تھی کہ ہم باعزت لوگ ہیں ان ذلیل مہا جرول کو وہال سے نکال دیں گے۔ یہ بات ایک صحابی نے من کی اور جا کر آنحضرت النہ اللیج کو بتادی ۔ سے نکال دیں گے۔ یہ بات ایک صحابی نے من کی اور جا کر آنحضرت النہ اللیج کی بات ایک صحابی نے من کی اور جا کر آنحضرت النہ اللیج کو بتادی ۔ اس پر حضرت عمر بنا تھوٹ کی اس منافق کی گرون آتار دول ۔ آپ من اللہ اللہ کے ایک فرمایا کہ نے گوگا کہ تھے اللہ اللہ اللہ کی اللہ اللہ کے اللہ کے اللہ کے اللہ کی کہم من شاہر ہی ساتھیوں کوئل کرتا ہے ۔ "اور یہ چیز اسلام کے داستے میں رکاوٹ بن جائے گی۔

عبداللد بن أني رئيس المنافقين كابياً كداس كانام بھى عبداللد تھا و مخلص مومن تھا۔ اس كو حباس بات كاعلم مواكد ميرے باپ نے بيد بات كہى ہے اور حضرت عمر رئات نے

منافقوں نے بیسمجھا کہ عزت مال کے زیادہ ہونے کا نام اور افراد کے زیادہ ہونے کا نام اور افراد کے زیادہ ہونے کا نام ہے۔ تو اللہ تعالی نے وضاحت فر مائی کہ حقیقی عزت ان چیزوں کا نام ہیں ہے۔ حقیقتا عزت کس کے لیے ہے۔ فر ما یا وَ یِلْدِ الْعِزَّةَ وَلِرَسُوْلِهِ وَ لِلْمُوْمِدِ مِنْ مَالانکہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے عزت اور رسول اللہ مائی اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے اور ایمان والوں کے لیے والیکن آئم نُفِقِین کا یک منافق نہیں جانے اس بات کو۔

اوپر بیان ہوا ہے کہ منافقوں نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے رسول اور اس کے ساتھیوں پرخرج نہ کرو۔اب اللہ تعالیٰ مومنوں کوفر مار ہے ہیں کہ منافقوں ،کافروں کوتو اپنے مالوں پر گھمنڈ ہے مصین ہیں ہونا چاہیے۔ارشاد باری تعالیٰ ہے گیا الّذِینَ اَمنوا این مالوں پر گھمنڈ ہے مصین ہیں ہونا چاہیے۔ارشاد باری تعالیٰ ہے گیا الّذِینَ اَمنوا الله الله علیٰ الله منازید میں اللہ میں اللہ میں تھارے مال اور نہ اولا داللہ تعالیٰ کے ذکر ہے ،نماز پڑھنے ہے ،فلت میں ڈالیس میں تمھارے مال اور نہ اولا داللہ تعالیٰ کے ذکر ہے ،نماز پڑھنے ہے ،

ج کرنے ہے، زکوۃ دینے ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرنے ہیشہ اللہ اللہ کرنے سے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تعمارے ذمہ جو فرائض ہیں ان کے اوا کرنے میں یہ چیزیں رکاوٹ نہ بنیں لیکن دیکھا ایسائی گیا ہے کہ لوگ جب ان چیزوں میں زیادہ منہ کہ ہوجاتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی یادے فافل ہوجاتے ہیں ۔ قرمایا وَمَنُ مَیْنَ لَوْلِیَ اور جو ایسا کرے گا کہ مال اور اولاد کی وجہ نے فرائض کی ادائیگی میں کوتائی تی فیمنی لوگ ہیں نقصان اُٹھانے والے ۔ کیول کرے گا فاولائے کہ مُدافئیٹ والے ۔ کیول کرے گا فاولائے کہ مُدافئیٹ وَن پس بہی لوگ ہیں نقصان اُٹھانے والے ۔ کیول کہ جب آدی نے دائی آخرت کو چھوڑ کرفانی دنیا کو اختیار کیا وہ نقصان ہی اُٹھائے گا۔ اور پر ہر سورۃ طاآیت نمبر ۱۲۳ میں ہوگائی دنیا کو اختیار کیا وہ نقصان ہی اُٹھائے گا۔ اور اور جس شخص نے اعراض کیا میرے ذکر ہے اس کے لیے گزران ہوگائی کا۔" مال ورولت کی فراوانی کے باوجودزندگی میں سکون نہیں ہوگا۔

#### مال كافتت :

حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہرامت کا کوئی نہ کوئی فتنہ ہوتا ہے۔فر مایا میری امت کا فتنہ مال ہے۔ ویکھ لولوگوں کا جو حال ہے کہ مال و دولت کی طلب میں سرگر داں ہیں صدود شرع کا کوئی لحاظ نہیں، جائز و ناجائز کی کوئی پروانہیں ہے،حلال وحرام کی کوئی تمیز نہیں ہے اور جائز ناجائز خواہشات میں لگار ہتے ہیں۔ ایسے لوگ فقصان اُٹھانے والے ہیں۔منافق توضر ورت مندول پرخرچ کرنے ہے منع کرتے تھے اللہ تعالی ایمان والوں ہیں۔منافق توضر ورت مندول پرخرچ کرنے ہے منع کرتے تھے اللہ تعالی ایمان والوں سے فرمار ہے ہیں۔ وائرچ کرواس چیز میں ہے جو ہم نے سے منسمیں رزق دیا ہے۔ اکثر حضرات تو فرماتے ہیں کہ چیز سے مراد مال ہے کہ ہم نے جو شمصیں مال دیا ہے۔اس میں سے خرچ کرو۔ زکو قادا کرو،عشر نکالو، فطرانہ ادا کرواور نظی

صدقات بھی کرتے رہو۔ بخاری شریف میں روایت ہے اِن فِی الْمَهَالِ حَقَّا سِوی النَّرِّ کُوٰۃ کے علاوہ بھی حق ہے۔ بعض لوگ بڑے بنوس ہوتے ہیں۔ زکوۃ کے مال میں زکوۃ کے علاوہ بھی حق ہے۔ بعض لوگ بڑے بنوس ہوتے واریاں بھی ہیں۔ زکوۃ کے مال کے سوامال خرج کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ رشتے داریاں بھی زکوۃ کے ساتھ نبھاتے ہیں۔ مثلاً: ان کے عزیز رشتہ داروں کی شادیاں ہوں تو آکر پوچھتے ہیں کہ وہاں ہماری زکوۃ لگ سکتی ہے۔ بھائی اجھیک ہے اگروہ ستحق ہے تو اس کو زکوۃ لگ حائے گی مگرزکوۃ کے علاوہ دوسرا مال بھی تو تھا رہے یاس موجود ہے وہ کیوں زکوۃ لگ حائے گی مگرزکوۃ کے علاوہ دوسرا مال بھی تو تھا رہے یاس موجود ہے وہ کیوں

نہیں دیتے۔ زکوۃ پرہی کیوں شرخاتے ہو۔ لیکن امام رازی برئال بیفر ماتے ہیں کہ چیز سے صرف مال مراد نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی نعمت اور قوت عطافر مائی ہے کہم ہے، عقل ہے، بدنی طاقت ہے، اس کواللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔

توفر ما یا خرج کرواس چیز میں ہے جوہم نے تعمیں رزق دیا ہے قین قبل اُن یُاتی اُحد کُمُ الْمَوْت پہلے اس ہے کہ آئے میں ہے کی ایک کوموت یعنی موت کے آثار ظاہر ہوں فَیقُول پی کہوہ در بِلُولا آخُر نَتی اِلَی اَجَلِقویہ اے میرے رب! کیوں نہ مہلت دی آپ نے مجھے تھوڑی میں مدت ہے تھے تھوڑی مزید میرے رب! کیوں نہ مہلت کیوں نہ دی آپ نے مجھے تھوڑی میں مدت کے لیے مہلت کیوں نہ دی فَاصَّدُقَ پی میں صدقد کرتا، زکو ہ دیتا، خیرات کرتا وَائی قِین الصّلِحِینُ اور ہوجاتا میں نیکوں میں ہے۔ مگراس وقت مہلت نہیں طعی سورہ اعراف آیت نمبر ۴۳ میں ہے فَاذَاجَاءَا جَلَهُ مُلَایَسُنَا خِرُ وُنَ سَاعَةً وَلَایسُنَا قَدِمُونَ "پی جب آجائے گاان کا وعدہ تونییں پیچے ہٹیں گے اس سے ایک گھڑی اور نہ آگے ہوں گے۔ تعدیث پاک میں آتا ہے کہ صدقد ایے وقت میں دے گھڑی اور نہ آگے ہوں گے۔ تعدیث پاک میں آتا ہے کہ صدقد ایے وقت میں دے جب تعدرست ہواور مال کی رغبت رکھتا ہواور محتاج ہوئے ہے تھی ڈرتا ہو۔ ایہ انہیں کہ جب تعدرست ہواور مال کی رغبت رکھتا ہواور محتاج ہوئے ہوئے ہے تھی ڈرتا ہو۔ ایہ انہیں کہ جب تعدرست ہواور مال کی رغبت رکھتا ہواور محتاج ہوئے ہوئے ہے تھی ڈرتا ہو۔ ایہ انہیں کہ جب تعدرست ہواور مال کی رغبت رکھتا ہواور محتاج ہوئے ہوئے ہے تھی ڈرتا ہو۔ ایہ انہیں کہ جب تعدرست ہواور مال کی رغبت رکھتا ہواور محتاج ہوئے ہوئے سے بھی ڈرتا ہو۔ ایہ انہیں کہ

الله تعالی سی الله تعالی فرماتے ہیں و مَن يُوَ خِرَ الله مَنْ اور ہر گرنمہات نہيں دے گاالله تعالی سی نفس کو اِذَاجَاءَا جَلْهَا جب آجائے گااس کا وعدہ یعنی جب سی جان کا دنیا میں رہے کا وقت جومقدر تھا پورا ہو گیا پھراس کوایک سانس کی بھی مہلت نہیں ملتی وَالله خِین عِما وَقَد ہومقدر تھا پورا ہو گیا پھراس کوایک سانس کی بھی مہلت نہیں ملتی وَالله خِین عِما اِنْ مَا مُوں کی جوتم کرتے ہو تھا را ہر فعل خَین یک ہِما الله تعالی خبرر کھتا۔ ان کا موں کی جوتم کرتے ہو تھا را ہر فعل الله تعالی سے مطابق سن اور جزا کے سخت ہوں گے۔

• . 

# بِسْمُ اللَّهُ النَّجْمُ النَّحْ مِيْرِ

تفسير

سُورُلا النِّعَانِينَ

(مکمل)



· ·

# وَ الْمَالِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

## بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

يُسَبِّحُ اللهِ مَا فِي السَّلُوتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ لَهُ الْمُلْكُ وَ لَهُ الْمُلْكُ وَ لَهُ الْمُلْكُ وَ اللهُ مَا الْمَالُونَ مَلَقَالُمُ الْمُلْكُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ

یُسَیِّ عُرِیْتُ یا کی بیان کرتی ہے اللہ تعالیٰ کی مَا وہ مخلوق فِی السَّمُوٰتِ جُوآ سانوں میں ہے وَمَا اوروہ مخلوق فِی الاَرْضِ جوز مین میں ہے کہ المُسلُك اس كے ليے ہے ملک وَلَهُ الْحَمُدُ اوراً می کے لیے ہے لئے اللہ مُسلُك وَلَهُ الْحَمُدُ اوراً می کے لیے ہے تعریف وَهُ وَلَهُ الْحَمُدُ اوراً می کے لیے ہے تعریف وَهُ وَلَهُ الْحَمُدُ اوروہ ہم چیز پر قادر ہے هُ وَالَّذِیْ تعریف وَهُ وَعَلَی مُنْ عَقَدِیْرٌ اوروہ ہم چیز پر قادر ہے هُ وَالَّذِیْ

ذخيرة الجنان

وه وه وات ہے خَلَقَكُم جس نے تم كو پيداكيا فَعِنْكُم بس تم بس سے بعض کافری قینگند اورتم میں سے بعض مُؤمِن مومن بين وَاللهُ اوراللهُ تعالى بِمَا أَس كارروائي كو تَعْمَلُونَ جو تم كرتے ہو بَصِير ويكف والا ح خَلقَ السَّمُوتِ الله فيدا كيا آسانول كو وَالْأَرْضَ اورزمين كو بِالْحَقِّ حَلْ كَساته وَ صَوَّرَكُمْ اورتمس صورت بخش فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ لِيل بهت الْجَلَى صورت عطا کی تم کو وَإِلَيْهِ الْمَصِيْرُ اوراس کی طرف لوٹنا ہے يَعْلَمُ وہ جانتاہے ما اس چیزکو فی السّلوتِ جوآسانوں میں ہے و الْأَرْضِ اورزمين مي ۽ وَيَعْلَمُ اوروه جانتا ۽ مَا اس چيزكو تَسِرُّونَ جَس كُومٌ جِهياتِ بو وَمَا اوراس چيزكو تَعْلِنُونَ جس كو تم ظاہر كرتے ہو وَاللّٰهُ اور الله تعالى عَلَيْتُ جانے والا ب بِذَاتِ الصَّدُورِ ولول كراز المَدْيَاتِكُدُ كيالْبين آئي تمارے ياس نَبَوُ اللَّذِينَ خبراُن لوكول كى كَفَرُوا جَمُول في كَفركيا مِنْ قَبْلُ الى سے پہلے فَذَاقُوا پی چکھا أنھوں نے وَبَالَ أَمْرِهِمْ الين معامل كاوبال وَلَهُمْ اوران كَ لَيْ بِ عَذَاكِ أَلِيْمُ ورد ناك عذاب ذٰلِكَ بِأَنَّهُ يِهِ اللَّهِ كُدِ بِ شُكُ ثَالَ بِهِ عَلَيْتُ تَّأْتِينِهِ مُ الْكَانِكِ إِلَى رُسُلَهُمُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُواللَّلْمُ اللْمُواللَّلْ اللْمُواللِي اللْمُواللِي اللْمُواللِي اللْمُواللَّلِمُ الللْمُلِمُ اللْمُولِمُ الللْمُولِمُ الللْمُولِمُ الللْمُولِمُ اللْمُلْم

واضح دلائل لے کرفقائق الی انھوں نے کہا اَبَشَر یَفدوننا کیا بشر رہنمائی کریں گے ہماری فکفروا پی اُنھوں نے انکار کیا وَتَوَلَّوْا اوراعراض کیا وَاسْتَغْنَی الله اوراللہ تعالی نے بھی بے پروائی کی وَالله غَنِی الله اوراللہ تعالی نے بھی بے پروائی کی وَالله غَنِی اوراللہ تعالی بے پروا ہے کوئی تحریفوں والا ہے۔ وَجِید تحریفوں والا ہے۔ وَجِید تحریفوں والا ہے۔ وَجِید میں مورة:

اس سورت کا نام تغابن ہے۔ آگی آیات میں تغابن کا لفظ آئے گا۔ تغابن کا معنیٰ ہے ایک دوسرے کونقصان پہنچانا۔ ہرآ دی کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت میں ایک مقام بنایا ہے۔ مومنوں کے لیے بھی دو دوسیٹیں ہیں اور بنایا ہے۔ مومنوں کے لیے بھی دو دوسیٹیں ہیں اور کافروں کے لیے بھی دو دوسیٹیں ہیں۔ جوایمان لائے گا وہ جنت میں جائے گا اور جو کفر افتیار کرے گا وہ دوزخ میں جائے گا۔ ان کی جنت دوزخ میں جوسیٹیں فالی ہوئی ہیں وہ افتیار کرے گا وہ دوزخ میں جائے گا۔ ان کی جنت دوزخ میں تھاوہ کافرکول جائے گا اور کافروں کے بیاری کو ایک دوسرے کوئل جائیں گی جوسیٹ اور گھر دوزخ میں تھاوہ کافرکول جائے گا اور کافرکول جائے گا دور کی جوسیٹ اور گھر دوزخ میں تھاوہ کافرکول جائے گا دور دوسرے کوئل جائیں گی جوسیٹ اور گھر دوزخ میں تھاوہ کافرکول جائے گا دور دوسرے کوئل جائے گا۔ گویا اس طرح ایک کافرکی جوسیٹ اور گھر جنت میں خالی ہوا وہ موسی کوئل جائے گا۔ گویا اس طرح ایک دوسرے کونقصان پہنچا تھیں گے۔

قسيريس وال وجواب

اسلام ہے۔"اور کا فرہے تو جوابات میں نا کام ہوجاتا ہے۔ کہتا ہے مجھے کسی شے کاعلم نہیں ہے۔ بیفرشتے سوال جواب کر کے چلے جاتے ہیں۔ دوسرے محکمہ کے فرشتے آ جاتے ہیں اور دوزخ کی طرف سے کھڑکی کھولتے ہیں۔ نیک آ دمی دیکھ کرتھبرا جاتا ہے کہ میں نے جوابات توضیح دیئے ہیں پھریہ آگ کے شعلے مجھے کیوں دکھائے جارہے ہیں۔ پھر دوزخ کی کھڑی بند کر کے جنت کی کھڑی کھول دی جاتی ہے کہ اس کی ہوائیں اور خوشبوئیں اور لذتیں وہ محسوں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فرشتے کہتے ہیں کہ پہلی کھڑی جو کھولی تھی وہ بچھے یہ بتلانے کے لیے کھولی تھی کہ اگر تو مومن نہ ہوتا تو یہ تیرا ٹھکا نا ہوتا۔ ایمان کی وجہ سے رب تعالی نے تجھے بھالیا ہے۔ اور اگر کافرمشرک ہے توسوال جواب والفرشة اینا کام کرے چلے جاتے ہیں اور دوسرے محکمے کے فرشتے آ جاتے ہیں۔وہ ال کے لیے پہلے جنت کی کھٹر کی کھولتے ہیں تو وہ خوش ہوتا ہے کہ مزے بن گئے۔جب وه الجھی طرح دیکھ لیتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں کہ اگر تو ایمان لا تا تو تیری پیجگہ ہونی تھی مگر ابنہیں ہے۔ وہ کھٹر کی بند کر کے دوزخ کا دروازہ کھول دیاجا تاہے۔توہرایک کے لیے رب تعالیٰ نے جنت میں بھی جگہ بنائی ہے اور دوزخ میں بھی بنائی ہے۔ اب جس جگہ کوئی جانا چاہے چلاجائے۔

اس سورة كانام تغابن ہے۔ بيسورة مدينه طيبه ميں نازل ہوئی۔اس سے پہلے ایک سوسات سورتیں نازل ہو چی تھیں۔اس كا ایک سوآٹھ [۱۰۸] نمبر ہے۔اس كے دوركوع اورا تھارہ آبتیں ہیں۔

الله تعالی فرماتے ہیں یستینے ولله یاکی بیان کرتی ہے الله تعالی کی مافی

السّمُوٰتِ وہ مخلوق جو آسانوں میں ہے۔ آسانوں میں فرضے ہیں۔ چاند ، سورج ،
سارے ہیں یا اور مخلوق جس کو ہم نہیں جانے سب اللہ تعالیٰ کی یا کیزگی بیان کرتے ہیں
وَ مَافِی الْاَرْضِ اور وہ مخلوق جو زمین میں ہے۔ او پر ینچے سات زمینیں ہیں۔ ان میں
ہے اُرکنوق ہے۔ سب اللہ تعالیٰ کی یا کیزگی بیان کرتے ہیں کہ اُلہ اُلگ اس کے لیے
ہے ملک۔ سارے ملک کا خالق بھی وہی ہے ، مالک بھی وہی ہے ، سارے ملک میں
تصرف بھی اس کا ہے۔ خدائی اختیارات اللہ تعالیٰ نے رقی برابر بھی کسی کونہیں دیئے وَلَهُ
الْحَدُدُ اور اُسی کے لیے ہے تعریف ہے ۔ کس کہ تعریفوں کے لائق اور تعریفوں کا اُستی صرف وہی ہے و مَوّ عَلَیٰ مِنْ مَنْ وَقَدِیْر اور وہ ہر چیز پرقادر ہے۔ جو چاہ سوکرے
ال کو کئی یو چینیں سکتا۔
اس کوکوئی یو چینیں سکتا۔

# د یا نند سسرسوتی کا قسیران کریم پراعت راض:

دنیا میں بڑے منہ بھٹ لوگ گزرے ہیں ، اب بھی ہیں اور آئندہ بھی ہوتے
رہیں گے۔ان، منہ بھٹ لوگوں میں سے ایک آریا ہاج کالیڈرد یا ندسرسوتی بھی تھا۔ بڑا
موذی قسم کا آدمی تھا۔ اس نے قرآن کریم پر الجمد للہ سے لے کر والناس تک بڑے
اعتراض کے ہیں۔ اس کی کتاب کا نام ہے مستیارتھ پرکاش ۔ اس کتاب کا چودھوال
باب اس نے اس کے لیے وقف کیا ہے۔ اس آیت کریمہ پروہ اعتراض کرتے ہوئے کہتا
باب اس نے اس کے لیے وقف کیا ہے۔ اس آیت کریمہ پروہ اعتراض کرتے ہوئے کہتا
باب اس نے اس کے لیے وقف کیا ہے۔ اس آیت کریمہ پروہ اعتراض کرتے ہوئے کہتا
باب اس نے اس کے لیے وقف کیا ہے۔ اس آیت کریمہ پروہ اعتراض کرتے ہوئے کہتا
بیاب اس نے اس کے لیے وقف کیا ہے۔ اس آیت کریمہ پروہ اعتراض کرتے ہوئے کہتا
ہیں مسلمانوں سے بوچھتا میں کرتھ اراقر آن کہتا ہے وَھُوعَلٰ کُلِّ شَیْءِ قَدِیْرُ بیل اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ زیریۃ او کے سے مارارب چوری پر بھی قادر ہے، زیا پر بھی قادر ہے۔ زیا پر بھی قادر ہے، زیا پر بھی قادر ہے۔ زیا پر بھی قادر ہے، زیا پر بھی قادر ہے۔ زیا پر بھی تا در بے، زیا پر بھی قادر ہے، زیا پر بھی قادر ہے۔ زیا پر بھی تا در بے، زیا پر بھی قادر ہے۔ زیا پر بھی تھی ہیں کہ بھی کہ بیل کوں کہ چوری اور زیا ہوئی ۔ شے ہے (العیاذ باللہ تعالیٰ) اگر قادر نہیں ہے تو پھر بیا آیت غلط ہوئی۔

ابوری مواس نے میں خبات کی ہے۔ لیکن اللہ تعالی نے ہر باطل کی سرکوبی کے لیے حق والے کھڑے کے ہیں۔ چنانچہ بانی دارالعلوم دیو بندمولا نامحمہ قاسم نانوتو کی برخاسیہ نے اس کی خوب سرکوبی کی ہے۔ حضرت کی بہت ساری علمی کتا ہیں ہیں۔ ایک کا نام انتصارالاسلام ہے ۔ اس میں حضرت نے جواب میں بڑا کچھ کھا ہے۔ میں اختصار کے ساتھ شمیں سمجھا تا ہوں۔ حضرت فرماتے ہیں اے دیا نندسرسوتی تم کہتے ہو کہ کیارب چوری پرقا در ہے؟ چوری ہوتی ہے غیر کی ملک میں۔ اگرکوئی ابنی چیز اُٹھا لے تواس کوکوئی چوری پرقا در ہے؟ چوری ہوتی ہے غیر کی ملک میں۔ اگرکوئی ابنی چیز اُٹھا لے تواس کوکوئی تم اللہ تعالی کی ذات کے علاوہ کا نتات کا خالق ما لک ثابت کرو، واجب الوجود ثابت کرو واجب الوجود ثابت کرو لیے ہیں ہے ہی کہ ہیں جوری کی ہے یا کرسکتا ہے۔ اور زنا کے لیے آلات درکار ہیں۔ تم پہلے رب تعالی کے لیے مردانہ آلات ثابت کرو پھر ہم آگی بات کرو پھر ہم آگی بات کرو پھر ہم آگی بات کروں گے۔ کہا کے سے مردانہ آلات ثابت کرو پھر ہم آگی بات کروں گے۔

تودنیا میں ایسے منہ پھٹ بھی گزرے ہیں جھوں نے رب تعالیٰ کو بھی معاف نہیں کیا۔ تو فرما یا وہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے کھو الّذِی خَلَقَکُمُ وہ وہی ذات ہے جس نے تعصیں پیدا کیا ہے فیصنے کُھ کافی کی پھر بعض تم میں سے کافر ہیں قیمنے کُھُ کُھُ مُن اور بعض تم میں سے مومن ہیں۔ کافروں کی دنیا میں ہمیشہ اکثریت رہی ہے۔ مضرت آدم عالیٰ ہے کے کرنوح عالیٰ ہے کے زمانے تک تو کان النّا اُس اُ مَّا ہُ قَاحِدَۃً البَّقرہ: ۱۲۱۳] "سب لوگ ایک ہی دین پر تھے "ایک امت تھے۔ سب سے پہلے جس قوم نے کفروشرک کی اشاعت کی وہ نوح عالیٰ ہی تو متی ۔ اور عرب کی زمین پر حضرت تو میں اس خبیث ابراہیم عالیٰ کا دین تھا۔ پہلا شخص جس نے دین کو بگاڑا عمرو بن کی بن قمع تھا۔ اس خبیث ابراہیم عالیٰ کا دین تھا۔ پہلا شخص جس نے دین کو بگاڑا عمرو بن کی بن قمع تھا۔ اس خبیث

نے دین میں فتور پیدا کیا۔غیرالٹد کے نام پر جانور حجوڑے۔

جیسے تم نے گوجرانو الاشہر میں گائیں بازاروں میں گھومتی پھرتی دیکھی ہوں گی۔ یہ گائین جاہل قشم کےلوگوں نے پیروں کے نام پرچھوڑی ہوئی ہیں ۔لوگ ڈرکے مارے ان کو چھیڑتے نہیں ۔ جاہے کسی کی ریڑھی سے پھل وغیرہ کھا جائیں۔اس کوعر بی میں سائبه کہتے ہیں جس کا ذکر ساتویں یارے میں ہے ماجَعَلَ اللهُ مِنْ بَحِيْرَةٍ وَلَا سَآبِهَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامِ [ما كده: ١٠٣] سائبه كامعنى وه جانورجوغير الله ك تقرب کے لیے چھوڑ دیا جائے۔رب تعالی نے اس کا کوئی تھم نہیں دیا۔ آوَّلُ مَن سَيَّتِ السَّوَائِتِ " يبلاوه آدمي جس فيرالله كنام برجانور وقف كياوه عمروبن تھی تھا۔" پیاخلاق میں اتنا گراہوا تھا کہ جاجیوں کے کندھوں پرسے جادریں اُٹھالیتا تھا۔ وہ اس طرح کہاں نے لائھی کے آ گے کنڈی لگائی ہوئی تھی جیسے مجھیلیاں پکڑنے والی کنڈی ہوتی ہے طواف کرتے وقت جس کے کندھے پراچھی جادرد یکھتا کنڈی کے ساتھ اُڑالیتا۔ اگرکسی کو بتا چل جاتا تو کہتا اوہوغلطی ہوگئی ہے۔اوراگرکسی کو بتا نہ چلتا تواییخ تھلے میں ڈال لیتا جواس نے اپنے پیچھے لٹکا یا ہوا ہوتا تھا۔وہ ظالم عین طواف کے وقت پیکارروائی كرتا مكر اس كا مذهب مجمى دنيا مين چل رہا ہے۔ حضرت ابراہيم مليشا اور حضرت اساعیل ملالتا سے لے کرعمر و بن تحی بن قمع کے دور تک عرب کے سارے لوگ سیحے مذہب يريتھے۔ ہاتی علاقوں میں کفرتھا۔

توفر مایا اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا۔ پھرتم میں سے بعض کافر بیں اور تم میں سے بعض مومن ہیں وَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِیْرٌ اور الله تعالیٰ اس کارروائی کو جوتم کرتے ہود کیھنے والا ہے۔ جو کمل تم کررہے ہووہ اس کی نگاہ میں ہے۔ ہر

چیزاس کی نگاہ میں ہے خلق التہ اوت اس نے پیدا کیا آسانوں کو وَالْاَرْضَ اورزمین کو بانحق حق کے ساتھ۔ دنیامیں کوئی چیز بے مقصداور نے فائدہ نہیں ہے تو کیا خیال ہے تمحارا کہ اللہ تعالی نے زمین وآسان کو بے فائدہ بیدا کیا ہے ہرگز نہیں!اس کے پیدا کرنے والے نے وَصَوَّرَکُمْ صَمِی شکلیں اور صورتیں دی ہیں فَاحْسَنَ صُورَكُمْ يِس بهت الحِي صورتين تمسي عطاكين وَإِنْيُوالْمُصِينُ اوراى كى طرف لوٹنا ہے۔ صُور صُور قُلُ کی جمع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جوتم کوصور تیں دی ہیں وہ سب سے اچھی ہیں۔انسان کی شکل کو دیکھو! کتے بلی اور گدھے کی شکل کو دیکھو۔ گھوڑے اور دیگر جانوروں کی شکلوں کودیکھ لو۔وہ رب تعالیٰ کی مخلوق ہیں اللہ تعالیٰ نے سب سے احجی شکل انسان کودی ہے احسن تقویم ۔ ترکیب اور احسن صورت میں پیدافر مایا۔ انسان برصورت سے بدعبورت بھی ہوجیوان کے مقابلے میں اس کی ظاہری شکل انچھی ہے۔ اندر کا معاملہ علیحدہ ہے۔ حدیث یاک میں آیا ہے کہ قیامت کے قریب ایسے لوگ بھی ہوں گے کہ شکلیں ان کی انسانوں جیسی ہوں گی اور دل ان کے بھیٹریوں کی طرح ہول گے۔ بیہ جو چورڈ اکوہیں ،عز تنس لوٹے والے ہیں قبل کرنے والے ہیں اور جورشوت کے بغیر کا مہیں ا کرتے ان کے دل بھیڑ یوں سے بھی سخت ہیں۔ ان میں کوئی ترس اور رحم نہیں ہے۔ اخبارات میں تم یڑھتے ہو گے کہ ڈیکٹی کے دفت عورتیں منتیں کرتی ہیں قرآن اور خدا کا واسطه دیتی ہیں مگران پر بچھانژنہیں ہوتا۔اُلٹا آ کے ہے منخرے کرتے ہیں۔اور بھیٹر یا س بلا کا نام ہے۔ توفر ما یا اللہ تعالی نے مصیں صورتیں دیں اوراجھی صورتیں دیں اورای کی طرف تم نے لوٹا ہے۔سب نے لوٹ کررب تعالی کی طرف جانا ہے اور کوئی جگہیں ہے اس کونہ بھولنا۔ پہلےرب تعالیٰ کی صفت خلق کا بیان تھا آگے صفت علم کا بیان ہے۔ فرمایا یعکمہ مافی السّطوتِ وہ جانتا ہے اس چیز کو جو آسانوں میں ہے وَالْاَرْضِ اور جو پھھ زمین میں ہے وَیعُکمہ مَا تیسر وُن اور وہ جانتا ہے اس چیز کو جو تم چھپاتے ہو۔ جو تم آہت باتیں کرتے ہوان کو جانتا ہے و مَا تَعُلِنُون اور اس کو بھی جانتا ہے جس کو تم ظاہر کرتے ہوان کو جانتا ہے جس کرتے ہوان کو بھی جانتا ہے۔ بلکہ باتوں کی کیا بات ہے؟ وَاللّٰهُ عَالَیْہُ وَ اور اللّٰہ تعالیٰ جانے والا ہے دلوں کے داز۔ بات ہے؟ وَاللّٰهُ عَالَیْہُ وَ اِن اِن کا خالتی بھی وہی ہے اور جانے والا بھی وہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوادلوں کی بات کو کوئی نہیں جانتا۔ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوادلوں کی بات کو کوئی نہیں جانتا۔

فرمایا اَلَمْ یَانِیکَمْ کیانہیں آئی تمھارے پاس نَبَوُ اللَّذِینَ کَفَرُ وَا خَبراُن لوگوں کی جضوں نے کفرکیا مِنْ قَبْلُ اس سے پہلے تمھارے سے پہلے جو کا فر ہوئے

بیں ان کی خبریں، ان کے حالات تمھارے یا س تبیں آئے؟ فَذَاقُوْا وَ بَالَ أَمْرِهِمْ پس چکھا اُنھوں نے اپنے معاملے کا وہال۔ دنیا میں جوسز ائیں ان پرنازل ہوئیں ان ک خریں تمھارے یاس ہیں پہنچیں۔ بہت ساری قوموں کی سزاؤں کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے۔ سی کواللہ تعالی نے یانی میں غرق کیا، کسی پر پھر برسائے ،کسی پرزلزلہ آیا، کسی كوزين من دهنساويا-يتودنيامي سزامل وَلَهُدْ عَدَابُ آلِيْدُ اوران كے ليے عذاب ہے در دناک۔ دنیا کی سزا کے علاوہ عذاب قبر میں ہوگا،حشر میں ہوگا، دوزخ میں موگا\_ دنیا میں ان کو کیوں سزائیں ہوئیں اور آخرت میں عذاب ایم کیوں ہوگا؟ فرمایا تصان کے پاس ان کے رسول ہائیہات واضح دلائل لے کر فقائو الیس کہا اُن كافرول نے اَبَدَه يَفَدُونَنَا كيابشرر جنمائى كريں كے ہمارى \_ كافروں كانظريدية ها كەللەتغالى كومارى بدايت مطلوب موتى توفرشتوں كو پنيبر بناكر مارى رہنمائى كے ليے بھیجا۔ بیبشر ہوکر ہماری رہنمائی کرتے ہیں فکفیروا پس أنھوں نے انکار کیانی ک نبوت کا کہ بشر نبی نہیں ہوسکتا۔ ہم مجھے نبی مانے کے لیے تیار نہیں ہے۔

## حضور صالعتالية م كى بست يت:

تفیرروح المعانی اورزرقانی اور عالمگیری میں بیمسلد کھا ہے کہ اگر کمی شخص سے بید پوچھا جائے کہ آنحضرت من شائلی کے متعلق تم کیا کہتے ہو کہ انسانوں میں سے تھے، جنات میں سے تھے، عربی شخص یا مجمی تھے؟ کس مخلوق میں سے تھے؟ فقال "پی جنات میں سے تھے، عربی جنوں یا میں جن یا گفت وہ کا فرہے۔ "کیوں دین کے ضروری اس نے کہا لا آڈری میں نہیں جانتا یک فحق وہ کا فرہے۔ "کیوں دین کے ضروری اور بنیادی عقائد میں سے بی عقیدہ بھی ہے کہ مسلمان کو علم ہونا چاہیے کہ ہمارے پینجبر

حضرت محدرسول الله مل الله الله الله المالية المام مليقة كى اولاديس سے بين ،بشر بين ،عربى بين - وه كيول كہتاہے ميں ہيں جانا۔ تمام نبي بشر تھے، انسان تھے، آدى تھے۔ رب تعالى نے ان کونبوت اور رسالت کامقام عطافر مایاجس سے وہ عام انسانوں سے بلندترین ہو گئے۔ تو ان لوگوں نے پینمبروں کی بشریت کا انکار کیا تو کا فرہو سکتے کہ ہماری رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے بشر بھیج ہیں۔ تومسکلہ آپ نے روح المعانی وغیرہ کے حوالے سے سمجھ لیا کہ اگر کوئی یہ کہے کہ میں نہیں جانتا کہ آپ مان اللہ ایس متھے یا جن تھے عربی تھے یا تجمی ، تو وہ کا فر ہوجا تا ہے۔ اور یہاں تو اُلٹی گنگا ہے کہ نبی کی بشریت کا انکار کرتے ہیں کہ نبی بشرنہیں ہے۔ میں ساری عوام کے بارے میں بدگمانی نہیں کر تاعوام تو سادے ہیں (ان کے ) مولوی ان کے غلط ذہن بناتے ہیں۔عوام کونرمی کے ساتھ سمجھاؤ کہ بیعقا کد ضروری اور بنیا دی ہیں ۔صرف مولوی کے ذمہ تڑینانہیں ہے تھا رابھی فریضہ ہے۔مولوی نے توا پن جگہ تڑ پناہے تم بھی جتنا قرآن پڑھو گھر جا کرسناؤاور سمجھاؤعور توں کواور بچوں کو-توفر مایا اُنھوں نے کہا کیا بشرمیں ہدایت دیں معے؟ پن اُنھوں نے کفر کیا وَتَوَلُّوا اورا مُعول في اعراض كيا، منه مور لياحق سے \_توحيد كو أنهول في نه مانا ، رسالت كا انكار كرديا ، قيامت كوسليم نبيس كيا ، وفي كونبيس مانا كدوفي كوئي چيزنبيس ب قَاسْتَغْنَى الله اورالله تعالى بے يرواب و توجمتاج تبيل بے محتاج تومخلوق ہے كم روٹھ جائے تو دوسرے اس کومنانے کے لیے جاتے ہیں بعنی مان جاؤتسلیم کرلو۔ رب تعالی تومنکروں کے پیچھے ہیں جاتا ہے وہ مستغنی ہے والله عَنی حیث اور الله تعالی بے پر واہے تعریفوں والا ہے۔



## زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوْا آنَ

لن يُبعَثُواْ قُلْ بِلَي وَرَيِّ لَتُبْعِثُنَّ ثُمَّ لَتُنْتِونَ بِهَاعِمِلْنَهُ وَذَٰلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيْرُ فَالْمِنُوْا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذَيَّ اَنْزَلْنَا وَاللَّهُ بِمَاتَعُمُلُونَ خِبِيْنُ يُومُ يَجْمُعُكُمْ لِيومِ الْجَمْعِ ذلك يَوْمُ التَّعَابُنِ وَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيَعْمَلُ صَالِعًا يُكُفِّرُ عَنْهُ سَيّالِتِهِ وَيُدْخِلْهُ جَنْتٍ تَجْدِيْ مِنْ تَخْتِهَا الْأَنْفَارُ خلدين فيها آيك الذلك الفوزُ الْعَظِيمُ و الَّذِينَ كُفُرُوا وَكُنَّ بُوْا بِإِيْنِينَا أُولَيْكَ أَصْلُحُبُ التَّارِخُلِدِيْنَ فِيهَا وَبِشُ يَّاعُ الْمُصِيْرُةُ مِمَّا أَصَابَ مِنْ مُصِيْبَةِ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ تُؤُمِنُ بِاللهِ يَهْدِ قَلْمُ لا وَاللهُ بِكُلُّ شَيْءِ عَلْمُ وَ أَطِيعُوا الله واطِيْعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تُولِينَ فَرَاكُ الْمُلْعُ الْمُبِينْ ﴿ اللَّهُ لِآلِلْهُ إِلَّاهُو وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتُوكُّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهِ فَاللَّهِ فَلْيَتُوكُّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ اللّ زَعَمَ الَّذِينَ وعوى كرتے ہيں وہ لوگ كفر قوا جنھوں نے كفر كيا أَنْ تَنْ يَبْعَثُوا كروه مركز نبيس أنهائ جائيس ك قُل اك میرے رب کی تَشَبْعَثَنَ تُم ضروراً تھائے جاؤگے ثُمَّ لَتُنَبَّوُنَ کَا کُیر مصي بالاياجاعً البِمَاعَمِلْتُهُ جُومُلُ ثَم نَے كے وَذٰلِكَ عَلَى اللهِ يني اوريه الله تعالى يرآسان ہے فامِنُوابِاللهِ لِس ايمان لاؤتم الله تعالى

ي وَرَسُولِهِ اوراس كرسول ير (سَلَيْطَالِيكُمْ) وَالنَّوْرِالَّذِينَ اوراس نورير أَنْزَلْنَا جومم في نازل كيا وَاللهُ اورالله تعالى بِمَا ال چیزے تَعْمَلُوْنَ جُومٌ كرتے ہو خَبِیْرٌ خبرر كھنے والاہے يَوْمَ جسون تَجْمَعُكُمْ جَع كركُاتُم كو لِيَوْمِ الْجَمْع جَع بونے كے ون ذُلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ بِدِن الرجيت كاون ہے وَمَن يُّوُمِنُ بِاللهِ اورجو تحض ايمان لا ياالله تعالى پر وَيَعْمَلُ صَالِحًا اور عمل كيا اجِها يُتَكَفِّرُ عَنْهُ معاف كروك كالله تعالى اس سياتِه اس كى برائيال وَيُدُخِلُهُ اورداخل كرے كااس كو جَنْتِ باغول ميں تَجْرِي بهتى بين مِنْ تَحْتِهَا `ال كيني الْأَنْهُرُ نهري خُلِدِيْنَ فِيْهَا ربيل كان مين أبدًا ميشه ذلك الفوزُ الْعَظِيمُ سيب برى كامياني وَالَّذِينَ كَفَرُوا اوروه لوك جنفول في كفركيا وَكَذَّبُوا اور جَمِثْلًا يَا يِالْيَتِنَا مَارَى آيتول كُو أُولَيْكَ أَصْحُبُ التَّارِ يَهِي لُوكُ بِينَ دوزخ والے خلدین فیھا ہمیشہ رہیں گے اس میں وہس المصیر اور بہت بُری جگہ ہے لوٹ کرجانے کی مآآ صَابَ نہیں چہنچی مِنْ مُّصِيْبَةٍ كُونَى مصيبت الله بِادُنِ اللهِ مَّر الله تعالى كَمَّم ع وَ مَنْ اوروه حفل يُونِي بِاللهِ جوايمان ركمتا بالله تعالى ير يهد قَلْبَهُ رَبْمَالًى كُرتا جِ ال كِول كَى وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءِ عَلِيْدُ اور الله تعالى

ہر چیز کو جانے والا ہے وَ اَطِیْعُو اللّٰهَ اور اطاعت کرو الله تعالیٰ ک وَاَطِیْعُو اللّٰهُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰهُ اللّٰہُ الللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ الللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ الللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ الللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ الللّٰہُ اللّٰہُ اللّ

توفر ما یا اس نور پر ایمان لا و اس کے پروگرام کو اپناؤ۔ ایمان اور کفر ، توحید اور شرک ، حق اور باطل کا فرق معلوم ہوجائے گا وَاللّهُ ہِمَا تَعْمَلُونَ خَبِیْرُ اور الله تعالیٰ اس چیز ہے جوتم کرتے ہو خبر رکھتا ہے ۔ تھا را ہر کام الله تعالیٰ کی نگاہ میں ہے۔ قیامت والے دن ہر شے تھا رے سامنے آجائے گی یو تم یختم کھٹھ جس دن جمع کرے گاتم کو لیتو عائد جمنع ہونے کے دن ۔ اگلے پچھلے اس دن سارے جمع ہوں گے۔ سورہ واقعہ پارہ نمبر ۲۷ میں ہے اِنَّ الْاَقَدِیْنَ وَ اللّهِ فِینَ اللّهُ لَهُ مَعْمُوعُونَ اللّهُ اِللّهِ مِینَ کے جائیں گا اللّهِ مِینَ کے جائیں گا ایک مقررہ دن کے دعدے پر۔"اور سورہ ہود آیت نمبر ۱۰۳ میں ہے اُنَّ الْاَقَدِیْنَ وَ اللّهِ مِینَ کُلُ اللّهُ مَعْمُوعُونَ اللّهُ مِینَ کُلُ اللّهُ مِینَ کُلُورُ مِینَ کُلُ اللّهُ اللّهِ مِینَ کُلُ کُلُورُ مُنْ جُمُوعُونَ اللّهُ مِینَ کُلُ کُلُورُ مُنْ جُمُوعُونَ مُنْ کُلُ کُلُورُ مُنْ اللّهُ مِینَ کُلُ کُلُورُ مُنْ جُمُوعُونَ اللّهُ مِینَ کُلُ کُلُورُ مُنْ جُمُوعُونَ اللّهُ مِینَ کُلُ کُلُورُ مُنْ جُمُوعُونَ اللّهُ مِینَ کُلُورُ مُنْ جُمُونَ کُلُورُ مِینَ کُلُورُ مِی کُلُورُ مُنْ اللّهُ مِینَ کُلُورُ مُنْ جُمُنُورُ مُنْ جُمُنُورُ مُنْ کُلُورُ مُنْ کُورُ مُنْ کُلُورُ مُنْ

لَهُ النَّاسُ وَذَٰلِكَ يَوُمُّ مَّنْ مُهُوُدُ "بيايك دن ہے جس ميں لوگ اکٹھ کيے جائيں گے اور بيدن ہے كہ جس ميں حاضرى ہوگی۔" تو محشر والے دن ميدانِ محشر مين سب الجلے پجھلے جمع ہوں گے ذٰلِكَ يَوُمُ التّغَابُنِ بيدن ہار جيت كا دن ہوبگا۔ اس دن بعض لوگ ہار جائيں گے ۔ امام بيضاوى ہئارا ہيد وغيرہ اس كى تفسير اس طرح كرتے ہيں كہ اللّٰه تعالىٰ نے ہرآ وہى كے ليے ايك مقام جنت ميں بنايا ہے اور ايك مقام دوز خ ميں بنايا ہے۔ مومنوں نے ليے بھى دودو َ اللّٰهُ سيرا وركا فرون كے ليے بھى دودو وَ اللّٰه سيرا وركا فرون كے ليے بھى دودو اللّٰه مقام دوز خ ميں بنايا ہے۔ مومنوں نے ليے بھى دودو وَ اللّٰه سيرا وركا فرون كے ليے بھى دودو اللّٰه واللّٰه واللّٰه

اللہ تعالی فرماتے ہیں وَ مَنْ يُوْمِنْ بِاللهِ اورجو حَض ايمان لايا اللہ تعالی پر وَيَعْمَلُ صَالِحًا اور عمل كيا اچھا يُكَفِّرَ عَنْهُ سَيّاتِهِ معاف كرد كا اللہ تعالی اللہ عالی اللہ تعالی اللہ عالی درگز رفر مائے گا۔ ايمان اور نیکی سے صغيرہ گناہ و يہ ہی معاف ہوتے رہتے ہیں۔ آنحضرت مان اللہ اللہ علی دوخوا يک نيک علی معاف ہوتے رہتے ہیں۔ آنحضرت مان اللہ اللہ عنی اللہ وضوا يک نيک علی محاف ہو جاتے انسان کی بہت ی کوتا ہیاں معاف ہو جاتی ہیں۔ مثلاً: جب کوئی آدی وضو کی نیت سے ہاتھ دھوتا ہے تو اس کے ہاتھوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جب منہ دھوتا ہے تو منہ کی خطائی معاف ہو جاتے ہیں۔ جب منہ دھوتا ہے تو منہ کی خطائی معاف ہو جاتی ہیں اور جب پاؤں دھوتا ہے تو اس کے مخار معاف ہو جاتے ہیں۔ جنی کہ جب پانی کا آخری قطرہ زبین پر گرتا ہے تو انسان تمام صغیرہ گنا ہوں ہے پاک ہو جاتا ہے۔

سورهُ بهود آیت نمبر ۱۱۳ میں ہے اِنَّ الْحَسَنْتِ یَدْهِبْنَ السَّیّاتِ "بِ شک

انسان کی نیکیاں اس کی بُرائیوں کو مٹاتی ہیں۔ "مجد کی طرف آنے سے ایک ایک قدم پر
دس دس نیکیاں ملتی ہیں ، ایک ایک صغیرہ گناہ جھڑ جاتا ہے اور ایک ایک درجہ بلند ہوجاتا
ہے۔ اور حضرت عثمان بڑا تھ سے روایت ہے کہ آنحضرت مان ہوائی ہے نے فرمایا من فرقت نماز ایک ایک دور کعت نماز تو ظب و فرق کی ہفت اللہ میں کہ وہ دل سے بات نہ کرتا ہو ( یعنی خود خیالات نہ لائے ) تو اس کے بڑھی اس حال میں کہ وہ دل سے بات نہ کرتا ہو ( یعنی خود خیالات نہ لائے ) تو اس کے لیے وہ گناہ بخش دیئے جا سمیں گے جو پہلے ہو چے ہیں۔ یہ بخاری اور مسلم شریف کی روایت ہے۔

توفر ما یا معاف کردے گا اللہ تعالی اس سے اس کی برائیاں وید خِلْهُ جَنْتِ تَجْدِی مِنْ تَحْیَهَا الْاَنْهُ رُ اور داخل کرے گا اس کو باغوں میں بہتی ہیں ان کے نیجے نہریں خلیدین فِنهَ آبَدًا رہیں گے ان میں ہمیشہ بھی وہاں سے نکا لے نہیں جائیں مہری خلیدین فِنهَ آبَدًا رہیں گے ان میں ہمیشہ بھی وہاں سے نکا لے نہیں جائیں گے اور نہ ہی وہاں کی نعتیں کم ہوں گی ڈلات الْفَوْزُ الْعَظِیْمُ یہی ہے بڑی کا میابی جس کونصیب ہوجائے کہ جہنم سے نی جائے اور جنت میں بہنی جائے۔ اس سے بڑی کوئی کا میابی نہیں ہے۔

اس کے برعکس فرمایا وَالَّذِینَ کَفَرُ وَا اوروہ لوگ جنھوں نے تفرکیا کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کوئیس مانا، اس کے رسولوں کا انکار کیا، قیامت کا انکار کیا، قیامت کا انکار کیا، قیامت کا انکار کیا، مجزات کوجادہ کہا اور جھٹلایا ہماری آیتوں کو ۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب کا انکار کیا، مجزات کوجادہ کہا اور آیت آضح بُ النّادِ یہی لوگ ہیں دوزخ والے خلیدین فیھا ہمیشہ رہیں گے دوزخ میں ۔ کا فرمشرک کو کھی دوزخ سے رہائی نصیب نہیں ہوگی وہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے ویشن المصید رُ

مرناہےاور نہ زندگی ہے۔

آسکن اوردورکرنے والابھی وہی ہے۔ تکالیف کودورکرنے کے لیے شرک میں مبتلا ہوکر اسٹی اوردورکرنے والابھی وہی ہے۔ تکالیف کودورکرنے کے لیے شرک میں مبتلا ہوکر اسٹی آپ کوجہنی نہ بناؤ۔ تکلیف آتی بھی اللہ تعالیٰ کے تھم سے ہے اور جاتی بھی اللہ تعالیٰ کے تھم سے ہے اور جاتی بھی اللہ تعالیٰ کے تھم سے ہے۔ فرما یا مآآ مَسابَ مِن مُصِیب وَلا بِاذْنِ اللهِ نهیں پینچی کوئی مصیب مگر اللہ تعالیٰ کے تھم سے، اللہ تعالیٰ کی مشیت سے وَمَن یُوْ مِن بِاللهِ بِنَهٰ بِوَ مُن الله وَ انا الله و انا له و انا الله و انا له و انا الله و انا الله

اورلفظ یقید کو میتی ، مجهول بھی پڑھا گیا ہے۔ پھرمطلب ہوگا کہ جوفض ایمان رکھتا ہے۔ اور جوفض صحیح معلیٰ میں اللہ تعالیٰ پراس کا دل سکون اور اطمینان پکڑتا ہے۔ اور جوفض صحیح معلیٰ میں اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں رکھتا اس کا دل ہمیشہ خلفشار میں رہتا ہے اور اس کے دل میں طرح کے وسوسے آتے ہیں۔ وَاللّٰهُ بِسُکِلْ شَیٰ عَلِیْتُ اور اللّٰہ تعالیٰ ہر چیز کو جانے والا ہے۔ انسان کی ہر حالت اس کے سامنے ہے دکھی ہو یا سکھی ۔

آ گے اللہ تعالیٰ نے نجات کا راستہ بیان فرمایا ہے۔ ارشادِ ربانی ہے وَ اَطِیْعُوا اللّٰہُ وَ اَطِیْعُوا اللّٰہُ وَ اَللّٰہُ وَ اَللّٰہُ وَ اَللّٰہُ وَ اَللّٰہُ وَ اَللّٰہُ وَ اَللّٰہُ وَ اللّٰہُ وَاللّٰہُ وَاللّٰہُ وَاللّٰہُ وَ اللّٰہُ اللّٰہُ وَاللّٰہُ مِنْ اللّٰمِ اللّٰہُ وَ اللّٰہُ وَ اللّٰہُ وَاللّٰہُ وَاللّٰہُ وَاللّٰہُ وَاللّٰہُ وَاللّٰہُ وَاللّٰہُ اللّٰہُ وَاللّٰہُ وَاللّٰہُ وَاللّٰہُ وَاللّٰہُ وَاللّٰہُ وَاللّٰہُ وَاللّٰہُ وَاللّٰہُ وَاللّٰہُ اللّٰہُ وَاللّٰہُ اللّٰہُ وَاللّٰہُ وَاللّٰہُ وَاللّٰہُ وَاللّٰہُ وَاللّٰمِ اللّٰہُ وَاللّٰمِ اللّٰمِ الل

اس میں تمھاری دنیا اور آخرت کی کامیا بی ہے۔ نجات اور فلاح کارستہ یہی ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرو اور رسول مان طالیتی کی سنت کو اپناؤ فیان تَوَیَّنیتُم پس اگرتم اعراض کرو گے،منہموڑ و گےاللہ تعالیٰ کی اطاعت سے اور اس کے رسول کی اظاعت سے فَالْمَاعَلَى رَسُوْلِنَالْبَلْحُ الْمُهِينُ لِي يخته بات بهار برسول كو مه يهني ويناب کھول کر پیغیبر کی ڈ مہداری اتن ہے کہوہ اللہ تعالیٰ کا پیغام اللہ تعالیٰ کی مخلوق تک پہنچا وے \_منوانا پیغیبر کے ذمہبیں ہے۔اگر کوئی نہیں مانتا توبیرسول کی ذمہ داری نہیں ہے اور نہ ہی پنیمبر سے بیہوال ہوگا کہ بیجہنم میں کیوں گئے ہیں؟ سورہ بقرہ آیت نمبر ۱۱ میں م قَلَا تُسْئِلُ عَنْ أَصْحُبِ الْجَحِيْمِ "اورآب سے سوال نہیں کیا جائے گا دوز خیول ك بارے میں۔"كرآپ مان اللہ اللہ اللہ ایت دے كرجنت میں كيول نہيں پہنجايا، كول كربيآب كى ذمه دارى نبيس ہے۔ بدايت دينا آپ مان اللي الله كا اختيار ميں نبيس تھا۔ پیمبر کے ذمہ اللہ تعالی کے احکام پہنچا دینا ہے جونہیں مانیں گےرب تعالی خود ان ے من کے گا۔ پیغیری تبلیغ کیا ہے؟ اس میں سرفہرست اللہ تعالی کی توحید ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کاسبق ہے۔

يَايَّهُا الَّذِينَ امْنُوَ النَّوَا الْمَثُو الْوَاحِمُ وَاوْلَا وَكُوْعَ وَاوْلَا وَكُوْعَ وَالْكُوْ فَاحْذَرُ وْهُمْ وَالْ تَعْفُواْ وَتَصْفَعُواْ وَتَعْفِرُواْ فَإِنَّ اللهُ عَفُولًا تَحْفِيْمُ وَاثِمَا اللهُ عَفُواْ وَتَصْفَعُواْ وَتَعْفِرُواْ فَإِنَّ اللهُ عَفُولًا فَاللهُ عَنْدَرَ وَاللهُ عَنْدَا وَاللهُ عَنْدَا وَاللهُ عَنْدَا وَاللهُ عَنْدَا وَاللهُ عَنْدَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

#### ربطِآيات:

شکایت کی کہ مجھے اہل وعیال کی طرف ، سے بیخسارہ ہے اور اس وجہ سے وہ بیوی بچوں پر سے نئی کرتے ۔ تو اللہ تعالی نے بیآیات نازل فر ماکر بتایا کہ تمھاری بیو بوں اور اولا دمیں سے بعض تمھارے دشمن ہیں بہل تم ان سے بچتے زمو ۔ ان کو اطاعت خدا اور اطاعت رسول میں رکاوٹ نہ بننے دواور ان کے شرسے بچتے رمو۔

بہااوقات آدی ہوی بچوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی نافر مانی کرجاتا ہے۔خوشی کئی کے موقع پراکٹر لوگ ہوی بچوں کی وجہ سے خدارسول کی نافر مانی کرتے ہیں اور ناجائز رسومات اور خرافات ہیں مبتلا ہوجاتے ہیں۔ نا چاہتے ہوئے بھی ان کی خواہش پر بینڈ باج منگواتے ہیں، رنڈیاں نچواتے ہیں، بھانڈ بلاکر دولت اُڑاتے ہیں اور بعض اوقات ان کی وجہ سے قطع رحمی کرتے ہیں۔ قرابت داری کے حقوق ادانہیں کرتے ۔اور بسا اوقات ہوی بچوں کی وجہ سے والدین کی نافر مان ہوجاتے ہیں۔تو اللہ تعالیٰ نے بات اور سل کی نافر مانی کے کہان کے شرسے بچو،خدارسول کی اطاعت نہ چھوڑ و۔اگرتم ان کی وجہ سے خدا رسول کی نافر مانی کروگے تو یہ سے خدا اس کی وجہ سے خدا اس کی بین اور سمیں جہنم میں لے جا کیں گے کہاں کے جو ایک بین کروگے تو یہ سے کھار سے شمی اور سمیں جہنم میں لے جا کیں گے کہاں سے بر ہیز کرو۔

اور حضرت عبداللہ بن عباس ڈھائن سے یہ بھی روایت ہے کہ مکہ مکر مہ بیس پجھلوگ ایمان لائے اور اُنھوں نے ججرت کا ارادہ کیا کہ آنحضرت ملائن ایج کے پاس پہنچ کر دین کی معرفت حاصل کریں ، قرآن کریم کی تعلیم حاصل کریں اور ججرت کا ثواب حاصل کریں ۔ کریں ۔ لیکن ان کے بیوی بچوں نے ان کونہ جانے دیا ۔ پھر جب یہ حضرات ہجرت کر کے آئے شعے کے آنحضرت مل ٹھالیے ہے جات کرے آئے شعے اُنھوں نے دین میں بڑی فقاہت حاصل کریں ہوارید یرے آنے کی وجہ سے حموم ہو

گئے۔ تو انھوں نے بیوی بچوں کوسزا دینے کا ارادہ کیا تو اللہ تعالی نے یہ آیات نازل فرمائیں اور مومنوں کو آگاہ کیا کہ بعض تھاری بویاں اور بعض تھاری اولا دتھاری دشمن معانی کروگ ہے فاخذ رُوھند ان سے بچتے رہو وَ اِن تَعْفُوٰ اوراگرتم معانی کروگ و مَقَضَفَعُوٰ اور درگزر کروگ و تَعْفِرُوْ اور بخش دو گئو فَانَ الله عَفُوٰ دُرَّ حِید مُن الله تعالیٰ بخشش کرنے والا مہر بان ہے۔ کیوں کہ انھوں نے جان ہو جھ کر عداوت نہیں کی لہذا تم ان سے درگزر کرواور عنو سے کام لوکیوں کہ اللہ تعالیٰ بھی بخشے والا مہر بان ہے۔ بیوی بچوں کے ماتھ زمی کا سلوک کرواور ان کے شرسے بچتے رہو۔ مہر بان ہے۔ بیوی بچوں کے ماتھ زمی کا سلوک کرواور ان کے شرسے بچتے رہو۔

فرمایا اِنّما آمُوالْکُدُ وَاَوْلَادُ گُذُ فِنْنَهُ بِهِ مِنْکَ مِهارے مال اور محماری اولاد آزمائش ہیں۔ ان کی وجہ سے بسا اوقات آدمی حرام کمائی میں مبتلا ہوجاتا ہے۔ طالا تکہ حرام کمائی سے اللہ تعالی نے منع فرمایا ہے۔ لہٰذا معصیت میں اولاد کی بات نہیں مانی چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت والے دن ایک آدمی لا یاجائے گا پھر ان چاہے گا پھر ان کے جدیت تباہ ہوگئ اسے کہا جائے گا کہ تیری نیکیاں تیرے عیال نے کھالی ہیں یعنی ان کی وجہ سے تباہ ہوگئ ہیں۔ بررگان وین فرماتے ہیں العیال سندس الطّاعات "انسان کے بال بیں۔ بررگان وین فرماتے ہیں العیال سندس الطّاعات "انسان کے بال بی حق میں کوئی میں کوئی موتے ہیں۔ "جس طرح گھن کوئی یا اناح کو کھا جاتا ہے ای طرح ہوئ نے بھی نیکیوں کے فیاع کا سبب بنتے ہیں۔

#### مال اوراولاد کافتنه:

 میں ڈال دینے والے فتوں ہے۔ "حضرت عبداللہ بن بریدہ بڑا تھ اپنے والدے روایت کرتے ہیں کہ میں نے آنحضرت مان اللہ اللہ کو دیکھا آپ خطبہ دے رہے ہے کہ حضرت مان اللہ اللہ اللہ حسن اور حسین ڈاٹھ سرخ لباس پنے ہوئے گرتے پڑتے آنحضرت مان اللہ اللہ تعالی آرہے تھے۔ آپ مان اللہ اللہ اللہ اللہ تعالی نے بی فرمایا ہے اللہ آموالکھ وَاُولَا دُنگھ فِی اُلْکُ وَاُولَا دُنگھ میں ان کو گرتے پڑتے دیکھ کر برداشت نہیں کر سکا خطبہ روک کر میں نے ان کو اُٹھالیا ہے۔ اور تر مذی شریف کی روایت میں آتا ہے آنحضرت مان اللہ اللہ فی ایم اُست کا کوئی نہ کوئی فتنہ ہوتا ہے میری اُست کا فتنہ ہوتا ہے میری اُست کا فتنہ ہوتا ہے میری اُست کا کرئی نہ کوئی فتنہ ہوتا ہے میری اُست کا کرتے ہیں ، دھوکا دیتے ہیں ، خیانت کرتے ہیں ۔ فلط رسومات میں بیسہ ٹرج کرتے ہیں شادی بیاہ کے موقع پر بینڈ باج کرتے ہیں۔ فلط رسومات میں بیسہ ٹرج کرتے ہیں شادی بیاہ کے موقع پر بینڈ باج دُھول دُھیکے ، چرافال ، جھنڈ یال وغیرہ پر مال ٹرج کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ سب حرام بیں۔

حضرت اشعث بن قیس رہائے فرماتے ہیں کہ میں کندہ قبیلے کے وفد میں آنحضرت سال فالیے ہے ہوں ہے۔ بوجھا کہ محصاری آنحضرت سال فالیے ہے کہ اس سال فالیہ ہے ہوئے ایک لڑکا پیدا ہوا ہے کاش کہ اس کوئی اولا دبھی ہے۔ میں نے کہا ہاں! اب آتے ہوئے ایک لڑکا پیدا ہوا ہے کاش کہ اس کے بجائے کوئی درندہ ہی ہوتا میری قوم کی حفاظت کے لیے۔ آپ سال فیلی بیٹے نے فرما یا ایسا نہ کہوان میں آئکھوں کی ٹھنڈک ہے اور انتقال کرجا ئیں تو اجرے پھر فرما یا ہاں ہی بن جاتے ہیں۔

بہر حال مال اولاد کے فتنے سے بیخے کی کوشش کرنی چاہیے وَاللّٰهُ عِنْدَهَ اَجُرَّ عَظِیْمً اور اللّٰہ تعالیٰ کے پاس بڑا اجر ہے۔ مال اولاد کا حال بیان کرنے کے بعد

الله تعالى في مومنول كوبدايت فرمانى ب فَاقَتَهُ واللهُ مَااسْتَطَعْتُمْ لِيل وُروتم الله تعالیٰ ہے جس قدرتم طاقت رکھتے ہو۔اللہ تعالیٰ کی گرفت اور پکڑ سے بچو۔ کفر،شرک، نفاق کے قریب نہ جاؤ۔ یہاں ایک اشکال ہے اس کو سمجھ لیں۔ اشکال بیہ ہے کہ یہاں اللہ تعالی نے فرمایا کہ ڈرواللہ تعالی ہے جس قدرتم میں طافت ہے۔ اور سور ہ آل عمران آیت تمبر ١٠٢ مين فرمايا يَا يُهَا الَّذِينَ أَمَنُوااتَّقُوااللَّهَ حَقَّ تُقْتِه "اعان والودروتم الله تعالی سے جیسا کہ ڈرنے کاحق ہے۔" تو بہ ظاہر دونوں آیتوں کا آپس میں تعارض معلوم ہوتا ہے۔توبعض مفسرین حضرات توبیفر ماتے ہیں کہاس آیت کریمہ سے سورہ آل عمران والی آیت منسوخ ہے۔ چنانچہ حضرت سعید بن جبیر والفی فرماتے ہیں کہ جب به آیت كريمه نازل مولى يَايُّهَا الَّذِينَ أَمْنُو النُّهُ وَاللَّهُ حَقَّ تُفْتِهِ تُوصِيابِكُرام يُمْلُ كُرنا وشوار گزرا كەدن رات كے قيام سے ان كے ياؤں سوج كئے، پيشانياں زخى ہوگئيں \_تواللہ تعالى نے ان يررحم فر ماكر تخفيف كى اوربيآيت نازل فرمائى فَاتَّقُو اللهُ مَا اسْتَطَعْتُهُ ڈروتم اللہ تعالیٰ ہے جس قدرتم طاقت رکھتے ہو۔

لیکن دوسرے حضرات فرماتے ہیں کے منسوخ نہیں ہے بلکہ سورہ آل عمران ہیں کے تُقیٰ تُقیٰ ہے کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہے کہ ایمان ، تو حید میں کسی قسم کی کمزوری نہیں آئی چاہیے ۔عقیدے کے معالم میں اس طرح تقوی اختیار کروجیسا کہ تقوے کا حق ہے۔ ایمان اعتقاد کو ہرفتم کی آلائش سے پاک رکھواور فَاتَّقُو اللّٰهَ مَااسْتَطَعْتُمُ کا تعلق اعمال کے ساتھ ہے کہ جس قدرتمھارے اندر طاقت ہے اس کے مطابق اعمال کرو۔مثلاً: اگرتم کھڑے ہوکر نماز نہیں پڑھ سکتے تو اشارے کے ساتھ پڑھ لو۔

حدیث پاک میں آتا ہے آنحضرت ملا اللہ نے فرمایا کہ جب میں شمصیں کسی کام

کے کرنے کا حکم دوں تو جہاں تک تم سے ہو سکے ال او اور جب میں تعصیں کسی بات سے منع کروں تو اس سے بالکل پر ہیز کرو۔ بیروایت بخاری شریف اور مسلم شریف میں ہے۔ تو پہلی آیت کا تعلق عقیدے کے تقوے کے ساتھ ہے۔

فرمایا وَاسْمَعُوا اورسنوتم الله تعالی اوراس کےرسول کی بات کو۔ کیوں کرسنو ے توسمجھو گے اور ممل کرو گے ۔ وَأَطِيْعُوٰ اوراطاعت کرو۔ جو تھم دیا گیا ہے اس پر ممل كرو وَأَنْفِقُوا اورخرج كرو-اورسوره منافقول آيت نمبر واميل ہے وَأَنْفِقُوامِنُ مَّا رَزَ فَنْكُمْ "اورخرج كروتم ال ميس في جوجم في كوروزى دى ہے۔"الله تعالى في جو کچھتم کودیا ہے اس میں سے خرج کرو خیر الا نفی گف سی بہتر ہے تھاری جانوں کے ليے كوں كہ بخل اچھانبيں ہے۔ ياره٢ ٢ سورة محمدى آخرى آيت ميں ہے وَمَنْ يَتْخُلُ فَإِنَّمَا يَيْخَلَ عَنْ نَفْسِهِ "اورجو بخل كرے كاب شك وہ بخل كرے كا اين نفس كے ليے ــ"اس كا وبال اى پر يڑے گا وَمَن يُوْقَ شُحَّ نَفْسِهِ اور جو بحاليا كيا اپنانس ك بخل سے فاوللك هُمُ الْمُفْلِحُون يس يهى لوگ بين كامياب مونے والے -جو الوك بخل نہيں كرتے اللہ تعالى كراستے ميں ول كھول كرخرچ كرتے ہيں بي فلاح يانے والے ہیں۔ پھر جوتم اللہ تعالیٰ کے رائے میں خرچ کرو گے وہ ضائع نہیں جائے گا بلکہ وہ شمصیں دگنا *جگنا ہوکر* ملےگا۔

اللہ تعالی فرماتے ہیں اِن تُقرِضُوااللّٰهَ قَرْضَاحَتُنَا اگردوتم اللہ تعالیٰ کوترض حسن وہ ہوتا ہے جو کی حسن یہ نہنے فی اُن کی کے دے گاشمیں۔قرض حسن وہ ہوتا ہے جو کی ضرورت مند کو بغیر سوداورا حسان کے دیا جائے۔ بیقر ضہ قابل واپسی ہوتا ہے تا کہ وہ ابنی ضرورت بوری کرنے واپس کردے۔اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرج کرنے کو قرض سے ضرورت بوری کرنے واپس کردے۔اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرج کرنے کو قرض سے

اس لیے تبیر کیا ہے کہ یہ تصیں واپس ملے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک صحافی نے جہاد کے موقع پر اللہ تعالی کے رائے میں ایک اُوٹی بہت ساز وسامان کے دی تو آخصرت مان اللہ تعالی کے رائے میں سات آخصرت مان اللہ تعالی محضرت مان اللہ تعالی محضرت مان مان کے عطافر مائے گا۔

سواونٹنیاں بہت ساز وسامان کے عطافر مائے گا۔

فرمایا و یَنْفِرْ لَکُدُ اور بخش دے گاتم کو تمھاری غلطیاں معاف کردے گا والله شکور کیائے اور الله تعالی قدردان اور حوصلے والا ہے۔ الله تعالی اطاعت کرنے والوں کی قدر کرتا ہے اور خلطی ہوجائے تو جلد سر انہیں دیتا بڑے حوصلے والا ہے خلیہ افغین واللہ ہے اور خلطی ہوجائے تو جلد سر انہیں دیتا بڑے حوصلے والا ہے افغین واللہ ہے الله الفین واللہ ہے جھی ہوئی چیز وں کو اور جو ظاہر ہیں۔ سورہ این انفین واللہ میں ہوئی چیز وں کو اور جو ظاہر ہیں۔ سورہ این آ یت نمبر الا میں ہے و مَا یَعْنُ بُتِ مَنْ وَاللّٰهُ مِنْ وَاللّٰهُ وَاللّٰ مِن مِنْ اور نما آسان میں۔ "اور نہیں ہے اس کی گرفت ہے و کی تی نہیں سکتا الحکینی میں حکمت ہوتی العَیْ اللّٰ کے اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہے آگر جلدی نہ پکڑے تو اس میں حکمت ہوتی ہے۔ اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہے آگر جلدی نہ پکڑے تو اس میں حکمت ہوتی ہوتی ہے۔



The state of the s and the second s · ·

# بين الله الخم الخم الخمير

تفسير

شُورة الطّلاقيّ

(مکمل)



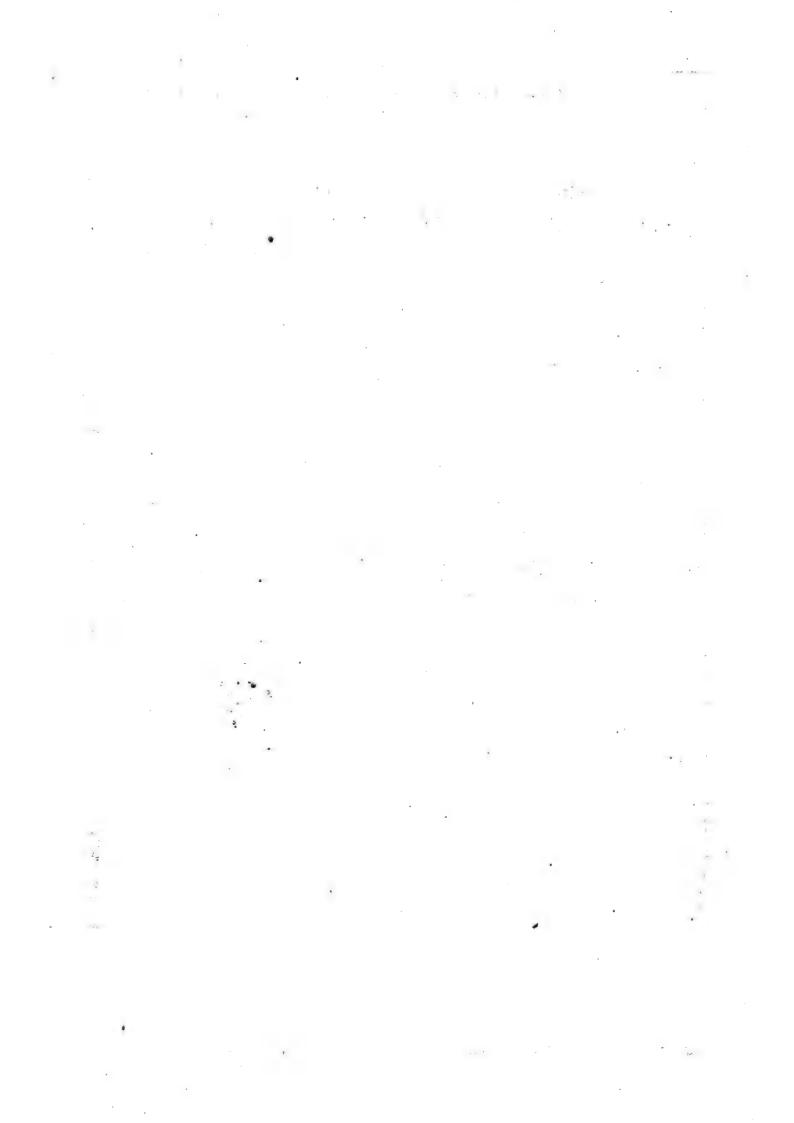

# وَ الْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الطَّارَقُ الطَّلَاقِ مَدَنِيَةٌ ٩٩ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّل

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ

يَالِيُهُا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقَتُمُ النِّسَاءِ فَطَلِّقُوْهُنَ لِعِنَّ رَجِينَ وَآحُصُوا الْعِدَةُ وَالنَّهُ وَاللَّهُ رَبُّكُمْ لِلا تُحْرِجُوهُ فَي مِنْ بُيُورِهِ فَ وَلا يَغْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يُأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةً وَيَلْكَ حُدُودُ الله ومن يتعك حُدُود الله فعن ظلم نفشه لاتدري لَعُكُ اللَّهُ يُحْدِثُ بَعْدَ ذٰلِكَ آمْرًا ٥ فَإِذَا بَكَعْنَ آجَكَهُنَّ فَامْسِكُوْهُنَ مِمَعُرُونِ أَوْفَارِقُوْهُنَ مِمَعْرُونِ وَأَشْعِمُ أَذُونَ عَدُلِ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الثَّهَادَةَ لِللهِ ذَلِكُمْ يُوْعَظُ بِمَنْ كَأَنَ يُؤْمِنْ بِاللهِ وَالْيُوْمِ الْكِخِرِةُ وَمَنْ يُتَقَاللهُ يَجْعَلُ لَهُ عَنْرَجًا ﴿ وَمَنْ يَتُوكُ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْنَسِبُ وَمَنْ يَتُوكُلُ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسَبُهُ إِنَّ اللهُ بَالِغُ آمْرِةُ قُلْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءِ كَنْرًا @

يَا يُهَاالنَّيِ النِّهَا النَّيِ النَّهُ النِّهُ النَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّامُ اللَّهُ النَّامُ اللَّهُ النَّهُ اللَّهُ اللْمُلُولُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْم

نَكَالُومُ الْ عُورِتُولِ كُو مِنْ بِيُوتِهِنَ الْ كَالَّمُ ول سے وَلَا يَخْرُجُنَ اورندوه خودنكليس إلَّا أَن يَّأْتِينَ مَّربيكه وه كري بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ بحيائي كلى وَيِلْكَ حُدُودُ اللهِ اوربيالله تعالى كى حدي بي وَمَنْ يَّتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ اورجوتجاوز كرے كاالله تعالى كى حدود سے فَقَدْظَلَمَ نَفْسَهُ پِي تَحقيق اس فظم كيا بني جان پر لَاتَدري نہيں جانتا كوئى نَفُلُ لَعَلَّاللَّهُ شَايِدِكُ اللَّهِ تَعَالَى يُحْدِثُ بَعْدَذُ لِكَ أَمْرًا بِيداكر دے اس کے بعد کوئی معاملہ فاِذَابِکَنْن پس جس وقت پہنچیں وہ عورتیں أَجَلَهُنَّ ا بِي عدت كو فَأَمْسِكُوْهُنَّ كِي روك ركوتم ان كو بِمَعْرُونِ الصَّحَطريقے اَوْفَارِقُوهُنَّ يَاللَّ كردوتم ان كو بِمَعْرُونِ الْجَهِ طَرِيقِ سَ قَاشُهِدُواذَوَى عَدْلِ اور كُواه بنالودوعدل والے مِنْکُمُ ای میں سے وَاقِیْمُواانشَهَادَةَ بِلّٰهِ اورقائم کرو گواہی اللہ تعالیٰ کے لیے دیگھ یو عظیم اس چیزی تصحت کی جاتی ہے مَنْ السَّخْصُ كُو كَانَ يُؤْمِنَ بِاللهِ جوايمان لاتا بَالله تعالى ير وَ الْيَوْمِ اللَّخِهِ اور آخرت كرن پر وَمَنْ يَتَقَقِ اللهَ اور جَوْمُض ور حكا الله تعالی سے یَجْعَل لَهُ بنائے گا الله تعالیٰ اس کے لیے مَخْرَجًا عَلَى سے نکلنے کاراستہ قَیرَرُقُتُ اوررزق دے گااس کو مِنْ حَیْثَ لَا يَحْتَسِبُ جَهَال سے اس كُوكَمَان بِهِي نهيں موگا وَمَنْ يَّتُو كَالْ عَلَى اللهِ أور جس نے توکل کیا اللہ تعالی پر فھو کہ نہ کے لیے کافی ہے اللہ تعالی اس کے لیے کافی ہے اِنَّ الله ہے اللہ تعالی بالیغ آمرہ پوراکرنے والا ہے اللہ معاملے کو قَدْ جَعَلَ الله صحفیق کیا ہے اللہ تعالی نے لیکل شیء مرچیز کے لیے قَدْرًا اندازہ۔

# نكاح اورطسلاق كے اصول:

انسانی زندگی میں جو مسائل پیش آتے رہتے ہیں یا آسکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان
کے متعلق اُصول بیان فر مائے ہیں۔ کیوں کہ دنیا کا نظام آئین کے بغیر قائم نہیں رہ سکتا۔
ان میں نکاح اور طلاق کے مسائل بھی ہیں۔ وہ بھی رب تعالیٰ نے بیان فر مائے ہیں۔
چوشے پارے کے آخراور پانچویں پارے کی ابتدا میں نکاح کے مسائل بیان فر مائے کہ
کون ی عورت کے ساتھ نکاح ہوسکتا ہے اور کون ی کے ساتھ نکاح نہیں ہوسکتا۔ نکاح کے متعلق اُصول یہ ہے کہ ایجاب وقبول ہواور کم از کم دوشری گواہ ہوں جن کوشریت کے مسلمان کے لیے گواہ بناتی ہے۔ وومسلمان مرد دین دار پر ہیزگاروں کے سامنے نکاح ہوگا توضیح ہے۔ اگر ایسے گواہ نہوں تو پھر نکاح بالکل نہیں ہوگا۔ دوسے زیادہ گواہ ہوں آو

نکاح کے بعد بعض دفعہ میاں ہوی میں ناچاتی بھی ہوجاتی ہے۔ اسلام نے اس ناچاتی کھی ہوجاتی ہے۔ اسلام نے اس ناچاتی کے لیے اُصول بیان فرمائے ہیں ۔ حتی الوسع ناچاتی اور بدمزگی سے بچنا چاہیے اور مردکو چاہیے اور مردکو چاہیے اور مردکو جائے کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے۔ عورت کو بھی حوصلہ کرنا چاہیے اور مردکو بھی۔ کیوں کہ طلاق اچھی چیز نہیں ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اِنَّ اَبْعَضَ الْہُمَا سے اِنَّ اَبْعَضَ اللّٰہُ الطّلاق میں جائز چیزوں میں مبغوض ترین چیز اللہ تعالیٰ کے ہاں الْمُبَا سے اِنْ اللّٰہ الطّلاق کے ہاں

طلاق ہے۔ "جو چیزیں جائز ہیں ان میں بری چیز طلاں ہے کیوں کہ انبانیت کا مسئلہ ہے۔ یہ کوئی بھیر بری تونہیں کہ آج یہاں اور کل دہاں ، سول ، ان انبانی زندگی کا سوال ہے۔ اس لیے شریعت کہتی ہے کہ تم نکاح سوچ بھر ررداورا یی ۔ گرد کہ جہاں نباہ ہو سکے۔ کفوکا مسئلہ ای لیے مستحب ہے کہ برادری ہو۔ کیوں کہ آپس میں ملتے جلتے ہوں گے واقف ہوں کے ۔ تو نکاح کے لیے گواہ شرط ہیں۔ لیکن بھی طلاق کی بھی نو بت آ جاتی ہے اگر چہ بری چیز ہے۔ تو اللہ تعالی نے طلاق کے اُصول بھی بیان فرمائے ہیں اور مستقل پوری سورۃ طلاق نازل فرمائی۔

# طسلاق دين كاطريق اورطسلاق ثلاثه:

کیوں کہ بعض اوقات شرارتی قسم کے لوگ مردعورت کے حالات بگاڑ دیتے ہیں شکوک وشبہات ڈال کر کہ تیری ہیوی اچھی نہیں ہے یہاں کھڑی تھی وہاں بیٹھی تھی۔ وہ جوش میں آ کرسب کچھ کر دیتا ہے۔ توشریعت نے موقع دیا ہے کہ ایک طهر میں ایک طلاق، دسرے طہر میں دوسری طلاق، تیسرے طہر میں تیسری طلاق دوتا کہ سوچنے بجھنے کا موقع ملے لیکن اگر کسی نے تین طلاقیں اکٹھی دے دیں تو تمام فقہاء، ائمہ اربعہ حضرت امام ابو صنیف، حضرت امام ابو حضرت امام ابو عضرت امام الک، حضرت امام شافعی ، حضرت امام احمد بن صنبل بھی نظاور امام بخاری

رئ النظیہ سے لے کرحافظ ابن حجر عسقلانی مِناطلات کی مناطلہ تک تمام محدثین اس بات پرمتفق ہیں کہ تین لیک النظیں اکٹھی بھی واقع ہوجاتی ہیں۔

اہل حدیث حضرات کے دوفر قے ہیں۔ ایک حافظ ابن حزم کا۔ وہ تین اکٹھی طلاقوں کو تین ہی سجھتا ہے۔ دوسرا فرقہ جس کی یہاں اکثریت ہے وہ تین کو ایک کہتے ہیں۔ لیکن جب قرآن پاک کے الفاظ بھی صاف ہوں ،احادیث بھی واضح ہوں ، چاروں امام بھی متفق ہوں اور مسئلہ حلال حرام کا ہوتو اس کوسوج سمجھ کر اختیار کرنا چاہیے۔ لہذا یا در کھنا! تین طلاقیں حیض میں ہوجاتی ہیں ،ایک مجلس میں بھی ہو۔

توفر مایا اے نی کریم مان تھا ہے! آپ ان سے کہددیں جبتم طلاق دوعورتوں کو فَطَلِقَوْهُنَّ لِعِدَّ تِهِنَّ لِی مَم طلاق دوان کوعدت میں۔ یعنی عدت کے مطابق ایک طبر میں ایک طلاق، دوسرے طبر میں دوسری طلاق اور تیسرے طبر میں تیسری طلاق وَاَ خصو اللَّهِدَّةَ اور شار کروعدت کوتا کہ نسب میں گڑ بڑ نہ ہو۔ جس کا نطفہ ہے ای کا رہے۔ ای نطفہ ہے ای کا رہے۔ ای نطفے سے جو بچے پیدا ہونا ہے اس کی تعلیم وتربیت کا سوال ہے، وراشت کے احکام ہیں۔ جس کا بچے ہوگا اس کے ذمہ تعلیم وتربیت ہے اس کا وہ وارث ہے۔ شریعت بات کو جھڑ ہے میں نہیں ڈالنا چا ہتی۔ طلاق کی عدت بھی ای لیے ہے اور وفات کی عدت اس کا خرید کے کہ تعلین ہوجائے کہ کس کا ہے ، کس سے اس کو وراشت ملے گ، اس کاخرچے کس کے ذمہ ہوگا ،کون اس کا گران ہوگا۔ توفر ما یا عدت کوشار کرو۔

دوسرے پارے میں رب تعالی فر ماتے ہیں وَلایَحِلُ لَهُنَّا اَنْ یَکُتُمُنَ مَاخَلَقَ اللهُ فِي آرْ حَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُوْمِنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ اللّٰخِرِ [البقره: ٢٢٨]" اور طلال نہیں ہے ان کے لیے کہ وہ اس چیز کو چھیا تمیں جو پیدا کی ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے رحموں میں اگروہ ایمان رکھتی ہیں اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر۔ " توجوان کے پید میں ہے اس کونہ جھیا تھیں۔ضروری نہیں کہ مردول کے سامنے ڈھنڈورا پیتتی پھریں اپنی والدہ کو بتا دیں ، مر الويتادي كه ميرے بيث ميں بحيہ اگرنبيں ہے تووہ بھی بتاري اس ليے كمان پرعدت موقوف ہے اور عدت کا مسئلہ بڑا اہم ہے۔عدت کے اندر اگرعورت کے ساتھ ئس نے دیدہ ودانستہ نکاح کیا تو کا فر ہو گیا اور اس مجلس میں جوشر یک ہوں گے وہ مرتد ہو جائیں گے۔عدت کے اندر نکاح کا ذکر کرنا بھی حرام ہے۔ یعنی اگر کوئی عورت عدت گزاررہی ہے اور اس دوران میں کوئی اس کو کہتا ہے کہ عدت کے بعد فلال کے ساتھ یا میرے ساتھ نکاح کرنا۔ بیلفظ کہنا بھی گناہ ہے۔ دوسرے یارے میں بی تھم موجود ہے ق لَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتْبُ آجَلَهُ [البقره: ٢٣٥]" اورنداراوه كرونكاح ك كره باند صنے كا يهال تك كەكتاب اپنى مدت كوپہنے جائے۔" ہاں اشارے كنابي سے سمجھاسکتاہے۔

وَاتَّقُوااللَّهُ رَبُّكُمْ اور دُرومَ اللَّهُ تعالیٰ سے جوتم اراب ہے لَا تُخْرِ جُوهُنَّ مِن بَیْنَ بِیْنِ بِیْنَ اور نہ نکالوم ان عورتوں کوان کے گھرول سے ۔ طلاق کے بعدوہ عدت وہیں گزاریں گی ۔ عدت کے دنوں کا خرچہ اور سکنی خاوند کے ذمہ ہے ۔ اگر یہ نکالے گا گناہ گار ہوگا ۔ اگر عورت نکلے گی بغیر کسی شرعی عذر کے تو وہ گناہ گار ہوگی ۔ گھر سے مرادوہ گمارہ وگا ۔ اگر عورت نکلے گی بغیر کسی شرعی عذر کے تو وہ گناہ گار ہوگی ۔ گھر سے مرادوہ گھر ہے جہال وہ رہتی تھی چاہے وہ تم ارا ذاتی گھر ہو یا کرائے کا ہو یا مائے کا ہوعدت کے دوران میں تم اس کو وہاں سے نہیں نکال سکتے وَلَا یَخْرُ جُنَ اور نہ وہ خود تکلیں ۔ کے دوران میں تم اس کو وہاں سے نہیں نکال سکتے وَلَا یَخْرُ جُنَ اور نہ وہ خود تکلیں ۔ ان کو بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ عدت کے دنوں میں باہر جائیں اِلَّا اَن یَاْتِیْنَ یِفَاحِتْ ہِ

مَّبَیِّنَةِ مَّرْبِهِ کَهُرِی وه کوئی بے حیائی کھلی یعنی زنا کاار تکاب کریں یا وہ بعض عورتیں جولاا کا اور بدزبان ہوتی ہیں اور ہروفت گھر میں فتنہ ڈال کررکھتی ہے تواس کی زبان سے بچنے کے لیے گھر سے نکال دیں اس کی اجازت ہے۔

### عبدت کے مسائل:

آخضرت مل المنظم کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا کہ ایک عورت جو بڑی سخت اور فیخ گرفتی ۔ اس کوطلاق ہوگئ ۔ طلاق کے بعدوہ پہلے سے زیادہ سخت اور تیز ہوگئ ۔ گھر کے افراد کو اس نے پریشانی میں مبتلا کردیا۔ آخضرت مل طاقی ہے پاس حاضر ہوکر ساس نندوں اور گھر کے دیگر افراد نے کہا کہ حضرت! ہم اس کی زبان سے پہلے بھی تنگ شے اب تو اور تیز ہوگئ ہے۔ آنحضرت مل شاہیل نے فرمایا اچھا تو تم اس کو وہاں سے نکال دو۔ بخاری شریف میں موجود ہے اور ابوداؤ دشریف میں بھی ہے۔ تو اگر بی بی لا اکواور بدزبان ہوتو نکالے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

مسئلہ یہ ہے کہ جورت عدت کے دوران میں گھر ہے با ہر نہیں جاسکتی۔اگراس کو کئی ضرورت کا سودا لا کر دینے والا کوئی نہیں ہے تو پھراس کو اجازت ہے کہ قریب کی دکان ہے اپنے کھانے پینے کی چیزیں لے لے۔ای طرح بیار ہوگئ ہے اور آئی تو فیق نہیں ہے کہ ڈاکٹر کوفیس دے کر گھر بلالیس کیوں کہ ڈاکٹر وال کی بڑی فیس ہوتی ہے غریب آدی برداشت نہیں کرسکتا۔ تو قریب جو ڈاکٹر یا تھیم ہے اس سے دوائی لے لے۔ دات کسی جگہ نہیں گھرسکتی۔اور دیمیاتی عورتیں جوا پنے جانورخود سنجالتی ہیں، دودھ دُوہتی ہیں، زمینوں سے ساگ بھی چنتی ہیں۔ تو ایس عورتیں جو مجبور ہیں اور دوسراکوئی کرنے والانہیں خریس ہے اوران کی زندگی کا اس پردار و مدار ہے تو ان کو بھی اجازت ہے دہ یہ سارے کام کرسکتی ہے اوران کی زندگی کا اس پردار و مدار ہے تو ان کو بھی اجازت ہے دہ یہ سار سے کام کرسکتی

ہیں۔ اگر اس کا باپ فوت ہوگیا ہے، بھائی فوت ہوگیا ہے آخر انسان ہے موت ساتھ ہے۔ تو تھوڑ ہے سے وقت کے لیے جاسکتی ہے۔ لیکن رات سمی جگہ ہیں گزار سکتی ۔ بیہ عورت کے لیے بڑا سخت مسئلہ ہے۔

تو فر ما یا نه نکالوتم ان کوان کے گھروگ ہے اور نہ وہ خودتکلیں مگر ہے کہ کریں وہ بے حيائي كلى وَيَلْكَ حُدُودُاللهِ اوربيالله تعالى كي حدين بين مقرر كي موئى وَمَن يَتَعَدَّ حُدُوْ دَاللهِ اورجو تجاوز كرے كااللہ تعالى كى صدول سے فَقُدْظَ لَمَ نَفْسَهُ لِيلِ تَحْقِيق اس نے اپنی جان برظم کیا۔سب کی رب تعالیٰ کی عدالت میں پیشی ہوگی اوررتی رتی کا حساب ہوگا۔ یہ جوفر مایا کہ ان کو عدت کے اندر طلاق دو۔مثلاً: ایک طبر میں ایک ، دوسرے طہر میں دوسری ، تبیرے طہر میں تبسری کہ مستحب اور مسنون طریقہ یہی ہے۔ كيون؟ فرمايا لَا تَدْرِي -اس كا فاعل نفس ہے۔ نہيں جانتا كوئي نفس لَعَلَى اللهَ شاید کداللہ تعالی کے خدف بغد ذلك آخرا پیدا كرد \_اس كے بعد كوئى معاملہ يعنى اگر کسی شریرعورت اور مرد کے ذہن بھرنے سے یا کسی اور وجہ سے جذبات میں آ کر طلاق دے دی۔ اگروہ ایک طلاق ہوگی تو وہ رجوع کر سکے گاسو چنے کا موقع ملے گا۔ دو طلاقیں ہوں گی تو بھی عدت کے دوران میں موقع ملے گاشریروں کی شرارت سے آگاہ ہو جائے گا کہ عورت بے قصور ہے، رجوع کر سکے گا۔ اور اگر تین طلاقیں اکٹھی دے دیں تو اس کے بعد تو کوئی موقع نہیں ہے۔ لہذا جلد بازی سے کا مہیں لینا چاہیے۔

صری کے لفظوں میں ایک طلاق ہو، دوہوں بیرجعی طلاق کہلاتی ہیں۔طلاق رجعی کا حکم یہ ہے کہ عدت کے دوران میاں ہوی آپس میں مل جائیں تو طلاق کا انزختم ہوجاتا ہے کہ عدت کے دوران میاں ہوگ آپس میں مل جائیں تو طلاق کا انزختم ہوجاتا ہے لیکن گنتی میں آئیں گی۔اگر ایک طلاق دی ہے تو باقی دوکا اختیار ہوگا۔اگر دوہیں تو باقی

ایک کاحق ہوگا۔ اگر کنایہ کے لفظ سے طلاق دیتا ہے مثلاً: کہتا ہے یہاں سے دفع ہوجایا كہتا ہے كەميں نے تجھے چھوڑ ديا ہے يا كہتا ہے ميں تيرى شكل نہيں ديكھنا جا ہتا اور طلاق مرادلیتا ہے۔ یعنی ان الفاظ سے طلاق کی نیت کرتا ہے تو اس کو طلاق بائن کہتے ہیں۔اس میں رجوع نہیں کرسکتا دوبارہ نکاح ہوگا چاہے عدت میں ہو یا عدت گزرگئی ہو۔اور پیجمی شرط ہے کہ ایک آ دھ مرتبہ کہا جائے۔اگر زیادہ مرتبہ کیے گا تو اس کا مسّلہ الگ ہے۔ فرمایا فَاِذَایِلَغُنَ أَجَلَهُنَّ پِ بِسِ مِن وقت وه عورتیں جن کوطلاق دی گئی ہے بینج جائیں ا پی عدت کو۔ مراد ہے عدت حتم ہونے کے قریب پہنچیں فائم سگو کھن کیس روک ركوتم ان كو بِمَعْرُونِ التَصطريقے اوْفَادِقُوهُنَ يا اللَّ كردوتم ان كو بِمَعْرُونِ عَمِهُ طَرِيقِ عَ قَاشَهِ وَاذَوَىٰ عَدْلِ مِنْكُمْ اور كواه بنالودوعدل والے اپنے میں ہے۔ یہ گواہ بنا نامستحب ہے شرطنہیں ہے۔طلاق تنہائی میں بھی ہوسکتی ہے، زبانی بھی ہوسکتی ہے، تحریری بھی ہوسکتی ہے۔ اگر کوئی آ دی زمین پرلکھ دے، اپنی بوی کانام لکھ کرکہ میں نے اس کوطلاق دی ہے تو ہوجائے گی۔ دیوار پرلکھ دے ہوجائے گی بے شک زبان سے پچھ نہ کہے۔لیکن یانی پر لکھنے سے نہیں ہوگی ، ہوا میں لکھنے سے نہیں ہوگی۔ کیوں کہ پیتحریریں پڑھی نہیں جاسکتیں۔اگردل میں طلاق دے وہ نہیں ہوگی۔

بہرحال زبان سے طلاق دے گاتو ہوجائے گی چاہے تھتھے کے طور پردے۔ ابو داؤد شریف میں روایت ہے کہ سخرے (ہنسی مذاق) کے ساتھ بھی طلاق ہوجائے گی سے بعنی دل لگی کے طور پر کہا تھے طلاق ہے تو وہ ہوگئ ۔ بعض جاہل قسم کے لوگ آکر کہتے ہیں کہ انھوں نے لڑکی کو طلاق ہیں جہم نے خط وصول نہیں کیا۔ بھی اتھا رے نہ وصول کرویا نہ کرو کا نہ کرنے سے کیا بتا ہے؟ طلاق تو ہوگئ ان باتوں سے طلاق نہیں ٹلتی وصول کرویا نہ کرو

طلاق ہوگئ۔

توفر ما یادوگواہ بنالوعدل والے یہ متحب وَ اَقِیْمُواالشَّهَادَةُولِیْهِ اورقائم کرو

گوائی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ڈیٹھ سے جو مسائل ہیں یُوٹھ نظیہ ان کے

ذریعے ضیحت کی جاتی ہے مَن اس کو کان یُوٹھ مِن یا بلہ وَ الْیکو عِاللہ وَ الْیکو عِاللہ وَ الْیکو عِاللہ وَ الْیکو عِاللہ وَ اللہ وَا اللہ وَ اللہ

الیی جگہ سے رزق دے گاجہاں ہے اس کو گمان بھی نہیں ہوگا۔

وَمَنْ يَتَوَكَّلُ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسْبُهُ اورجوالله تعالی پرتوکل کرے گاپی وہ الله تعالی ای کوکافی ہوگا۔ سب قدرتیں اس کے پاس ہیں ، سب خزانے اس کے پاس ہیں آن الله بالیغ اَمْرِه به بشک الله تعالی پورا کرنے والا ہے اپنے معاطے کوجو وہ کرنا چاہاں کو روک کوئی نہیں سکتا فَعَالی تِمَا يُرِیدُ [سورة البروج، پارہ ۳۰]" وہ کرگزرتا ہے جوارادہ کرتا ہے۔ قَدْجَعَلَ اللهُ لِکِلِ شَی وَقَدْرًا تحقیق مقرر کیا ہے! لله تعالی نے ہر چیز کے لیا اندازہ۔ زندگی اور موت کا، یماری اور تندرتی کا۔ جوکسی کو دینا ہے ہر چیز کے الله تعالیٰ کے ہاں اندازہ۔ اور مقدار مقرر مقدار مقرر ہے۔

وَالْمَعْ يَكِينُ مِنَ الْمَعِيْضِ مِنْ نِسَالِكُمْ إِن ارْتَبْتُمْ فِعِدَ تُهُنَّ ثَلْثُ اللَّهُ لِدَوْ الْحُولُ لَمْ يَحِضْ وَأُولَاتُ الْكُهُ كَالِ أَجَلُهُ كَانَ يَضَعُنَ حَمْلُهُ نَ وَمَنْ يَتَقِ اللَّهُ يَجْعَلُ لَا مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ﴿ إِلَّ آمْرُ اللَّهِ أَنْزَلُهُ النَّكُمْ وَمَنْ يَتَّقَّ اللهُ يُكُفِّرُ عَنْهُ سَيِّالِتِهِ وَيُعْظِمْ لَكَ آجُرًا ﴿ السَّكُنُوهُ فَ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجِي لُمْ وَلَا تُضَاَّرُوُهُنَ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَ وَإِنْ كُنّ أُولَاتِ حَمْلِ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِ فَ حَتَّى يضعن حَمْلَهُنَّ وَإِن آرضَعْنَ لَكُمْ وَاتَّوْهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَتَّوَرُوا بُيْنَكُمْ بِمَعْرُونِ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَكَ أَخْرَى فَ لِينُفِينَ ذُوسَعَ الْحِقْنُ سَعَتِهِ وَمَنْ قُبِدَعَلَيْ الْمِ لِنْقُهُ فَلْيُنْفِقَ مِمَّا اللَّهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا النَّهَا اللَّهُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا النَّهَا اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُل سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَكُ عُسْرِ لُيْسُرَّاهُ عَ

كرے گا اللہ تعالی اس كے ليے مِنْ آمرِه يُسْرًا اس كے معاطے ميس آسانی ذلكا مُرالله يهم إلله تعالى كا انزكة إلينكم جوأتاراب ال تحمارى طرف وَمَن يَّتَقِى الله اورجو دُرك الله تعالى سے يُكَفِّرُ عَنْهُ منادے گا اس سے سیایت اس کی خطاعیں ویعظم لَهٔ آجرًا اور بر حاے گاس کے لياجر أَسْكِنُوْهُنَّ كُفْهِراوُتُمُ اللَّهِ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ جَهَال تُم خودهُم سِنَّ مو مِنْ وَجُدِكُمْ ا پن طاقت كمطابق وَلَا تُضَارُوهُنَ اورنه ضرردوان كو لِتُضَيِّقُواعَلَيْهِنَ تَاكَمْ تَعْلَى كُروان بِ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلِ اوراكر بين وه عورتين حمل والى فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ لِي تُم خرج كروان ير حَتَّى يَضَعُنَ حَمْلَهُنَّ يهال تك كهوه جنن دين البيخ ممل كو فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ لِي الروه دوده بلائين ( بي كو) تمهارى خاطر فَاتُوهِنَ لِيل دوتم ان كو أَجُورَهُنَ ان كامعادضه وَأَتِّم وَابَيْنَكُمُ اورآ يُل مِن مشوره كرو بِمَعْرُوفٍ الجَمْ طريقے وان تَعَاسَوْتُهُ اورا كُرْمَ تَنكَى كروك فَسَتُوْضِعُ لَهُ آخُرى كِي بِلاد \_ كَى ال كوكونى دوسرى عورت لينفف ذوسعة چاہے كرخ كرے وسعت والا قن سَعَتِه ا پنی وسعت کے مطابق و مَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ اورجس پرتنگ کيا گيا مواس کا رزق فَلْيُنْفِقُ لِي عِلْمِ كَرْجَ كرے مِمَّا أَلْهُ اللَّهُ الله عوالله تعالى نے اس کوریا ہے لائے کا الله مُنفسًا نہیں دیتا اللہ تعالی کسی نفس کو تکلیف إلّا مَا اللهَ مَراس چيزے جواس کودي ہے سَيَجْعَلَ اللهُ عَقريب كرے گا اس سورة كانام سورة الطلاق ہے۔اس میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے پھے ضروری

اور بنیادی مسائل بیان فرمائے ہیں۔ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ جو چیزی جائز ہیں ان میں بری چیز طلاق ہے۔ لیکن بعض مجبور یاں ایسی ہوتی ہیں کہان کی وجہ سے طلاق دینی پڑتی ہے اس لیے اسلام نے اجازت دی ہے۔طلاق دیتے وقت اس بات کو محوظ رکھیں کہ . طلاق ان دنوں میں دین چاہیے جن دنوں میں عورت یاک ہواور ان دنوں میں عورت کے ساتھ ہمبتری بھی نہ کی ہو۔متحب طریقہ یہی ہے۔لیکن اگر کسی نے حیض کی حالت میں دے دی توطلاق ہوجائے گی۔اکٹھی تین طلاقیں دے دیں ہوجا عیں گی۔ایک مجلس میں تین طلاقیں دے دیں ہوجائیں گی۔طلاق کے بعد عورت کے لیے عدت ہے۔اگر طلاق کے وقت عورت حاملہ ہے تو اس کی عدت وضع حمل ہے۔ جب بچہ پیدا ہو گا عدت ختم ہوجائے گی۔اگرحاملہ نہیں ہے تواس کی عدت تین حیض ہیں۔ تین ماہواریاں گزریں گی تواس کی عدت ختم ہوگی۔اگر ماہواری نہیں آتی تواس کا مسلمالگ ہے۔

جن عورتول كوسيض نهسيس آتاان كي عسدت:

الله تعالى فرمات بيس وَالنَّ يَبِسْنَ مِنَ الْمَحِيْضِ اوروه عورتيس جونا امير مو چكى ہیں حیض ہے۔زیادہ غمر ہونے کی وجہ سے ان کو پیض نہیں آتا مِنْ نِسَآ ہِکُمْ تحصاری عورتوں میں سے اِن اُرْتَبْتُم اگر شمصیں شک ہوکدان کی عدت کیا ہے فَعِدَّتُهُنَّ ثَلْثَةً أَشْهُر يس ان كى عدت تين مهينے ہے۔ اگر حاملہ ہے تو اس كى عدت وضع حمل ہے۔اگرحاملہ بیں ہے تواس کی عدت تین حیض ہیں۔ادراگر حیض نہیں آتا تواس کی عدت تین مہینے ہے۔ پس یہی تین عدتیں ہیں۔رب تعالیٰ نے مطلقہ کا قاعدہ بتلادیا۔

فرما يا قَ الْنَيْ لَمْ يَحِضْنَ اوروه جن كويض نبيس آيان كى عدت بهى تين ماه ہے۔ بی نابالغ ہے کیوں کہ نابالغ بی کامھی نکاح ہوجاتا ہے۔ اگر کسی بی کا نکاح نابالغی میں اس کے والد نے کر دیا یا دادانے کر دیا تو اس بچی کو بالغ ہونے کے بعد نکاح فسخ کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ کیوں کہ جوشفقت باپ دا دامیں ہے وہ اور کسی میں نہیں ہے۔ ہاں اگر دلائل کے ساتھ باپ کافسق ثابت ہوجائے اور بیکہ اس نے پیپوں کی خاطریہ كام كيا بتو چرمعامله جدا ب-اى طرح اگر ثابت موجائے كه دادابي ايمان تقااس نے پییوں کی خاطر چھوٹی بچی کسی جگہ بچنسادی ہے تو پھرمسئلہ جدا ہے۔ باپ دادا کے سوااگر کوئی اور بکی کا نکاح کردے تو بکی کوشنج کا اختیار ہے۔ تشنج کا پیمعنی ہے کہ عدالت میں جائے قاضی کو کے مفتی کو کہے ، جج کو کہے کہ میرے بھائی نے یا میرے چیانے یا تائے یا مامول نے نکاح کردیا تھامیں اس پرراضی نہیں ہوں تو وہ نکاح فسخ ہوجائے گا۔اب رہایہ سوال کہ عورت کب بالغ ہوتی ہے؟ اگر بچی صحت مند ہوا ورخوراک گرم ہوتو نو دس سال کی عمريس بالغ موجاتى ب\_حضرت عائشه صديقه فالفناكا تكاح أتحضرت مالفاليلي كرساته چه سال کی عمر میں ہوا اور جب رخصتی ہوئی نو سال عمرتھی۔اگر صحت اور خوراک اچھی نہیں ہے تو پھر گیار هویں سال ، بارهویں سال ، تیرهویں سان ، چودهویں سال بھی بالغ ہوسکتی ہے۔ پندرهوال سال آخری صد ہے۔ اگر کوئی اور علامت عورت میں ظاہر نہ ہوتو پندرہ سال کی لڑکی بالغ شار ہوگی۔ پہلے علامت ظاہر ہوجائے تو پہلے بالغ ہے اور پندرہ سال کا لر کا بھی یا لغ ہے۔ پہلے علامت ظاہر ہوجائے تو پہلے بالغ ہے۔

تواہمی بالغ نہیں ہوئیں۔حیض ابھی تک شروع نہیں ہواان کی عدت بھی تین ماہ ہے وَاُولَا ثُالاَ خُمَالِ اور جوشل والی ہیں اَجَلُهُنَ ان کی عدت اَن يَضَعٰنَ حَمْلُهُنَ اِن کی عدت اَن اَن عَمْلُ کو۔ بچکوجنم دیں۔ بچکی پیدائش کے ساتھ ہی حمْلُهُنَ میں وہ ایخ ممل کوایک ہفتہ گزرا ہے یا دو ہفتے گزرے ہیں اور طلاق کی عدت ختم ہوجائے گی۔مثلاً :حمل کوایک ہفتہ گزرا ہے یا دو ہفتے گزرے ہیں اور طلاق کی

نوبت آئٹی ہے تواس عورت کی عدت آٹھ ماہ دو ہفتے ہوگی جب تک بچہ پیدانہیں ہوگا اس عورت کی عدت ختم نہیں ہوگی ۔ بیقر آن یاک کا تھم ہے وَ مَن یَّتَق اللهُ اور جو ورع كاالله تعالى عمردوعورت يَجْعَل لَهُ مِنْ آمْرِه يُسْرًا كرع كاالله تعالى اس کے لیے اس کے معاملے میں آسانی۔ دین صرف مردوں کے لیے نہیں عورتوں کے لیے مجی ہے۔ دین میں جس طرح مردوں کا حصہ ہے عورتوں کا بھی حصہ ہے۔ عورتیں آ دھی اُ مت ہیں عور تیں بھی دین سیکھیں ۔جن گھروں میں دین دارعور تیں ہیں ان گھروں میں دین کا تھوڑا بہت اثر ہوتا ہے۔ان گھروں میں شادی اورموت کی رسمیں بہت کم ہوتی ہیں۔ اور جن گھروں میں عورتیں دین سے عاری ہوتی ہیں وہاں برعتیں اور رسمیں چھلائلیں لگا کرآئی ہیں۔ اس لیے عورتوں کا بھی فریضہ ہے کہ وہ دین سیمیں ۔ الحمد للد! ككھر ميں عورتوں كے درس بھي يا قاعدہ موجود ہيں جہاں عورتيں پر ھاتی ہيں اورايك آ دھ ہفتے کے بعد عور توں کا بیان بھی ہوتا ہے۔عور توں کو ضروری ضروری مسائل بتائے جاتے ہیں ۔جس گھر میں دین دارعورت ہوگی اس کا اولا دیر بھی اثریزے گا۔عورت وقت پر أعظم كى ، بيج بهى وقت يرأ تحس ك\_اورجهان عورت آتھ بيج أعظم كى وہال بيح دى ہے اُٹھیں گے۔ تو گھروں کی اصلاح میں عور توں کا بڑا دخل ہے۔

توفر ما یا جو اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ اس کے معاملے ہیں آسانی بیدا کر دے گا ذلک آ مُر اللہ بیالہ تعالیٰ کا حکم ہے جوعدت کے بارے میں شمیس بتلایا ہے اُزُلَهٔ اِلَیٰکُم جواس نے اُتارا ہے تھاری طرف وَ مَنْ یَّتَقِی الله اور جو اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا یک نے قید کے اُتارا ہے تھاری طرف وَ مَنْ یَّتَقِی الله اور جو اللہ تعالیٰ معاوے گاس سے اس کی خطا کیں ۔ اس کی خطا کیں معاف کردے گا یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے وَیُعْظِمْ لَهُ آ جُرًا اور بر معائے گا اس کے معاف کردے گا یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ویُعْظِمْ لَهُ آ جُرًا اور بر معائے گا اس کے معاف کے گا اس کے معاف کردے گا یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ویُعْظِمْ لَهُ آ جُرًا اور بر معائے گا اس کے معاف کے گا اس کے معاف کے گا اس کے معاف کے کا یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ویُعْظِمْ لَهُ آ جُرًا اور بر معافی کا اس کے معاف کے کا یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ویُعْظِمْ لَهُ آ جُرًا اور بر معافی کا اس کے معاف کے کہ اس کا معاف کے کا یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ویُعْظِمْ لَهُ آ جُرًا اور بر معافی کا اس کے اس کی خطاب کے گا اس کے کا یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ویکھ خطافہ کی آنے کے کا اس کے کا اس کی خطاب کے گا اس کی خطاب کی خطاب کی خطاب کی خطاب کی خطاب کے گا اس کی خطاب کی خطاب کے کا اس کی خطاب کی خطاب

لیے اجر۔ ایک نیکی کابدلہ دس گنادے گا۔ اور جوفی سیل اللہ کی مدیس نیکی کرے گااس کا بدلہ سات سوگناہ ملے گا وَاللّٰهُ يُضِعِفُ لِمَنْ يَّفَاءِ [البقرہ: ۲۲۱]" اور اللہ تعالی بڑھا تا ہے جس کے لیے چاہتا ہے۔ "جس کے لیے چاہتا ہے۔ "جس کے لیے چاہے گااس سے بھی زیادہ دے گا۔

مثال کے طور پرمیاں ہوی جج پر گئے ہیں خاوند نے وہاں طلاق دے دی یا خاوند وہاں فوت ہوگیا۔ ایسے حالات ہکڑت پیش آتے ہیں۔ تواب عورت عرفات، مزدلفہ یا منی میں تونہیں رہ سکتی اس کو وہاں سے نتقل ہونے کی اجازت ہے۔ مجبوری کے بغیر گھر سے نہیں نکل سکتی۔ اگر عورت لا اکو اور بدزبان ہے تو جا سکتی ہے یا طلاق مخلط ہے اور خاوند بدکار ہے۔ خدشہ ہے کہ طلاق کے بعد بھی چھیڑ خانی کرے گا تو اس صورت میں بھی خورت کو گھر سے جانے کی اجازت ہے۔ فلط کا دلوگ بھی موجود ہیں۔ ایسے واقعات بھی عورت کو گھر سے جانے کی اجازت ہے۔ فلط کا دلوگ بھی موجود ہیں۔ ایسے واقعات بھی بیش آئے ہیں کہ باپ نے بیٹی کے ساتھ برائی کی ، بھائی نے بہن کے ساتھ ، ماموں نے بھائجی کے ساتھ ۔ اکثر اخبارات میں خبریں آتی رہتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ بچا ہے بہت بنازک زمانہ ہے۔ اس لیے شریعت نے کہا ہے کہ کی عورت کو اجبنی مرد تعالیٰ بچا ہے بہت بنازک زمانہ ہے۔ اس کے شریعت نے کہا ہے کہ کی عورت کو اجبنی مرد کے ساتھ تھہر سکتی ہے جو دین دار کے ساتھ تھہر سکتی ہے جو دین دار بوں۔ بچا فاست ہے ، ماموں فاست ہے وان کے پاس نہیں تھہر سکتی ۔ سگا بھائی بدکار ہے

#### ال كے ساتھ بھى نہيں گھېرسكتى۔

تو فرما یا تھہراؤ ان کو جہال تم خود تھہرتے ہوا پی طاقت کے مطابق و لا تھ آڑو ھن اور نہ تم ان کو ضرر دوان کو ایڈ انہ پہنچاؤ لیصنے تھ انکہ تم تنگی کرو ان پر طلاق دینے کے بعدان پر حتی نہ کرو و اِن کئی اُولاتِ حسٰیل اورا کروہ عور تیں حمل والی ہیں فائیف قوا عکی ہی ہی تم خرج کروان پر جب تک بچہ پیدا نہیں ہوتا تعمیں خرچ دینا پڑے کی اس کے زمانے کا خرج اور رہائش خاوند کے ذمہ ہے کے فی تضمیس خرچ دینا پڑے کی کہوہ جن دیں اپنے ممل کو۔

#### مستله:

مستاہ یہ ہے کہ عورت نکاح میں ہے اور بچہ پیدا ہوا ہے تو اس بچے کو دودھ بلانا
عورت کفر یصنہ میں شامل ہے۔ اگر نہیں بلائے گی تو گناہ گار ہوگی۔ کیوں کہ اس عورت کر چہ ، رہائش وغیرہ خاوند برداشت کرتا ہے۔ اور اگر طلاق کے بعد بچہ پیدا ہوا ہے اور عدت خم ہوگئ ہے اب اس کا خرچہ اور رہائش خاوند کے ذمہ نہیں ہے۔ لہذا اب وہ اس بچ کا خرچہ لے سکتی ہے۔ دودھ بلانے کے بیسے بھی لے سکتی ہے۔ اپنہ ہی بچے کو دودھ بلانے کی اجرت لے سکتی ہے۔ دودھ بلانے کے بیسے بھی لے سکتی ہے۔ اپنہ ہی بچے کو دودھ بلانے کی اجرت لے سکتی ہے دوہاں کے ماحول کے مطابق فرمایا فیان آز ضَعٰن لَکھُمُ پی اگر وہ عورتیں دودھ بلائیں بچے کو تھاری خاطر فائٹو کھن آ جو رکھن کی دوتم ان کو ان کا معاوضہ جو مطے کیا ہے قائیو ٹو انگئنگ میمنٹور فو یہ اور آپس میں مشورہ کرد عمدہ طریقے سے کہ بچے تو دونوں کا ہے اس کے لیے بچھ تو کرنا ہے اگر ہم کوئی ضد پر آڑے گا تھال رکھو اور اس کے متعلق ایک دوسرے سے مشورہ کرد عمدہ طریقے سے۔

وَإِنْ تَعَاسَرَتُهُ اورا گرتم تنگی کرو گے کہ کی سمجھوتے پر نہ پہنی سکو کہ عورت کے کہ میں نہ ہو یا خاوند کے کہ میں اتی اُجرت کہ میں نہ ہو یا خاوند کے کہ میں اتی اُجرت نہیں دینا چاہتا فَسَتَرَ ضِعُ لَا اُخْرِی پی پلا دے گی اس کوکوئی دوسری عورت نے کو کئی اورعورت کے حوالے کر دوادراس کے ساتھ معاملہ طے کر لو قرآن کے نزول کے زمانے میں عرب میں عام دستور تھا کہ دوسری عورتیں دودھ پلاتی تھیں اور اُجرت لیتی تھیں ۔ ان کے لیے اُجرت جا نزھی ۔ بچوں کے سر پرست اُجرت طے کرتے تھے ۔خود تھیں ۔ ان کے لیے اُجرت جا نزھی ۔ بچوں کے سر پرست اُجرت طے کرتے تھے ۔خود آخضرت ساتھ میں عورت سے دودھ پلوا یا جائے ۔ عدت اور رضاعت کے دوران کا جو شکے توکی دوران کا خرچہ خاوند کے ذمہ ہے ۔

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِیکنفِق دُوسَعَةِ قِنْ سَعَتِهِ چاہیے کہ فرج کرے وسعت والا اپنی وسعت کے مطابق ۔ لین اگر باپ یا متولی مال دار ہے تو بیج کی ماں کو دودھ پلانے کا فرچا پی وسعت کے مطابق دے وَ مَن قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ اور جس پر تنگ کیا گیا ہواس کا رزق یعنی وہ آدمی فریب ہے فَلْیَنْفِق مِنا الله الله لیس چاہیے کہ وہ فرچ کرے اس سے جواللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہے۔ اگر وہ تنگ دست ہے تو اس کی حیثیت کے مطابق اس سے فرچ لیا جائے گا اس کو زیا وہ دینے پر مجبور نہیں کیا جائے گا کہ وہ حیثیت کے مطابق اس سے فرچ لیا جائے گا اس کو زیا وہ دینے پر مجبور نہیں کیا جائے گا کہ وہ بیا وہ جو کے نیچ آجائے کی گئا الله تعالیٰ میں دیتا اللہ تعالیٰ کسی فن کو تکیف میں ویتا اللہ تعالیٰ کسی فن کو تکیف مگر اس چیز سے جو اس کو دی ہے۔

سورة البقرة آيت نمبر ٢٨٦ ين ب لأيكلِفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا "نهيس تكليف ديتا الله تعالى كسى نفس كومراس كي طافت كے مطابق \_" يهال بھى الله تعالى نے مطلقہ اور اس کے بیچ کے متعلق یہی اُصول بیان فر مایا ہے کہ آدی ابن حیثیت کے مطابق خرج کرے۔ مالات بدلتے رہتے بین سی کرے۔ مالات بدلتے رہتے ہیں سی جعل الله تعلق کے بعد آسانی سی کی کے بعد آسانی سی کی کا اللہ تعالی کے بعد آسانی سی خوش حالی سب اللہ تعالی کے اختیار میں ہے۔ اس لیے فر مایا کہ نگ وسی سے نہ گھبراؤ مختر یب اللہ تعالی کے بعد آسانی لے آئے گا۔



# وكايتن مِنْ قَرْيَةٍ عَتَتُ

عَنَ اَمْرِدَيِهَا وَرُسُلِه فَكَاسَبْنَهَا حِسَابًا شَرِينَا اَوْعَدَّبُهُمَا عَنَ اَبُاكُمُ لَا اَعْرَهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ اَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ اَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ اَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ اَمْرِهَا وَكُانَ كَانَّكُمُ وَكُلُوا وَكُلُوا وَلَهُ يَا فُولِ خُسُرًا وَاللهَ يَا فُولِ اللهَ يَا فُولِ اللهَ اللهُ الْكُلُمُ وَكُرًا وَرُسُولًا الْكُلُمُ وَلَا اللهُ الْكُلُمُ وَكُرًا وَرُسُولًا اللهُ اللهُ

وَكَا يِنْ مِنْ قَرْيَةٍ اوركتنى بى بستيال (تھيں) عَتَتُ جَفُولَ فَى عَنَا مُرِدَيِّهَا الْخِرب كِمَ اللهِ اور اس فَراسُلهِ اللهِ اللهُ ا

عَذَابًا شَدِيْدًا سخت عذاب فَاتَّقُواالله لِي وُروتم الله تعالى سے يَا ولِي الْأَنْبَابِ الْمُعْقَلُ مندو! الَّذِينَ المَنْواجوا يمان لائت مو قَدْا نُزَلَ الله صحقیق تازل کیا الله تعالی نے اِنٹ کھنے ذکر استماری طرف ذکر رَّسُولًا يَّتُلُوا عَلَيْكُمْ رسول جوتلاوت كرتا ہے تم ير ايْتِ اللهِ الله تعالى ك آيتي مُبَيّنت جوكهول كربيان كرتي بي يِيخْرِجَ الّذِينَ تاكه نكالے ان لوگول كو أمنوا جوايمان لائے بي وَعَمِلُوا الصَّلِحٰتِ اورعمل كيها يھے مِنَ الطَّلَمُ اللَّهُ إِلَى النَّوْرِ الدهبرون سے روشني كى طرف وَمَنْ يُوَمِنْ بِاللهِ اورجوا يمان لائكًا الله تعالى ير وَيَعْمَلُ صَالِمًا اور عمل كركاته يُدخِلُهُ واخل كركاس كو جَنْتِ باغول من تَجْرِى مِنْ تَعْتِهَا الْأَنْهُرُ جَارَى بِينَ ان كَيْجِنْهُرِينَ خَلِدِيْنَ فِيهَا آبَدًا ربيل كان جنتول مين بميشه قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِذْقًا صَحْقَيْقَ الْجِعَا كيا الله تعالی نے ان کے لیے رزق الله الّذی الله تعالی کی ذات وہ ہے خَلَقَ سَبْعَ سَمُوْتِ جَس نَے پیدا کے سات آسان قِمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَقُنَّ اور اتی ہی زمینیں یَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ الرَّتَا ہے حَكم ان كے درميان لِتَعْلَمُوا تَاكُمْ جَانُ لُو أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءِقَدِيرٌ بِشَكَ اللَّهُ تَعَالَىٰ لِيَ ہر چیز پر قادر ہے قَانَ الله الله الله تعالی نے قَداَ حَاطَ ا اعاط کررکھا ہے بِکُلِّ شَیْ عِلمًا ہر چیز کاعلم کے لحاظ ہے۔

#### ربطِ آیات:

ال سے پہلے اللہ تعالیٰ نے انسانی معاشرے کے بنیادی اُصول بیان فرمائے۔
معاشرت کامعنیٰ ہے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر زندگی گزار نا۔ نکاح کامستلہ، طلاق
کا،عدت کا، یہ سب مسائل کافی تفصیل کے ساتھ بیان ہو پچے ہیں۔ یہ بھی بتلا یا کہ طلاق
اچھی چیز نہیں ہے لیکن اگر مجبوری ہوتو پھردی بھی جاسکتی ہے۔ مجبوری کے تحت شریعت نے
اجازت دی ہے۔ بچوں کی پرورش کے متعلق بھی بنیادی چیزیں بیان کیں۔ اللہ تعالیٰ کے
احکام کی مخالفت کا نتیجہ یفٹینا سزا ہے۔ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ لہذا ان احکام کے
ذکر کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

وَكَا يِنَ مِن قَرْ يَهِ اور كَتَى بَى بِستيوں مِن رہے والوں نے اللہ تعالیٰ کے احکام کی نافر مانی کی اپنے رب کے علم کی ۔ بستیوں مین رہنے والوں نے اللہ تعالیٰ کے احکام کی نافر مانی کی! وَرُسَیل اور اس کے رسولوں کے علم کی ۔ اللہ تعالیٰ نے جو پینیمبران کی طرف بھیج ہتے ان کے احکام کی بھی نافر مانی کی ۔ حضرت نوح علائیل کی ، حضرت موطائیل کی ، حضرت ابرا جیم ملائیل کی ، حضرت لوط علائیل کی ، حضرت شعیب علائیل کی ، حضرت مولی علائیل ہے ۔ ان قو موں کا ذکر قرآن پاک میں ہے۔ حضرت شعیب علائیل کی ، حضرت مولی علائیل ہے ۔ ان قو موں کا ذکر قرآن پاک میں ہے۔ ان قو موں کا ذکر قرآن پاک میں ہے۔ ان قو موں کا ذکر قرآن پاک میں ہے۔ ان قو موں کا دکر قرآن پاک میں ہے۔ ان قو موں کا دکر قرآن پاک میں ہے۔ ان قو موں کا دکر قرآن پاک میں ہے۔ ان قو موں کا دکر قرآن پاک میں ہے۔ ان قو موں کا دکر قرآن پاک میں ہے۔ ان قو موں کے احکام کی مخالفت کی ۔ پیغیبروں کے احکام کی مخالفت کی ۔

فرمایا فحاسب نها جسابات بین می نه ان بستیون کا حساب لیابر اسخت حساب کیابر اسخت حساب کی کو طوفان میں غرق کیا مکسی کو زلز لے میں تباہ کیا بھی پر آسان سے پھر برسائے مکسی کو زمین میں دھنسا دیا مختلف شکلوں کے عذاب اُن پر مسلط کے ۔ فرمایا قَ عَدَّبَنَهَا عَدَابًا فَیْحُرًا اور ہم نے ان کو سزادی نرالی سزا۔ جوعذاب ایک قوم پر آیا

دوسری پرنہیں آیا اور جو دوسری پرآیا تیسری پرنہیں آیا۔رب تعالیٰ کی قدرت بروی وسیع ہے۔اس نے نافر مانوں کو مختلف قتم کے عذابوں کے شکنجوں میں کسا فَذَاقَتْ وَ بَالَ أَمْرِهَا لَهِ عَلَمَا أَنْهُول فِي الشِّيخِ معالمِ كاوبال وجب ان كوالله تعالى كى كرفت سے ڈرایا جاتا تھا توٹھٹھا کرتے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ کی گرفت آئی تو واویلاشروع کردیا اِنّا كُنَّا ظَلِمِينَ [الانبياء:٢٦] "بِ شك بهم ظالم تقے" وه فرعون جو پہلے منه بھركركہتا تَمَا أَنَارَ بُكُمُ الْأَعْلَى "مِين رب اعلى مون -"جب الله تعالى في بحرقلزم مين وبويا اور يانى مِن غوط كمان لكا توكما المنت آنّه لآ إله إلّا الّذِي المنتُ بِه بَنُو السُرَاءِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ [ بولس: ٩٠] "ميں ايمان لا يا ہوں كەپىشكىنېيى ہے كوئي معبود مگر وہي جس پر بن اسرائیل ایمان لائے ہیں اور میں بھی فرمائ برداروں میں سے ہوں۔"رب تعالى كاطرف سے آواز آئی آفن وقد عَصَيْتَ قَبْل "اب يہ كت موادر عقبق م نافر مانی کرتے تھے پہلے۔"اب ایمان لانے کا وقت نہیں اب تو بھکتنے کا وقت ہے۔ تو فرعون نے بڑاواو یلا کیا مگراس کے کام نہ آیا۔

توفرها یا چکھا اُنھوں نے اپنے معاملے کا وبال و گان عَاقِبَةُ اَمْرِهَا خُسُرًا اور تھا ان کے معاملے کا انجام خمارہ۔ اُنھوں نے نقصان ہی اُٹھا یا۔ یہ تو و نیا کا عذاب تھا آگے جوعذاب آنا ہے وہ بھی من لو۔ فرما یا اَعَدَّاللَٰهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِیْدًا تیار کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اُن کے لیے سخت عذاب۔ برزخ ، قبر کی سزاالگ ہے ، قیامت قائم ہونے اللہ تعالیٰ نے اُن کے لیے سخت عذاب۔ برزخ ، قبر کی سزاالگ ہے ، دوزخ کا عذاب کے بعد محشر کی سزاالگ ہے ، دوزخ کا عذاب الگ ہے۔ یہ سب سزائی نافز مانوں نے بھگتی ہیں۔

تم نے ہمارے احکام بھی سے ہیں اور نافر مانی کا انجام بھی سنا ہے کہ جن تو مول

نے نافر مانی کی ان کا کیا انجام مواللذا فاقتُقوالله پس ڈروتم اللدتعالی سے۔اللہ تعالیٰ کے عذاب سے اور اس کی گرفت سے ڈرواور بچو یا ولی الا نباب اے عقل مندور دنیا تو شاید عقل مند أسے کے جو زُہرہ سارے تک پہنچ جائے ، فضامیں اُڑتا پھرے، کئی مہینے خلامیں رہے ،سمندر کی تہدمیں کئی مہینے گزارے،مہلک قسم کے ہتھیار تیار کرے۔ اللہ تعالی نے عقل مندوں کی تغییر بڑے اختصار کے ساتھ کی ہے۔ فرمایا الَّذِينَ امِّنُوا جوايمان لائع بين \_ يعنى الله تعالى كے نزد يك عقل مندوه بين جوايمان لائے ہیں۔ یہاں نہایت اجمال کے ساتھ فرمایا اور چوشے یارے میں تفصیل ہے۔ فرمایا إِنَّ فِي خَلْق السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ " بِ فَك آسانوں اورز مِن كے پيدا كرني من وَاخْتِلَافِ النَّيْلِ وَالنَّهَارِ اوردن رات كاختلاف من لَايْتِ لِّهُ ولِي الْاَنْبَابِ البته نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے ۔عقل مندکون ہیں؟ الَّذِینَ يَذُكُرُ وْنَ اللَّهَ قِيمًا وَقُعُودًا عَقَلَ مندوه بين جو يادكرت بين الله تعالى كو كُفر \_ كرے اور بیٹے بیٹے و على جُنُوبِهِ اورات پہلوكى بل ليٹے ہوئے الله تعالى كو يادكرتے بي وَيَتَفَكَّرُ وْنَ فِي خَلْقِ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ اورغور وَكُركرتے بين زين اورآسان کی پیدائش میں اور کہتے ہیں رَبّنامَا خَلَقْتَ هٰذَابَاطِلًا اے ہمارے رب تونيس پيداكياس كوباطل، ب فائده، بكار سبخنك فقناعداب التار آپ کی ذات یاک ہے بھا ہمیں دوزخ کے عذاب سے رَبّنا آلگات مَنْ تُدْخِل التّارَ اے ہمارے رب بے شک آپ نے جس کو داخل کر دیا دوزخ کی آگ میں فقد أَخْزَيْتُهُ لِي تَحْقِق آپ في ال كورسواكرديا وَمَالِلظّلِمِينَ مِنْ أَنْصَادِ اورْتُهِيل مُوكًا ظالموں کے لیے کوئی مددگار رہا اے مارے رب اِنْنَاسیعنا مُنَادِیّا یُنَاسِعنا مُنَادِیّا یُنَادِی

یدرب تعالی نے عقل مندوں کی نشانیاں بیان فرمائی ہیں۔ اور یہاں فرمایا عقل مندوہ ہیں جوابیان لائے۔ فرمایا قداً نُزَلَ اللهُ اِلَيْکُدُ ذِکْرًا تحقیق اُ تارااللہ تعالی مندوہ ہیں جوابیان لائے۔ فرمایا قداً نُزَلَ اللهُ اِلَیْکُدُ ذِکْرًا تحقیق اُ تارااللہ تعالی نے تعماری طرف ذکر قرآن پاک کانام ذکر بھی ہے۔ سورۃ الحجر پارہ ۱۳ آیت ۹ میں ہے۔ اِنّا نَحْنُ نُزَّ لُنَا الذِّکُرَ وَ اِنّا لَهُ لَمُغِفَلُونَ "بِ شک ہم نے اُ تارا ہے ذکر کو یعنی نصیحت والی کتاب کواورہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ "

توبیکاب نازل کی رسول اندمان الیمی پر در سول اندمان الیمی پر در الیمی ال

جواس کتاب پر ایمان لائمیں گے ، پنیمبر پر ایمان لائمیں گے وہ گفرشرک کے اندھیرون ے نکل کرایمان کی روشی میں آجا کیں گے وَمَن يُؤمِن بالله اور جوايمان لائے گا الله تعالی ير ـ كالا مو، گورا مو، عربی مو، عجمی موالله تعالی كے بال ايمان كی قدر ہے شكل و صورت كينيس وَيَعْمَلُ صَالِحًا اورعمل كرے گا اچھے۔ ايمان كے ساتھ عمل كى بھى ضرورت بمحض ایمان کافی نہیں ہے۔ ایمان لائے اور عمل اچھے کرے ید خِلْهُ جَنْتِ تَجْرِيْ مِنْ تَحْيَة الْأَنْهُ وَ وَاخْلِ كرے كااس كوايے باغوں ميں جارى ہيں ان كے ينج نہریں۔عرب کے علاقے میں یانی کی بڑی قلت تھی اور ہرے بھرے درخت بھی بہت الم تھے۔لبذا نہریں اورسبز درخت ان کے لیے بڑی خوشی کی بات تھی۔اس لیے ان کو سمجمانے کے لیےفر مایا کہ جنت اس جگہ کا نام ہے جہاں باغات ہوں سے بنہریں ہوں گی لَهُمْ مَّا يَشَآءُونَ فِيهَا [ق: ٣٥] "ان كے ليے ہوگا جووہ جابي كے اس ميس -"رب تعالیٰ کی طرف سے ان کو ملے گا۔ نہ جنت دور ہے نہ دوزخ دور ہے بس آ تکھیں بند ہونے ک ویرہے۔توفر مایا اللہ تعالی اس کوداخل کرے گاباغات میں جاری ہوں گی ان کے نیچے نهري خلدين فيها آبدًا ربي كان باغول من جميشه جوسعادت مندخوش نصيب جنت میں داخل ہو گیا پھراس کو وہاں سے نکالانہیں جائے گا۔ بہ خلاف دوزخ کے کہ پچھ مومن گناہ گاردوز خ میں جائیں گے سز ابھگننے کے بعدوہاں سے نکل آئیں گے۔ فرمایا قَدْ اَحْسَنَ اللّٰهُ لَهُ رِزْقًا مَحْقِق اجِهَا كياان كے ليے الله تعالى نے رزق -جنتی کے لیے اللہ تعالی نے بہت اچھارزق بنایا ہے جو جا ہے گا کھائے گا۔حدیث یاک میں آتا ہے کہ ایک ایک جنتی سوسوآ دی کے برابر کھائے گا۔ پھر بڑی عجیب بات ہے کہ لَا يَبُولُونَ وَلَا يَتَغَوَّطُونَ وَلَا يَتَمَغَّتُونَ ، بخارى شريف كى روايت ہے كة نه پیٹاب کریں گی نہ پا خانہ کریں گے اور نہ تاک منہ سے بلغم نکلے گی۔" پوچھنے والوں نے پوچھا حضرت! سوآ دمیوں کا کھانا آ ومی کھالے تو وہ بڑی جگہ خراب کرتا ہے۔ وہ کھانا کہاں جائے گا؟ فر ما یا اللہ تعالیٰ بدن میں ایسی قوت بیدا کرے گا کہ خوشبو دار بسینا نکلے گا جیسے معتوری ہوتی ہے۔ اس بسینے کے ذریعے کھانا ہمضم ہوجائے گا اور ڈکار لے گا کھانا ہمضم ہوجائے گا اور ڈکار لے گا کھانا ہمضم ہوجائے گا اور ڈکار لے گا کھانا ہمضم ہوجائے گا۔ توفر ما یا اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اچھارز ق بنایا ہے۔

# 

اَللَّهُ الَّذِي اللَّهُ تَعَالَىٰ كَى ذات وه بِ خَلَقَ سَبْعَ سَمُوتِ جَس في بيدا كيسات آسان قِمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ اوراتى بى زمينيں پيداكيں قر آن كريم ميں سات آسانوں کا ذکر تومتعدد مقامات پرآیا ہے اور زمینوں کے سات ہونے کا ذکر صرف ای آیت کریمہ میں ہے۔ یا چھرایک صدیث آتی ہے کہ سات زمینیں ہیں اور ہرز مین میں مخلوق ہے۔ ہرز مین میں آ دم بھی ہے، نوح بھی ہے، ابراہیم بھی ہے عالم اس موی عالم بھی ہیں۔اس پر لمبی چوڑی بحث۔ ہارے دو بزرگوں نے اس پر کتابیں لکھی ہیں۔ایک مولا ناعبدالحی لکھنوی مئاردید،رب تعالی نے ان کو برا حافظ عطافر مایا تھا۔ سینتیس سال کی عمر میں دنیا سے رخصت ہو گئے لیکن اتن کتابیں لکھی ہیں کہ وہ شار میں نہیں آسکتیں۔ أنھوں نے كتاب كھى ہے "دافع الوسواس عن اثر ابن عباس "يرسات زمینوں والی روایت حضرت عبدالله بن عبایں بڑا سے ہے۔تواس کے متعلق جولوگوں کو شکوک وشبہات تھے اس کتاب میں اُنھوں نے ان کی وضاحت فرمائی ہے۔ دوسری كتاب بانى دار العلوم ديو بندمولا نامحمه قاسم نانوتوى بمتاهيد نے لکھی ہے۔جس كانام ہے " تحذیر الناس" ۔ حضرت نا نوتو می ہم<sub>تَان</sub>ہیہ اپنے وقت کے ذہین ترین علماء میں سے تھے۔

حضرت نے صرف بیچاس سال عمر بیائی ہے۔ مگر بیچاس سال میں وہ کام کر گئے ہیں کہ الحمد للہ! دنیا کے ختم ہونے تک وہ سلسلہ ختم نہیں ہوگا۔ یعنی وہ دینی مدارس کے جال بیچھا گئے ہیں۔ دیو بند، سہارن پور، مظاہر العلوم اور بہت سارے کہ آج لوگ ان سے فائدہ اُٹھا رہے ہیں۔

اتو ابن عباس نوسین میں جن سات زمینوں کا ذکر ہے وہ این نہیں ہیں جیسا کہ ہمارے بعض سائنس دان کہتے ہیں کہ سات براعظم ہیں۔ایک براعظم ایشیا ہے،ایک (شالی) امریکہ، (ایک جنوبی امریکہ) ہے،ایک افریقہ ہے،ایک آسٹریلیا، (یورپ، انٹارکٹیکا،) وغیرہ ہے۔ بلکہ وہ سات زمینیں او پر نیچ ہیں۔ اور بیا حادیث سے ثابت ہے۔ چنانچہ بخاری شریف میں روایت ہے کہ جس نے کسی کی ایک بالشت زمین ہتھیا لی تو یہ زمین اور دوسری، تیسری، چوتی، ساتویں زمین تک کے نکڑے اس کی گردن پرر کھے بین اور دوسری، تیسری، چوتی، ساتویں زمین تک کے نکڑے اس کی گردن پرر کھے جا تیں گے۔ او پر نیچے زمینیں ہوں گی اور میدانِ محشر میں اُٹھائے ہوئے ہوگا۔ اور تر مذی شریف میں روایت ہے کہ اگر کوئی زنچے رائکائے وہ اس زمین کوچھید کرینچ دوسری، تیسری، چوتی ، پانچویں ، پانچویں ، پانچویں ، پوٹے معلوم ہوا کہ زمینیں اُو پر نیچے ہیں۔

## ایک اشکال اورانسس کا جواب:

بعض ملحد شم کے لوگ ایک اشکال بیش کرتے ہیں وہ بھی سمجھ لیں۔ وہ کہتے ہیں کہ
ایک آ دمی نے دومر لے زمین چھین لی تو وہ اس جھوٹی سے گردن پر کیسے اُٹھائے گا؟ اگر کسی
نے مربع زمین چھین لی ، دومر بعے چھین لی تو وہ اس گردن پر کیسے اُٹھائے گا۔ ایسا ہی سوال
ایک ملحد نے حضرت ابو ہریرہ بڑائند سے کیا تھا کہ حضرت! آپ ہمیں بیا جادیث سناتے

ہیں اگر کوئی شخص اُونٹ چرائے گاتو اس کی گردن پر ہوں گے، بحریاں چرائے گااس کی گردن پر ہوں گی۔ تو حضرت ااگرایک آوئی کے دس اُونٹ چرائے تو وہ اپنے کندھے پر کہاں رکھے گا؟ بخاری شریف کی روایت ہے حضرت ابو ہریرہ بڑائنڈ نے فر ما یا احادیث کے ساتھ شخر نہ کیا کرو۔ کیا تم نے نہیں سنا کہ آنحضرت سائٹ اُلیج نے فر ما یا مجرموں کے کہ ساتھ شخر نہ کیا کرو۔ کیا تم نے جا کیں گے کہ ایک کندھے سے گھوڑ ا چلے، دوسرے کندھے تک تین دن میں پہنچ گا۔ توجس کا کندھا اتنا چوڑ اہو کہ ایک گھوڑ اایک طرف سے دوسری طرف تک تین دن میں مشکل سے پہنچ گا تو اس پر کتنی چیزیں آ جا کیں گی۔ ایک دوسری طرف تک تین دن میں مشکل سے پہنچ گا تو اس پر کتنی چیزیں آ جا کیں گی۔ ایک ایک جرم کو بیضنے کے لیے اُحد پہاڑ کے برابر جگہ ملے گی۔

توقرآن پاک میں سات آسانوں کا ذکر تو متعدد مقامات پر ہے گر زمینوں کا ذکر صرف اِس جگہ ہے۔ توفر ما یا اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جس نے پیدا کیے سات آسان اور اتن ہی زمینیں پیدا کیں یَتَنَوَّ لُ الْاَمْرُ بَیْنَهُنَ الرّتا ہے گئم ان کے درمیان اللہ تعالیٰ کا مار آسانوں اور زمینوں میں رب تعالیٰ کا گئم چلتا ہے لِتَعْلَمُوَّ اَنَّ اللهُ عَلی کُلِّ شَیء قَدِیْرُ تاکم جان لوکہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے قَ اَنَّ اللهُ قَدْاَ حَاطَ بِکُلِّ شَیء شَیءِ عِلْمًا اور بے شک اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا احاطہ کررکھا ہے ملم کے کا ظ سے سندائی کی قدرت سے کوئی چیز باہر ہے اور ندائی کے علم سے۔



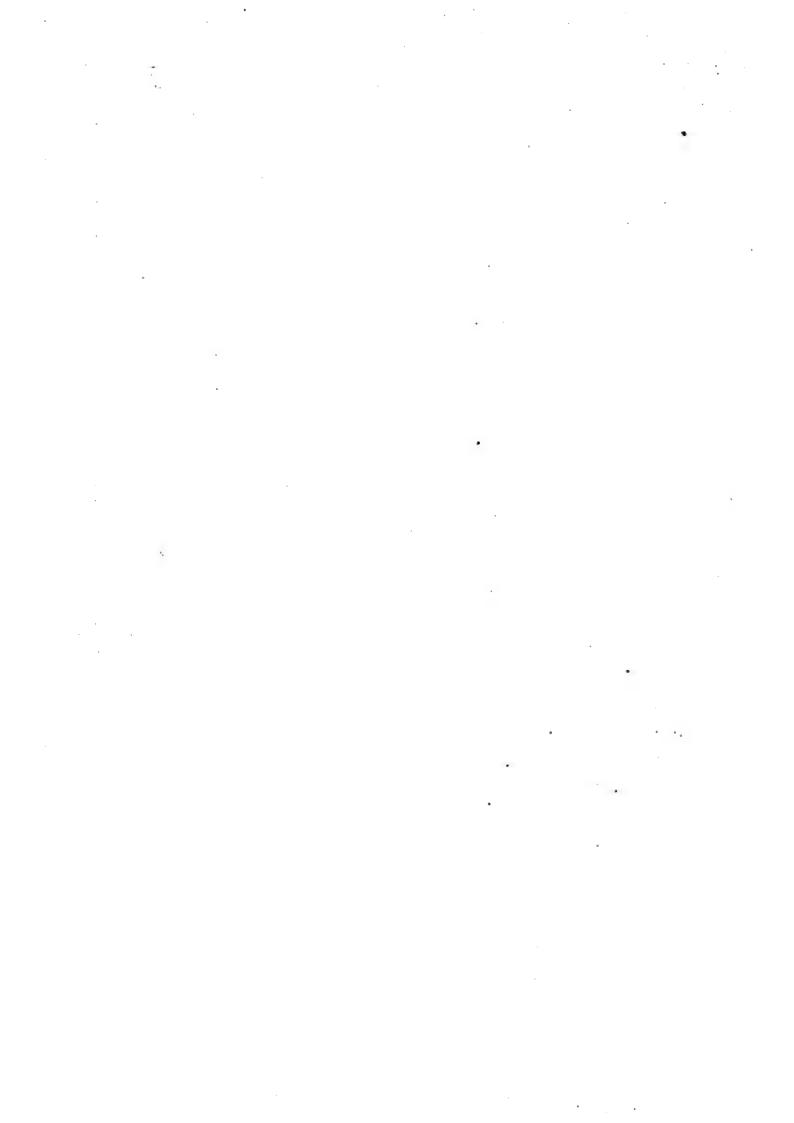

# بسِّهْ النَّهُ النِّحْ النَّحْ النَّحْ النَّحْ النَّحْ النَّهِ النَّهُ النَّالِ النَّهُ النَّالِ النَّامُ النَّالِي النَّالِي النَّامُ النَّالِي النَّامُ الْمُعَلِّلِي النَّامُ ا

تفسير

سُورُلا التِّحْمَالِي التَّحْمَالِي التَّحْمَالِي التَّحْمَالِي التَّحْمَالِي التَّحْمَالِي التَّحْمَالِي التّ

(مکمل)



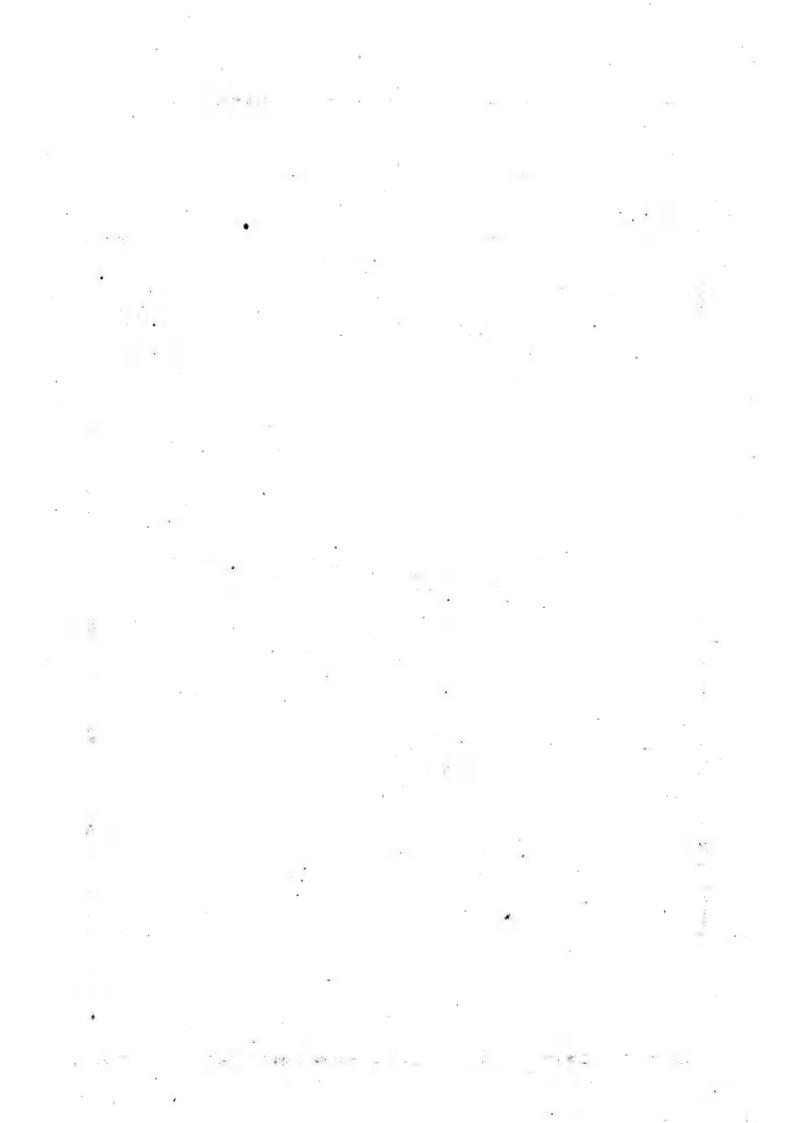

# ﴿ اَيَاتِهَا ١٢ ﴾ ﴿ اللَّهُ ﴿ ٢٢ سُؤرَةُ التَّحْرِيْعِ مَدَنِيَّةٌ ٤٠١ ﴾ ﴿ إِنَّ اللَّهُ ﴿ رَبُوعَاتُهَا ٢ ﴾ ﴿

# بِسْمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

نَايَّهُا النَّبِي لِمُ مُحَيِّمُ مِنَا أَحَلَّ اللهُ لَكُ تَبْتَغِي مُرْضَاتَ أَزُولِ لِكُ وَاللَّهُ عَفُورٌ رِّحِينُمُ وَكُنُّ فَرُضَ اللَّهُ لَكُمْ يَعِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ واللهُ مَوْلِكُمْ وَهُو الْعَلَيْمُ الْعَكَيْمُ وَإِذْ أَسْرَ النَّبِينُ إِلَى بَعْضِ أَنْوَاجِهِ حَدِينًا فَلَتَانَبُاتُ بِهِ وَأَظْهَرُهُ اللَّهُ عَلَيْر عَرَّفَ بَعْضَهُ وَ اعْرَضَ عَنْ بَعْضَ فَلَمَّانَبُّ أَهَالِهِ قَالَتُ مَنْ آنْكِ أَكُ هٰذَا قَالَ نَتَ أَنْ الْعَكِيدُمُ الْعَبِيدُ وإِنْ تَتُوْبَا إِلَى الله فَقَلْ صَغَتْ قُلُونِكُمُا وَإِنْ تَظْهَرَاعَلَيْ وَإِنّ اللَّهُ هُوَ مَوْلَهُ وَجِبْرِيْلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُلْلِكَةُ يَعْدُ ذَلِكَ ظَهِيْرُ عَلَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلُهُ آنْ وَأَلَّا أَنْ وَاجَّا خَيْرًا تِمِنْكُنَّ مُسْلِمْتِ مُؤْمِنْتٍ قَنِتْتٍ تَبِيلْتٍ عَيِلْتٍ سَيِحْتٍ ثَيِّنِتِ وَ أَيْكَارًا ٥

آزُوَاجِكَ اپن بوہوں کی وَاللهُ عَفُورُدَّ جِیمُ اوراللہ تعالی بحض والله الله عَفُورُدَ جِیمَ الله تعالی بحض والله تعالی و الله و تعالی و الله تعالی و تعالی و

مهربان م قَدْ فَرَضَ اللهُ لَكُمْ صَحْقِقَ الله تعالى نے فرض كيا ہے تمارے لیے تَعِلَّةَ اَیْمَانِکُمْ کُولاً ہے تماری قسموں کو وَاللهُ مَوْلِكُمْ اورالله تعالى تمهارامولى ب وَهُوَ الْعَلِيْمُ الْمُكِيمُ اوروبى سب کھھ جانے والاحکمت والا ہے وَإِذْ اَسَرَّ النَّبِيُّ اور جب چھیا کر کہی نی سال این این این بعض أزواجه این ایک بوی سے حدیثا بات فَلَمَّانَبَّآتُهِ لِي جب بتلادى اس في وه بات وَأَظْهَرَ وَاللهُ اورالله تعالی نے ظاہر کردیاس بات کو عَلَیْهِ پینمبریر عَرَّفَ بَعْضَهُ ال نے بتلادی بعض وَاعْرَضَ عَنُ بَعْضِ اور اعراض کیا بعض سے فَلَمَّا نَبَّاهَابِهِ پس جس وفت خبر دی آمخضرت صلی الیم نے بیوی کواس بات کی قَالَتْ اس نے کہا مَن اَنْبَاك ملذا كس نے خردى ہے آب كواس كى قَالَ فرمایا نَبَّانِيَ الْعَلِيْدُ الْخَبِيْرُ خبردى مجهوكوجان والخبردارن إِنْ تَتُوبًا الرَّتُم دونول توب كرو إلى الله الله الله تعالى كى طرف فَقَدُ صَغَتْ قُلُونِكُمَا بِي تَحْقِق مَاكُل مُوجِكِ بِين تمارك ول وَإِنْ تَظْهَرَا عَلَيْهِ اورا رُمْم چِرْ هائي كروگي پغيبر كے خلاف فَإِنَّ الله پس بي شك الله تعالى هُوَمَوْلهُ وه آپ كا آقام وَجِبُرِيْلَ اور جبريل عليهم وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِيْنَ اورنيك مومن وَالْمُلَيِّكَةُ اورفرْشَتْ بَعْدَ ذُلِكَ ظَمِيرُ ال ك بعدامدادى بين عَلَى رَبُّهُ قريب م كماس كارب

اِنْ طَلَقَتُنَ اگروہ طلاق دے دے تم کو اَن یُبندِلَةَ تبدیل کردے گا اس کے لیے اَزْ وَاجًا عورتیں خَیْرًا قِنْگُنَ تم ہے بہتر منظم سے نیر القاعت کرنے منظم سے نیر الفاعت کرنے منظم سے فرما نبردار مُنْومِنْ ایمان دار فینی اطاعت کرنے والیاں فیات تو بہر نے والیاں فیات کرنے والیاں فیات تو بہر نے والیاں فیات بیای ہو کیں قَابُکارًا اور سُنے ہو تا بیای ہو کیں قَابُکارًا اور کنواریاں۔

### ڪان نزول:

آخصرت مل المنظر کے نکاح میں آنے والی کل گیارہ ہویاں تھیں۔ دوک آپ مان المنظر کے ہوتے ہوئے آپ مان المنظر کے ہوتے ہوئے آپ مان المنظر کے ہوتے ہوئے آپ مان المنظر کے ہوئے ہوئے المن المن المن المنظر کے ہوئے ہوئے آپ مان المناکس المن المنظر کے ہوئے ہوئے اس المن المنظر کے نکاح میں رہ کروفات پا گئیں۔ جس وقت آپ مان المناکس المن المن المن سے رخصت ہوئے اس وقت آپ مان المنظر کے پاس نو ہویاں اور دو لونڈیاں تھیں۔ آپ مان المنظر کے باس نو ہویاں اور دو لونڈیاں تھیں۔ تھے۔ مجد نبوی کی با کی طرف (لیمن شرقی جانب) حضرت عائشہ صدیقہ فائل کا کمرہ وہی ہے جہاں آپ مان المن المن المن میں دوسرے کمرے تھے۔ آخصرت مان المنظر کے بعد تمام ہویوں کے مام محمول مبارک تھا کہ عمر کی نماز کے بعد تمام ہویوں سے قال اور صرورت ہو جھوٹے کہ کی طرف سے حال اور صرورت ہو جھوٹے تھے کہ کس شے کی ضوورت ہے۔ آخری کمرے کی طرف سے طال اور صرورت ہو چھتے تھے کہ کس شے کی ضوورت ہے۔ آخری کمرے کی طرف سے شروع فر ماتے اور حضرت عائشہ صدیقہ فائن کے کمرے میں اضتام ہوتا تھا۔ ہر بیوی کے شروع فر ماتے اور حضرت عائشہ صدیقہ فائن کے کمرے میں اضتام ہوتا تھا۔ ہر بیوی کے شروع فر ماتے اور حضرت عائشہ صدیقہ فائن کے کمرے میں اضتام ہوتا تھا۔ ہر بیوی کے شروع فر ماتے اور حضرت عائشہ صدیقہ فائن کے کمرے میں اضتام ہوتا تھا۔ ہر بیوی کے مرے میں اضتام ہوتا تھا۔ ہر بیوی کے

پاس دو تین منٹ بیٹے اور پوچھے کہ تصیب کس چیز کی ضرورت ہے؟ حضرت زینب بڑا تا ا کے پاس کہیں سے شہد آیا وہ آپ کو پیش کر دیتیں۔ آنحضرت مال تا آلیا ہم کوشہد بہت بہند تھا۔ وہ آپ مال تا آلیا ہم کھاتے تھے۔ شہد کے متعلق اللہ تعالی کا ارشاد ہے:

فِيْهِ شِفَآجِ لِلنَّاسِ [النحل: ٢٩] "اس مين شفا بلوگول كے ليے۔"

جس کے بارے میں رب نے شفا فر مایا ہے یقیناً اس میں شفاہ۔ جالینوس یو نا نیوں کا بہت بڑا تھیم گزرا ہے۔ تھیم لوگ معدے کی اصلاح اور در دول کے لیے جالینوس استعمال کراتے ہیں۔ جالینوس کہتا ہے کہ محمنڈی (سرد) بیاریوں کے لیے شہد سے زیادہ کوئی الیجھی چیز نہیں ہے۔ نزلہ زکام، لقوہ، فالج ، نمونیہ وغیرہ کے لیے شہد سے بہتر کوئی شے نہیں ہے۔ بعض دفعہ مفرد شہد کام آتا ہے اور بعض دفعہ دواؤں میں ملا کر استعمال کیا جاتا ہے۔

تو خیر آنحضرت ما المالیا کی شهد سے بہت پیار تھا۔ آپ مال المالیا اللہ شهد بڑے شوق سے کھاتے سے دھورت زینب بھائی شہد نکال کرآپ کے سامنے رکھ دیتیں آپ کھاتے ، دیر ہوجاتی۔ دوسری بیویوں کے پاس تھوڑی دیر بیٹھے۔ چونکہ عصر اور مغرب کے درمیان وقت تھوڑا ہوتا تھا۔ دھزت عائشہ صدیقہ بھالا اور دھزت دفصہ بھائی نے آپس میں مشورہ کیا کہ پہلے آپ مالی اللہ تھارے پاس زیادہ دیر بیٹھے سے اور اب بالکل مختر وجہ کیا ہے؟ تلاش کرو۔ چنائی اس بات پر جب اُنھوں نے غور کیا تو معلوم ہوا کہ حضرت زینب بھائی آپ مالی تھا ہے۔ اُنھوں نے خور کیا تو معلوم ہوا کہ حضرت زینب بھائی آپ مالی تھا ہے۔ اُنھوں نے تورکیا تو معلوم ہوا کہ حضرت بیا بات پر جب اُنھوں نے خور کیا تو معلوم ہوا کہ حضرت بین بین اس کے کھانے کی دجہ سے وہاں دیر ہوجاتی بیا در بعد میں وقت تھوڑا رہ جاتا ہے۔ اُنھوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ آپ مالی تھائی ہے۔ اُنھوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ آپ مالی تھائی ہے۔ اُنھوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ آپ مالی تھائی ہے۔ اُنھوں کے بیس آپ میں مشورہ کیا کہ آپ میں مشورہ کیا کہ آپ میں آپ میں آپ میں آپ کی آپ آپ کے منہ مبارک کے قریب ہو کر کہہ جب ہم میں سے کس کے پاس آپس آپس آپ میں آپ میں آپ میں آپ کے منہ مبارک کے قریب ہو کر کہہ

دے کہ حضرت مغافیر کی بوآرہی ہے۔ مغافیر ایک بودے کا نام ہے جس سے گوند نگلتی ہے۔ اس سے قدر سے بوآتی ہے۔ چونکہ آنحضرت مل النظالیج کو بوسے شخت نفرت تھی تواس طرح آب مل النظالیج شہد کا استعمال جھوڑ دیں گے۔

چنانچ آنحضرت مآن الله جب حضرت حفصه بالله کی پاس آئے تو اُنھوں نے ور یہ ہوکر کہد دیا کہ حضرت! ایبا لگتا ہے کہ آپ مآن الله نے مغافیر کھایا ہے۔
آپ مآن الله الله بحصر کئے کہ ان کوشہد کھانا نا گوار گزرا ہے۔ آپ مآن الله بوتی ہوتی ہے۔
آئدہ میں شہد استعمال نہیں کروں گا گرمیر ہے شہد کھانے ہے تصمیں تکلیف ہوتی ہے۔
اور حضرت حفصہ بالله ہے فرمایا کہ کی اور کونہ بتلانا۔ ان سے غلطی ہوئی کہ اُنھوں نے اور حضرت عاکثہ صدیقہ بالله کیا۔ چونکہ دونوں کا راز ایک تھا۔ الله تعالی نے مخضرت مان شائل کو بتلادیا ۔ چونکہ دونوں کا راز ایک تھا۔ الله تعالی نے آئے خضرت مان شائل کے بتلادی ہے۔
اس پر آپ مان شائل کے بتلادیا ہے۔ وہ کمنے لگیس حضرت! آپ کو کس نے بتلایا ہے؟
بتلانا تم نے آگے بتلادیا ہے۔ وہ کمنے لگیس حضرت! آپ کو کس نے بتلایا ہے؟
آپ سان شائل کے نے اور کا بایا مجھے میرے رب نے بتلایا ہے جوئیم وخبیر ہے۔ یہ ہاں سورة

یہ جمرت کے دسویں سال کا واقعہ ہے۔ اور نزول کے اعتبار سے اس سورۃ کا ایک سوساتواں نمبر ہے۔ اس کے بعد صرف سات سورتیں نازل ہوئی ہیں۔ اس واقعہ سے کئ عقا کد ثابت ہوتے ہیں۔

اس سے بہلاعقیدہ توبی ثابت ہوا کہ آپ سائٹ آلیل کی بیوبوں کا بھی بیعقیدہ تھا کہ اس سے بہلاعقیدہ تو بیٹا استان کا عقیدہ ہوتا کہ آپ سائٹ آلیا ہے۔ آپ سائٹ آلیا پی کو علم غیب حاصل نہیں ہے۔ کیوں کہ اگر ان کا عقیدہ ہوتا کہ آپ سائٹ آلیا ہے۔ عالم الغیب ہیں تو بھی آپی میں مشورہ نہ کرتیں کہ ایسا کہنا اور میں ایسے کہوں گی۔ پھر جب
آپ مالی فالیہ ہے نہ تا یا کہ تو نے راز نہیں رکھا آگے بتلا دیا ہے تو وہ یہ نہ پوچھتی کہ آپ کو

من نے بتلا یا ہے۔ آپ مالی فالیہ ہے فر ما یا مجھے رب تعالی نے بتلا یا ہے۔ اگر

آپ مالی فالیہ ہے۔ آپ مالی فائیس کا عقیدہ ہوتا تو یہ پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اور
ماضرونا ظرکی بھی نفی ہوگئی۔

ال بر بوری سورت نازل فر ما کرآ پ ما الفتال بین کوفر ما یا کہ جس کے لیے حال کے اسلام کا اختیار نہیں تھا۔ بلکہ حلال کے لیے حرام کرنا پورٹ این خات کے لیے حرام کیا تھا نہ است کے لیے اور نہ ہی اپنے خاندان کے لیے ۔ اور رب تعالیٰ نے اس پر بوری سورت نازل فر ما کرآ پ ما الفتی کوفر ما یا کہ جس چیز کو میں نے آپ کے لیے حلال کیا ہے آپ اس کو کیوں حرام کرتے ہیں؟ فر ما یافتیم توڑ واور شہد کا استعال کرو۔

ایک دفعه آپ سال فی آینی کے سامنے کھانا پیش کیا گیا۔ اس میں لہمن اور بیاز تھا۔ آج
مجھی لوگ لہمن اور بیاز کوسلا و کے طور پر استعال کرتے ہیں۔ آپ سال فی آئی ہے فرما یا کہ یہ
تم کھاؤ میں نہیں کھاؤں گا۔ پوچھنے والول نے پوچھا حضرت! بیالہمن حرام ہے؟
آپ سال فی آئی ہے فرما یا جس چیز کورب تعالی نے حلال کیا ہے میں اس کوحرام نہیں کرسکنا مگر
افی اُن اُن جی مین گئی تُن اُجھوا میرے پائ فرشتے آتے ہیں میں ان کے ساتھ گفتگو
کرتا ہوں اور ان کو بد ہو سے نفرت ہے اس لیے میں نہیں کھا تا۔ بیحرام نہیں ہے۔
گرتا ہوں اور ان کو بد ہو سے نفرت ہے اس لیے میں نہیں کھا تا۔ بیحرام نہیں ہے۔
آئی میں اور جہال کی کرم اتحہ نکاح کی نا

آنحضرت سن شفیلیم کواطلاع ملی کہ علی (بنائید) ابوجہل کی لڑکی کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہے۔ یہ سلمان ہوگئ تھی اور ہجرت کر کے مدینہ منورہ آگئ تھی۔ باپ تو بدر میں قبل ہو گیا تھا یہ بعد کی بات ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے آپ مال شاکیم نے حضرت علی بڑا اور اللہ تعالیٰ کے وہے خرملی ہے کہ تو جو یربیابوجہل کی لڑک سے نکاح کرنا چاہتا ہے۔ کیا بیخبر صحیح ہے؟ حضرت علی بڑا تھے نے کہا کہ خیال (ارادہ تو) ہے۔ آپ مل ٹائی آئی ہے نے فرمایا میں بیہ نہیں کہتا کہ ابوجہل کی لڑکی تیرے لیے حلال نہیں ہے کہ سٹ اُ تحرِّ اُم حَلَّا لَا "جس چیز کورب تعالیٰ نے حلال کیا ہے میں اس چیز کورام نہیں کرسکتا "لیکن اللہ تعالیٰ کے نبی کی جیز کور اور اللہ تعالیٰ کے وہمن کی بیٹی اکٹھے نہیں رہ سکتیں۔ کیوں کہ میری بیٹی کا مزاج علیحدہ ہے اور اُس خاندان کا مزاج الگ ہے۔ میری بیٹی اس کے ساتھ گر ارائیس کرسکتا۔

مزاج کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے۔اگرمیاں بیوی کا مزاج مل جائے تو وہ گھر جنت ہے۔اوراگرمزاج نہ ملے تو دوزخ ہے۔ میاں بیوی کے لیے بھی اور بچوں کے لیے بھی۔ای لیے شریعت نے کفوکا مسئلہ رکھا ہے کہ رشتہ کرتے وقت خاندان اور برادری کا کاظر کھو۔آج لوگ عموماً بعض اور چیزیں دیکھ کررشتے کر لیتے ہیں۔ پھر بڑی بدمزگیاں پیدا ہوتی ہیں۔ پھر بڑی مراج دیکھ کے پیدا ہوتی ہیں۔ البذا اپنا مزاج ،سسرال کا مزاج ،لڑی کا مزاج اورلڑ کے کا مزاج دیکھ کے رشتہ کرنا جائے۔

توفر ما یا ابوجہل کی بیٹی تھھارے لیے حلال ہے میں حرام نہیں کرسکتا لیکن میری بیٹ کااس کے ساتھ گزار انہیں ہو سکے گا۔ حضرت علی بڑا تھ نے کہا حضرت! میری توبہ فاطمہ کی موجودگی میں میں میں کسی اور کے ساتھ بھی نکاح نہیں کروں گا۔ چنا نچہ جب تک حضرت فاطمہ بڑا تھ زندہ رہیں حضرت علی بڑا تھ نے اور کوئی نکاح نہیں کیا۔ آنحضرت سائی تھا آپینم کی وفات کے چھ ماہ بعد حضرت فاطمہ بڑا تھا بھی وفات یا گئیں۔ اس کے بعد پھر اور نکاح کے

توطلال حرام كرنام هي رب تعالى كاكام بـــالله تعالى فرمات بين:

#### مستله:

مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی آ دمی ہے کہ میں فلاں چیز نہیں کھاؤں گا یا وہ میرے
لیے حرام ہے۔ تواس پرفتم کا کفارہ آئے گا۔ اگر کسی حلال چیز کو حرام کہدد ہے تواس کو قتم کا
کفارہ دینا پڑے گا۔ کفارے کا ذکر ساتویں پارے میں موجود ہے۔ دس مسکینوں کو کھانا
کھلانا ہے یا کپڑے بہنانا ہے یا غلام آزاد کرنا ہے۔ جس آ دمی میں ان چیزوں کی ہمت نہ
ہوتو وہ تین روز ہے رکھلے۔

توفر ما یا تحقیق اللہ تعالی نے فرض کردیا ہے تھارے لیے تھاری قسموں کا توڑنا وَاللهُ مَوْللُکُمُ اور اللہ تعالی تھارا آقا ہے وَ هُوَالْعَلِيْءُ الْحَدِيْءُ اور وَ بَی جانے والا حکمت والا ہے وَ إِذْا مَرَّ النَّهِ مَى اللهُ مَوْلاً عَلَيْهِ مُولاً عَلَيْهِ مَا اللّهِ عَلَيْهِ مَا اللّهِ عَلَيْهِ مَا اللّهِ عَلَيْهِ مَاللّهُ مَوْلاً عَلَيْهِ مِنْ اللّهِ مَعْنِ مَا اللّهِ مَعْنِ مَاللّهُ مَا اللّهِ عَلَى اللّهِ مَعْنِ مَا اللّهِ مَعْنِ مَا اللّهُ مَعْنَ مَا اللّهُ مَعْنَ مَا اللّهُ مَعْنَ اللّهُ مُعْنَ اللّهُ مَعْنَ اللّهُ اللّهُ مَعْنَ اللّهُ مَعْنَ اللّهُ ال

فَلَمَّانَبُّا هَا إِلَى الْمَالِيةِ لِيسِ جَسِ وقت آمخضرت سَلَّ عَلَيْهِ فِخْرِدى بِوى كواس بات كَ كَمْ فِي بَاتِ آكِ بِتلادى ہے قَالَتْ وہ كَيْجَ لَكَ مَنْ أَبُبَاكَ هٰذَا كَس فِخْرِ وَلَيْ مِنْ أَبُبَاكَ هٰذَا كَس فِخْرِ وَلِي مِنْ أَبُبَاكَ هٰذَا كَس فِخْرِ وَلِي الْمَالِيْةِ فِي مِنْ اللَّهِ اللَّهِ فِي مِن عَلِيهِ وَلِي اللَّهُ اللَّهِ فِي مِن عَبِ وَال بَولَ مَن كُو مِحْصِ بِتلافِ كَ كَلِي فَرِور وَرت ہے؟ مُرفر ما یا مجھے علم نہیں ہے کہ میں غیب وان ہوں کسی کو مجھے بتلانے کی کیا ضرورت ہے؟ مُرفر ما یا مجھے علیم وجبیر نے خبر دی ہے۔

اِنْ تَتُوْبِاً إِلَى اللهِ الرَّمِ دونوں توب كروالله تعالى كى طرف عاكشه صديقه في تقادر حفصه في قل فائل بيل حفصه في قل فقد صَغَت قُلُو بُكُما پي تخفين تم دونوں كے دل توب كی طرف ماكل بيل علطى توتم دونوں نے كى ہے ليكن وَإِنْ تَظْهَرَا عَلَيْهِ اورا كرتم جِرُ هائى كروگى پنيمبر كے علاق مند پراڑى رہوگى تو يا در كھو فَإِنَّ اللهُ هُوَ مَوْلهُ پيل بِ شك الله تعالى وه اس كا آقا ہے وَجِنْ يُلُ اور جريل ملائيلم آپ كے ساتھ بيل وَصَالِحَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَاللهِ اللهُ ا

اورنیک مومن سب آپ کے ساتھ ہیں وَالْمُلَمِّ کَهُ بَعُدَ اٰلِکَظَهِیْ وَوفر شَحَ اس کے بعد المدادی ہیں۔ اس لیے علطی کا اقر ارکر واور توبہ کرورب سے معانی مائلو علی رَبّهٔ قریب ہے کہ اس کارب تبارک و تعالی ان طَلَقَ کُی اگر بالفرض و مسمی طلاق دے دے اَن یُبُدِلَةَ تو وہ اللہ تعالی تبدیل کردے گااس کے لیے اَزْ وَاجًا خَیْرًا مِنْکُنَ وَرِیْسِ مَ سے بہتر۔ یہ تربی یاں دے عورتیں تم سے بہتر۔ یہ نہ مجھوکہ ہم ہی ہیں۔ ہوسکتا ہے رب تعالی تم سے بہتر بیویاں دے و سے دے۔

ان کی خوبیال کیا ہول گی؟ مُسْلِمٰتِ فرمال بردار ہول گی اللہ تعالیٰ کے ادکامات کی ۔ نماز ، روزہ ، جج ، زکوۃ کی پابندی کرنے والیال ہول گی مُونِیتِ ایمان لانے والیال ہول گی مَوْفِیتِ ایمان لانے والیال ہول گی جن چیزول پر ایمان لانے کا اللہ تعالیٰ نے جم دیا ہے فینیتِ اطاعت کرنے والیال ہول گی آمخضرت ما اللہ اللہ اللہ اللہ کی ۔ عام بیویوں کا بھی بہی جم ہے کہ اطاعت کرنے والیال اللہ عن کرنے والیال اللہ عن کرنے والیال ہول گی آم میں اطاعت کرنے والی ہول۔ آبیئتِ توبہ کرنے والیال ہول گی ۔ حدیث پاک میں آتا ہے تینی احد کہ گلگہ خطاع وُن "تم سب اولا و آوم خطاکار ہو وَ خَیْدُو الْحَقَا اَرْدُن آلَتُو الْبُون اور بہترین خطاکار وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں۔ "

خاوند فوت ہوگیا تھا اور کوئی مطلقہ تھی۔ صرف حضرت عائشہ صدیقہ بڑا تھا کنواری تھیں۔
حضرت خدیجہ الکبری بڑا تھا کے پہلے دو خاوند فوت ہو چکے ہتے اور حضرت زینب بنت
جحش بڑا تھا پہلے حضرت زید بن حارثہ بڑا تھ کے نکاح میں تھیں۔ اُنھوں نے طلاق دی پھر
آپ مان ٹھالی ہے نکاح کیا۔ قرآ بگارًا باکرہ کی جمع ہے۔ اور کنواریاں بھی دے سکتا
ہے۔ لہذاتم اپنی فلطی پراصرارنہ کرورب تعالیٰ سے معافی مانگو۔



اَنْفَسَكُمْ اَیْنَ اَمْنُوْا اے دہ لوگو جوایمان لائے ہو قُوّا بچاؤ اَنْفَسَكُمْ این جانوں کو وَاَهٰلِیْكُمْ اورایٹ گھروالوں کو نارّا دوزخ کی آگ ہے وَقُودُهَا جس کا ایندھن النّائس انسان ہوں کے وَانْحِجَارَةُ اور پھر ہوں کے عَلَیْهَا مَلْہِکُۃُ اس پرمقررہوں کے فرشتے غِلَاظ سخت دل والے شِدَادٌ سخت پُرُ والے لَّوَمُونُ اللّٰهُ مَنُونَ اللّٰهُ حَلَىٰ اللّٰمَالُونَ مَا اَمْرَهُمْ جوان کو کم دی گا وَیَفْعَلُونَ اور کرتے ہیں مَایُوْمَرُونَ جوان کو کم دیا جاتا ہے آیائیُهَا الّٰذِیْن کَفَرُوا اے دوہ لوگو جوکا فرہو کرتے ہیں مَایُوْمَرُونَ جوان کو کم دیا جاتا ہے آیائیُهَا الّٰذِیْن کَفَرُوا اے دہ لوگو جوکا فرہو کرتے ہیں مَایُوْمَرُونَ جوان کو کم دیا جاتا ہے گا تُحْتَذِرُ واانْیَوْمَ مِن مِن اِنْهَا الّٰذِیْن کَفَرُوا اے دہ لوگو جوکا فرہو کرتے ہیں مَایُوْمَرُونَ جوان کو کم دیا جاتا ہے اِنْهُا الّٰذِیْن کَفَرُوا اے دہ لوگو جوکا فرہو کرتے ہیں مَایوْمَرُونَ جوان کو کم دیا ہوائے گا مِن مُنْ کُوبدلہ دیا جائے گا

مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ال جِيرِكا جُومَ كُرتے تھے يَا يُتَهَا الَّذِينَ امْنُوا اللهِ لوكوجوا يمان لائے مو تُوبُو الى الله رجوع كروتم الله تعالى كى طرف تَوْبَةً نَّصُوْحًا رجوع كرنا اخلاص كے ساتھ على دَبْكُمْ قريب ب كة تمهارارب أن يُكَفِّرَ عَنْكُمْ كم منادعة م سياتِكُمْ تمھاری بُرائیاں وَیُدُخِلَکُم اورداخل کرے گاتم کو جُنْتِ ایے باغول میں تَجْرِی مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهُرُ جاری ہیں ان کے نیچ نہریں يَوْمَ لَا يُخْذِى اللَّهُ النَّبِيُّ جَس دَن بَيس رسوا كرے گا الله تعالى ني صالى الله الله كو وَالَّذِينَ امْنُوامَعَهُ اوران لوكول كوجوايمان لائ الله عاته نُورُهُمْ يَسْعَى ان كانوردور را موگا بَيْنَ أَيْدِيْهِمْ ان كَآكَ وَبِأَيْمَانِهِمْ اوران کے داکیں طرف یَقُولُونَ وہ کہیں گے رَبُّناً اے ہمارے رب اَتْمِيمْ لْنَانُورْمَا مَكُمل كردے مارے نوركو وَاغْفِرْكَا اورميس بخش دے اِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءِ قَدِيْرُ بِ شَكَ آپ ہر چيز برقاور ہيں۔ الله تبارك وتعالى في مومنول كوخطاب كياب يَاتِهَا الَّذِينَ أَمَنُوا الدوه لوكو جوايمان لائے ہو مصل دو حكم بين فَوْا أَنْفُسَكُمْ بِي وَابْنَ جَانُول كُو مَارًا آكَ آربا ہ، دوزخ کی آگ ہے وَا هٰلِنگغ اُرًا اورائے گھروالوں کو، اہل وعیال کودوزخ ك آك سے بچاؤ ايك تكم بيكة اين آب كودوزخ كى آگ سے بچاؤنيك عمل كر كے اور برے عملوں سے نیج کر۔ بیموٹی موٹی چیزیں ہیں دوزخ سے بچانے والی کہ ایمان کے ساتھ مل بھی کرو کہ جو چیزیں دوزخ میں لے جانے کا سبب ہیں قولی ہوں یافعلی ہوں ان

، سے اپنے آپ کو بھی بچا و اور اپنے اہل وعیال کو بھی بچاؤ۔ یہ دوفرض ہیں تمھارے۔خود کو دوز خ سے بچانا اور جن جن پر تمھارا اثر ہے ، بیوی ہے ، اولا د ہے ، چھوٹے بہن بھائی ہیں ، تمھارے شاگر داور ملازم ہیں ، مرید ہیں ، ان کو بھی دوزخ کی آگ سے بچانا۔ اگر تم نے اس میں کوئی کو تا ہی کی کہ خود تو اچھے ممل کرتے رہے لیکن اہل وعیال کا فکر نہ کیا تو عذا ب سے نہیں نے سکتے۔

#### مسئله:

مسئلہ بھے لیں۔ اگر مرنے والا گھر والوں پر مسئلہ واضح کر کے نہیں گیا کہ آواز
کے ساتھرونا گناہ ہے تواس کے مرنے کے بعد جب گھر والے روئیں گے تواس کو عذاب
ہوگا۔ بخاری اور مسلم میں روایت ہے اِن الْمَیّات آیع قد ب بِ بہ گاء اُلْمِیْ ہے گئیہ
"بین اور اس کی میت کو عذاب دیا جاتا ہے گھر والوں کو اس پر رونے کی وجہ ہے۔ "یہ رور ہی بین اور اس کی پٹائی ہور ہی ہے۔ یہاں اشکال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ اپنجم آیت نمبر
مسیں ضابطہ بیان فر مایا ہے اَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَا خُرابی " کہنیں اُٹھائے گاکوئی ہو جھ ۔ " تو روتے تو گھر والے ہیں۔ بیوی روتی ہے ، اولا در دق ہے ، اولا در دی ہے ، اولا در دی ہے ، اولا دو سے بین بھائی روتے ہیں۔ اس کو کیوں سز اہوتی ہے ان کی وجہ ہے ؟

فقہائے کرام بھیلی فرماتے ہیں کہ اس کو سزا اس لیے ہوتی ہے کہ اس نے گھر والوں کو بتاتا کہ گھر والوں کو سکانہیں بتلایا۔ گھر والوں کو سمجھانا اس کا فریضہ تھا کہ گھر والوں کو بتاتا کہ آ داز کے ساتھ نہیں رونا۔ تو اس کوسز ااپنے فریضے میں کوتا ہی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ دیکھنا! کسی کے مرنے پر نہ رونا تو انسان کے اختیار میں نہیں ہے آ نسوجاری ہو گئے کوئی گناہ نہیں ہے۔ آ واز سے رونامنع ہے۔

تواگر مرنے والے نے زبان سے رونے سے منع نہیں کیا تواس کو مزاہوگا ابن کوتاہی کی وجہ سے۔ اور جو مسئلہ واضح کر کے گیا ہے اس کو مزانہیں ہوگا ۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو عورت آواز کے ساتھ روئی، نوحہ کیا، بین کیا اور بغیر تو بہ کے مرگئ اس کو گندھک کا کرت بہنا کر دوزخ میں بھینکا جائے گا۔ گندھک کوآگ جلدی پکڑتی ہے۔ تو آواز کے ساتھ رونا کہیرہ گنا ہوں میں سے ہے۔

توفر مایا این آپ کوبھی آگ سے بچاؤاور این الل وعیال کوبھی دوزخ کی آگ سے بچاؤ قود ما القائس وَالْحِبَارَةُ جس کا ایندھن انسان ہوں گے اور پتھر ہوں گے۔ وہاں انسان اور پتھر ایسے جلیں گے جیے خشک کڑیاں جلتی ہیں عَلَیْهَا مَلَہِ کَهُ عَلَمُ خَلَا شِدَادٌ غِیلَا ظُیلِیہ ہے کہ عظام بی میں سخت ول والے کو کہتے ہیں۔ غلاظ شِیداد شیں نیگ کی جمع ہے۔ غلیظ عربی میں سخت ول والے کو کہتے ہیں۔ اور شِیدت اد شیں نیگ کی جمع ہے۔ شدیدا سے کہتے ہیں جو پکڑیں میں سخت ہو۔ تو معنی ہوگائی پر مقرر ہوں کے فرشتے سخت دل والے اور سخت پکڑوالے آلا یَغضُونَ اللهٔ وَوَالْمَ اللهُ مَا اَمْرَهُ مُنْ اللهُ اللهُ اللهُ مَا اَمْرَهُ مُنْ اللهُ اللهُ

ہے۔اللہ تعالی جوان کو حکم دیتا ہے وہ پورا کرتے ہیں وَیَفُعَلُوٰنَ مَا یُؤُمَرُوْنَ اور کرتے ہیں وَیَفُعَلُوٰنَ مَا یُؤُمَرُوْنَ اور کرتے ہیں جوان کو حکم دیا جاتا ہے دب تعالیٰ کی طرف سے۔

پہلے مومنوں کا ذکر تھا اور اب کافروں کا ذکر ہے۔ فرمایا آیا تھا الّذِین کفر وُ اے وہ لوگو وکافر ہو لا تَعْتَذِرُ واائیوْمَ مت عذر پیش کروآج کے دن۔ قیامت والے دن کا فر مجیب عجیب عذر پیش کریں گے۔ بھی کہیں گے رَبَّناۤ اِنَّاۤ اَطَعْنا سَادَتَنا وَکُبَرَ آءَنا فَاضَلُو نَا السَّبِیٰ للا [الاحزاب: ۲۷]" اے ہمارے رب بے شک ہم نے اطاعت کی اپنے سرداروں کی اور اپنے بڑوں کی پس اُنھوں نے ہمیں گراہ کیا سید سے اطاعت کی اپنے سرداروں کی اور اپنے بڑوں کی پس اُنھوں نے ہمیں گراہ کیا سید سے راستے ہے۔ اے رب ہمارے اتبھہ فینین مِنَ الْعَدَابِ ان کودگنا عذاب دے۔ ہماراعذاب بھی ان کود ہے۔ اور بھی کہیں گے والله وَ بِنَا مَا کُنَا مُشْوِکِیٰنَ "فَتُم بِ اللّدَالَ کَیٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰہ اللّٰ کَا اللّٰہ کی اے رب ہمارے نہیں شے ہم شرک کرنے والے۔"[الانعام: ۲۳]

جو پھی مرتے رہے ہیں اس کوتو ہم شرک ہی نہیں سیجھے سے رب تعالی فرمائیں گرم نے سے میں نے عقل دی تھی ہمجھ دی تھی ہم تھاری طرف پی غیر بیسے ، کتا ہیں نازل کیں مگر تم نے کسی چیز کی پرواند کی اورخواہشات کے پیچھے دوڑتے رہے ۔ تمھاری ان معذرتوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے ۔ یہاں نہ تو بہ ہے اور نہ ایمان ہے۔ ان تمام چیز وں کا تعلق و نیا کے ماتھ تھا۔ اِنْمَا تُحذُوْنَ مَا کُنْدُوْنَ مَا کُنْدُونَ مَا کُنْدُوْنَ مَا کُنْدُونَ مَا کُنُونَ مَا کُنْدُونَ مَا کُنُونَ مَا کُنُونَ مِی مَالُہُ اللّٰ مِی اللّٰ کُونُونَ مَا کُنُونِ کُلُونَ مَا کُنُونَ مَا کُنُونِ مَا کُنُونَ مَا کُنُونَ مَا کُنُونَ مَا کُنُونَ مَا کُنُونَ مِی مَالْ اللّٰ مَانُ کُر وَ مِی مُولِدَ کُلُونُ مَانُ کُلُونُ مِی مُولِدِ ہُمِی مُولِدَ مِی مَالُونَ مِی مَانُ کُلُونِ مِی مَانُ کُلُونُ مِی مُولِدَ ہُونِ کُمَانُ کُلُونُ مِی کُلُونُ کُلُونُ کُلُونُ مَانُ کُونُونُ کُلُونُ مِی کُلُونُ کُلُو

تخصیص اس لیے ہے کہ ان میں صبر کا مادہ کم ہوتا ہے۔ حکم مرد کے لیے بھی یہی ہے۔ جومرد

آواز سے رویا اور تو بہ نہ کی تو مر نے کے بعد گندھک کا کرتہ پہنا کردوزخ کے حوالے کیا

جائے گا۔ زندگی میں تو بہ کرلیں تو اللہ تعالیٰ معاف کردے گا۔ حقوق اللہ میں سے جو بھی حق ضا کئے کیا ہے قاعدے کے مطابق تو بہ کرے اللہ تعالیٰ معاف کردے گا۔ اگر کسی کی حق تمفی

ماکٹے کیا ہے قاعدے کے مطابق تو بہ کرے اللہ تعالیٰ معاف کردے گا۔ اگر کسی کی حق تمفی

کی ہے تو تو بہ سے معافی نہیں ہوگی جب تک صاحب حق کا حق ادانہیں کرے گا۔

پھرمومنوں کوخطاب ہے۔ فرمایا آیا یُھاالّذِینَ اَمَنُوّا اے وہ لوگوجوا یمان لائے ہو میون کوخطاب ہے۔ فرمایا آیا یُھاالّذِینَ اَمَنُوّا اے وہ لوگوجوا یمان لائے ہو تُوبِہ وَ اَللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو، توبہ کرو قبوتہ ہوتی ہے کہ جس گناہ اخلاص کے ساتھ۔ خالص دل ہے توبہ وہ ہوتی ہے کہ جس گناہ ہے توبہ کی ہودہ گروہ توبہ وہ ہوتی ہے کہ جس گناہ ہے توبہ کی ہے چروہ گناہ نہ کرے۔ اگر پھر کرتا ہے تو پھر توبہ تو نہ ہوئی۔

# ہماری تو بہاور تمسینرہ نی بی کا وضو:

مولانا روم برئار ہو ہزرگ ہزرگوں میں سے ہیں۔ ان کی مثنوی شریف اب تک پڑھی پڑھائی جاتی ہیں کہ ایک ہزرگ تحبہ پڑھی پڑھائی جاتی ہیں کہ ایک ہزرگ تحبہ خانہ کے پاس سے گزرر ہے تھے۔ ایک عورت بڑی خوب صورت جس کا نام تمیز ہ تھا وہاں بیٹے تھی ۔ ان کے دل میں خیال آیا کہ رب تعالیٰ نے اس کوعمہ ہ شکل دی ہے یہ دوزخ میں جائے اچھی بات نہیں ہے۔ اس کوسمجھانا چاہیے ۔ تو اُنھول نے تمیز ہ بی بی کونسیحت کی کہ ویکھو! رب تعالیٰ نے تجھے جسم دیا ہے اچھی صورت دی ہے ، صحت دی ہے ، رب تعالیٰ کی نافر مانی نہ کرو۔ اس بات کا اس کے دل پر اثر ہوا۔ اس نے تو بہ کی۔ اس بزرگ نے اس کو وضو کا طریقہ بتلایا کہ اس طرح سے دضو کرو، پھر نماز پڑھوا ور نماز کا طریقہ بھی بتلایا کہ اس طرح سے دضو کرو، پھر نماز پڑھوا ور نماز کا طریقہ بھی بتلایا کہ اس طرح سے دضو کرو، پھر نماز پڑھوا ور نماز کا طریقہ بھی بتلایا کہ اس طرح سے نماز پڑھوا ور نماز کا طریقہ بھی بتلایا کہ اس طرح سے نماز پڑھوا ور نماز کا طریقہ بھی بتلایا کہ اس طرح سے نماز پڑھوا ور نماز کا طریقہ بھی بتلایا کہ اس کے بعد اُدھر سے گزر ہوا تو خیال آیا کہ تمیز ہ کا صال

پوچھوں کہ توبہ پر قائم ہے یا نہیں۔ اس سے پوچھانی لی ! تم نماز پڑھتی ہو؟ اس نے کہا کہ جس دن سے آب نے شروع کرائی ہے اس دن سے لے کر آج تک میں نے نماز نہیں چھوڑی فر ما یا وضو بھی کرتی ہو؟ کہنے گئی وضوتو آپ نے کراد یا تھا۔

مولاناروم واقعہ بر تاریخ کے بعد فرماتے ہیں کہ ہماری توبہ بھی تمیزہ فی فی کا وضو ہے گاری توبہ بھی تمیزہ فی فی ک وضو ہے کہ ایک دفعہ کر لو پھر پچھ بھی ہونہیں ٹوشا۔اس کا وضو پیشاب پا خانے سے بھی نہ ٹوٹا۔ یہی حال ہے ہماری توبہ کا کہ ہم توبہ کر کے سارے گناہ کرتے رہتے ہیں اور ہماری توبہیں ٹوٹتی۔

توفر مایا توبه کرواخلاص کے ساتھ پھروہ گناہ نہ ہو علی دَبْکُدُ قریب ہے كتمهارارب أن يُكِفِّرَ عَنْكُمْ سَيَّاتِكُمُ مثادے گاتمہاری خطائمیں۔ توبی برکت ہے اللہ تعالیٰ تمھارے وہ گناہ معاف کردے گا جوتوبہ سے معاف ہوتے ہیں۔ اور جو کفس توبہ سے معاف نہیں ہوتے ان کی معافی نہیں ہے مگران کے اداکرنے کے ساتھ۔ جیسے: نمازے،روزہ ہے،حقوق العباد ہیں۔ بیقفا کرنے سے معاف ہول کے وَيُدُخِلَكُمُ جَنْتٍ تَجْرِی اورداخل کرے گاشمیں ایے باغوں میں جاری ہوں گی مِن تَختها الأنهار ان کے نیجے نہریں۔ کوٹر کی نہر، سلسبیل کی نہر، کا فور کی اور زنجبیل کی ،شہداور دوده کی نهر ہوگی ،شراب طہور کی نهر ہوگی ،خالص یانی کی نهر ہوگی ۔ عجیب قسم کا نقشہ ہوگا۔ ان نعمتوں اور خوشیوں کا آج ہم تصور بھی نہیں کر کتے اور نہ ہمار بے تصور میں آسکتی ہیں۔ اس طرح جہنم کا عذاب اور اس کی پریشانیاں بھی ہمارے تصور میں نہیں آسکتیں كەدوزخ كى آگ دنياكى آگ سے انہتر گناتيز ہوگى اورانسان اس ميں زندہ رہيں گے۔ اس میں سانے بھی ہوں گے، بچھو بھی ہوں گے فچر فچر کے برابر۔تھوہر ادرضر لیع کے درخت بھی ہوں گے۔ ظاہر بات ہے کہ عقل تونہیں مانی۔ ای لیے طحی قسم کے لوگ ان چیز وں کا انکار کرتے ہیں مانے نہیں لیکن اللہ تعالی پرایمان پختہ ہوتوسب کچھ مانا پڑتا ہے۔ اللہ تعالی سب بچھ کرسکتا ہے وہ قادر مطلق ہے۔ آخرت کو دنیا پر قیاس نہیں کیا جاسکتا۔ دنیا میں دودھ کی نہر چل رہی ہوکوئی نہیں مانتالیکن وہاں ہمیشہ چلے گی اور دودھ دودھ ہی رہے گا۔ ندوہی ہے گا اور نہ کھٹا ہوگا۔ ایک ایک جنتی کوساٹھ ساٹھ میل کے دودھ ہی رہے گا۔ ندوہی ہے با تیں ہم یہاں تونہیں بچھ سکتے گرسب پچھ ہوگا۔

فرمایا یؤ آلایهٔ فری اللهٔ النّبی جس دن نہیں رسوا کرے گالله تعالیٰ بی سال فی اللهٔ النّبی میں فی الله فی الل

مرادتویہ ہوگا کہ دنیا ہے ملتا ہے اب یہال نہیں ملے گا۔منافق پیچھے مراکر دیکھیں گے تو درمیان میں ویوار حائل کر دی جائے گی۔منافق اندھیرے میں رہ جائیں گے۔ آ گے نوراس کیے ہوگا کہ آ دمی کو چلنے کے لیے آ گے (سامنے ) روشن کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور دائیں طرف اس لیے ہوگا کہ مومن کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں پکڑایا آ جائے گا۔فرضتے سامنے سے آگر بڑے دب واحترام سے، پیارمجت سے سلام کریں گے اور دائیں ہاتھ میں نامۂ اعمال دیں گے۔ اور منافقوں ، کا فروں اور مشرکوں کو پیچھے ے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال بکرائیں گے بڑے برے حال کے ساتھ ۔ جیسے کوئی ناراضگی کی حالت میں کوئی شے کسی کو پکڑا تا ہے۔اس وقت وہ کے گا پلیّتنی لَمْ أوْتَ كِتْبِيَهُ [الحاقه: ياره،٢٩] "كاش كميرااعمال نامه مجصنه ياجاتا وَلَمْ أَدْرِ مَاحِنَابِية اور مين لهين جانتا ميراحساب كياب؟ وَيَوْمَ يَعَضُ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ "اورجس ون كَالْمُ كَا ظَالَمُ اليِّيْمَ الْقُولُ لِلنِّنَّذِي التَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا [الفرقان: ٢٥] کے گاکاش کہ میں نے بکڑلیا ہوتارسول کے ساتھ راستہ۔" فلال کے ساتھ دوسی نہ ہوتی اس نے میرابیر اغرق کردیالیکن اس وقت اس واویلا کا فائدہ نہیں ہوگا۔ بیساری یا تیں

تو فرمایا ایمان والول کے سامنے اور دائیں طرف نور دوڑتا ہوگا یَقُولُوْنَ کہیں گے دَبِّنَا آئینہ لَنَانُوْرَنَا اے ہمارے ربع کمل کردے ہمارے نورکو۔ جہال تک ہم نے جانا ہے وہال تک ہمارے نورکو کمل کردے ۔ کیوں کدرب تعالی کی عدالت وہال سے کافی دور ہوگی ۔ مشرق ہمغرب ، شال ، جنوب سے سب آئیں گے واغیفر کئا

الله تعالى نے قرآن ياك ميں بيان فرمائى ہيں اور واضح كردى ہيں تاككل كوكوئى بچھتائے

اور ہمیں بخش دے اِنگ عَلی کُلِ شَی وقد نیر بیر از کا در ہیں۔اب دفت ہے ایمان کو قوی کرو، اعمال صالحہ اپناؤ، گنا ہوں سے بچو۔ کل معذرت قبول نہیں ہوگی۔



# يَآيَتُهُ النَّبِيُّ جَاهِدِ

الكُفّارُ والْمُنْفِقِينَ وَإِغْلُظُ عَلَيْهِمُ وَمَاوَاهُمُ جَهَهُمُ وَبِشَ الْمَصِيرُ وَضَرَبَ اللهُ مَثَلًا لِلّذِينَ كَفَرُوا اصْرَاتَ نُوْجِةً الْمُرَاتَ لُوْطِ كَانْتَا تَعْنَى عَبْلَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَنَانَتُهُمَا فَلَمْ يُغْنِينَا عَنْهُمَا مِنَ اللهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلَا النّارَ مَعَ السَّاخِلَةُ مَ وَخَهَ سَاللّهُ مَثَالًا أَنَ مَنَ الْمَنْوا الْمُرَاتَ فَوْعُونَ وَفَعَ اللهِ مَنْ عَنْدَا فَيَنَا فِي الْمُوافِينَ وَفَيَ الْمُنَاقِقِينَ فَوْعُونَ وَفَرَعُونَ وَفَا اللهُ مَثَالًا أَنْ مَنَ الْمُنْ وَالْمُوافِي فِي عَنْدَا فَيَنِينًا فِي الْمُنَاقِ وَنَجِينَى فِرْعُونَ وَاذْ قَالَتُ رَبِّ ابْنِ فِي عِنْدَا فَيَنِينًا فِي الْمُنَاقِ وَنَجِينَى فَرَعُونَ وَالْمُنَاقِ وَنَجِينَى الْمُنَاقِ وَنَعْوَى وَنَهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَالْمُنَاقِ وَنَهُ وَنَهُ وَالْمُنَاقِ وَنَهُ اللّهُ اللّهُ وَالْمُنَاقِ وَلَا اللّهُ وَالْمُنَاقِ وَلَا اللّهُ الْمُنْ اللّهُ وَالْمُنْ اللّهُ وَالْمُنَاقِ وَلَهُ وَلَا اللّهُ مَنْ اللّهُ وَلَيْ الْمُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ وَالْمُنْ اللّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ عَنْ اللّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ الْمُنْ الْمُلْكُونُ الْمُنْ ا

﴿ فِرْعَوْنَ اِذْ قَالَتُ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْكَ لَو بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِنِي مِنَ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِنِي مِنَ الْقَوْمِ الْظَلِمِينَ ﴿ وَمَرْبَيمُ الْقَوْمِ الْظَلِمِينَ ﴿ وَمَرْبَيمُ الْقَوْمِ الْظَلِمِينَ ﴿ وَمَرْبَيمُ الْقَوْمِ الْظَلِمِينَ ﴿ وَمَرْبَيمُ الْقَنِينِينَ ﴾ ابنت عِمْران الدِّي آخصنت فرجها فَنَعَنْنَافِيهُ مِنْ الْقِنِينِينَ ﴾ وكانت مِن الْقِنِينِينَ ﴿ وَمَا لَكُونَ مِنَ الْقِنِينِينَ ﴾ وكانت مِن الْقِنِينِينَ ﴾

یَآیَهٔ النَّبِیُّ ال یَک بی کریم سَلَّ اللَّیِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهٔ اللَّهُ مَثَلًا اللَّهُ اللَّهُ مَثَلًا اللَّهُ مَثَلًا اللَّهُ اللَّهُ مَثَلًا اللَّهُ اللَّلَا اللَّهُ اللَ

دونوں ہارے دونیک بندوں کے نکاح میں فَخَانَتْهُمَا کِس ان دونول نے خیانت کی فَلَمْ یُغْنِیَاعَنْهُمَا پی نہ کام آئے وہ دونوں ان دونوں کے ليے مِنَ اللهِ شَيْئًا الله تعالی کے سامنے کچھ بھی قَدِیل اور کہا گیا ادُخُلَا النَّارَ واخل موجاوَتُم وونول آگ مِن مَعَ الدُّخِلِيْنَ واخل ہونے والوں کے ساتھ وَضَرَبَ اللهُ مَثَلًا اور بیان کی اللہ تعالیٰ نے ایک مثال لِتَذِيْنَ امْنُوا أَن لُوكُول كے ليے جوايمان لائے ہيں امْرَاتَ فِذُ عَوْنَ فَرعون كى بيوى كى إِذْ قَالَتْ جس وقت كَهاأس في رَبّ ابن بي اعمر ارب بنامر الله عندك الياس بنتا فِي الْجَنَّةِ كُمر جنت مِن وَنَجِينُ مِنْ فِرْعَوْنَ اور نجات دے جھے فرعون سے وَعَمَلِهِ اوراس كى كارروائى سے وَنَجِنِيْ مِنَ الْقَوْمِ الظُّلِمِينَ اورنجات دے مجھے ظالم قوم سے وَمَرْيَمَ اورمريم كَ مثال بيان كى ابْنَتَ عِمْرُنَ عمران كى بين الَّتِي ٱحْصَنَتْ فَرْجَهَا جس نے حفاظت کی اپن شرم گاہ کی فَنَفَخْنَافِیٰہِ پس پھونک ماری ہم نے اس كے بدن ميں مِنْ رُونِينَا ابْنُ طرف سے روح وَصَدَقَتْ بِكَلِمْتِ ربقا اوراس في تقديق كي ايزب كلمات كي وَيُحْنِيهِ اوراس كي كتابول كى تقىدىق كى وكانتُ مِنَ الْقَنِينِينَ اورتقى اطاعت كرنے واليول میں ہے۔

# من فقسین کے ساتھ جہاد کا حکم:

عقائد ضروریه میں ہے کسی شے کا اگر کوئی انکار کرے تو وہ کا فرے۔ اور جوزبان ہے تو اقر ار کرے اور دل سے تسلیم نہ کرے وہ منافق ہے۔ سچھ منافق ایسے ہتھے کہ نشانیوں سے، علامتوں سے ، اوران کی کارروائیوں سے ان کا نفاق واضح تھا۔ اور ایسے منافق بھی تھے جومنا فقت میں بہت سخت تھے۔ان کی منافقت کواللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا تھا۔ سورہ توبہ آیت نمبرا ۱۰ میں ہے کا تعلمهم منتخب نَعْلَمهُ مُد "آیان كُنْهِيں جانے ہم ان كوجانے ہيں۔"ان كاعلم الله تعالیٰ كی ذات كے سواکسی كُنْهِيں تھا۔ اور جن کا نفاق نشانیوں ،علامتوں اور کارروائیوں سے ظاہر تھا ان کے متعلق اللہ تعالی نے فرمایا کہ ان کے ساتھ جہاد کرواور میہ جہاد زبانی ہے، تلوار کے ساتھ نہیں ہے۔ تلوار کے ساتھ نہ ہونے کی وجہ خود آنحضرت سالٹھالیا ہے بیان فر مائی۔حضرت عمر مٹالٹھ نے کہا حضرت! ہم کافروں کے ساتھ لڑنے کے لیے دور دراز کا سفر کرتے ہیں توجن لوگوں کا منافق ہونامعلوم ہے ان کے ساتھ کیوں نہاریں؟ آنحضرت سانٹھ آلیہ ہے فرمایا ان کے ساتھ تلوار کا جہاد نہیں ہے۔ کیوں اگر ہم نے ان کے ساتھ تلوار کا جہاد کیا تو اِتّ التَّاسَ يَتَحَدَّ ثُونَ آنَّ مُحَدَّدًا عَلَيْ يَقْتُلُ آصْحَابَهُ "لُوكَ كَهِيل كَ كُمُم مَنْ اللَّهُ اللَّ اینے ساتھیوں کوتل کرتا ہے۔"

یہ لوگ کلمہ بھی پڑھتے ہیں زبانی طور پر، نمازیں بھی پڑھتے ہیں ، بہ ظاہر روز ہے بھی رکھتے ہیں ۔ اگر ان کوئل کیا گیا تو بھی رکھتے ہیں ۔ اگر ان کوئل کیا گیا تو سطی تسم کے لوگ ہیں گے کہ کہ پڑھنے والوں قبل کیا گیا ہے کیوں کہ دنیا ہیں سمجھ دارلوگ سطی تسم کے لوگ ہیں گے کہ کلمہ پڑھنے والوں قبل کیا گیا ہے کیوں کہ دنیا ہیں سمجھ دارلوگ بہت کم ہوتے ہیں ۔ اکثریت سطی ذہن رکھنے والوں کی ہوتی ہے۔ تو کا فروں کے ساتھ

جہا دلوار کے ساتھ ہے اور منافقوں کے ساتھ زبان کے ساتھ ہے۔

توانظامی اُمور میں نرمی ہے بہت زیادہ بگاڑ بیداہوجاتا ہے۔ اِگفطی پر ختی نہ کی جائے تو دنیا کا نظام نہیں چلتا۔ اس لیے اللہ تعالی نے آپ سال تفاییج کو کھم ویا کہ ان پر ختی کریں وَمَا وُمِهُ وَ جَهَا اُن کا دور خ ہے۔ اور کیا پوچھے ہو؟ وَہِا تَسَ الْمُصِیرُ اور بہت بُرا مُحکانا ان کا دور خ ہے۔ اور کیا پوچھے ہو؟ وَہِا تَسَ الْمُصِیرُ اور بہت بُرا مُحکانا ہے۔ اللہ تعالی اپنے فضل وکرم سے ہر مسلمان مردو وورت کو بیائے اور محفوظ رکھے۔

محض نسبت كام بسي آستے گي:

آ گے اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی اہم بات سمجھائی ہے کہ نیکوں کے ساتھ نسبت تب کام آئے اللہ تعالیٰ اور عمل درست ہو۔ اگر تمھارا ایمان اور عمل درست ہو۔ اگر تمھارا ایمان اور عمل درست نہیں ہے۔ نیک لوگوں کے درست نہیں ہے۔ نیک لوگوں کے درست نہیں ہے۔ نیک لوگوں کے درست نہیں ہے۔ نیک لوگوں کے

ساتھ نسبت ہادرا بناا بمان اور عمل بھی ضیح ہے تو پھرسونے پرسہا گاہے، نؤ د علی نؤ د ہے، مثل ایک آدی سیر ہے آخضرت مان تاہی ہی اولاد ہے، صیح العقیدہ ہے، نماز روزے کا پابند ہے۔ تو پھر آخضرت مان تاہی ہی اولا دہونے کا شرف اور نسبت نوزعلی نور ہے۔ لیکن اگر خدا نؤ استہ سید ہے اور عقیدہ خراب ہے، بے نماز ہے، روزہ نہیں رکھتا، بھنگ جرس بیتا ہے تو حدیث پاک میں آتا ہے آخضرت مان تاہی ہے خضرت مان تاہی ہے تو مدیث پاک میں آتا ہے آخضرت مان تاہی ہے خوا مایا چھتم کے آدی ہیں جن پر اللہ تعالی کی لعنت ہے اور میں بھی اُن پر لعنت بھی جتا ہوں۔ ان چھ میں سے ہو کردین کی پابندی نہیں کرتا۔ رب تعالی کے ہاں سے میک میری اولا دہونے کا معلی تو یہ کھی میری اولا دہونے کا معلی تو یہ تھی ملعون ہے اور میں بھی تاہوں۔ کیوں کہ میری اولا دہونے کا معلی تو یہ تھی ملعون ہے اور میں بھی تاہوں۔ کیوں کہ میری اولا دہونے کا معلی تو یہ تھی کہ یہ میرے دین کی حفاظت کرتا، میرے دین کا محافظ اور چوکیدار ہوتا اور یہ خود چور بین گیا ہے۔ تو چوکیدار ہی چوری کرنے لگ جائے تو اس کا جرم زیادہ شار ہوتا ہو ہے۔

تونیکوں کے ساتھ نسبت کے ساتھ ساتھ خود بھی نیک ہے تو یہ نسبت نورعلیٰ نور ہے۔ اپناایمان عمل حیح نہیں اور محض نیک لوگوں کے ساتھ پر گھمنڈ کرنا کہ میراباپ بڑانیک تھا،میرادادابڑانیک تھا،ہم سیدہوتے ہیں۔ تواس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔

الله تعالی فرماتے ہیں سنو! ضرب الله مَنگلا بیان کی ہاللہ تعالی نے ایک مثال یِلدین کفر وا اُن لوگوں کے لیے جوکافر ہیں۔ کفر کرتے ہوئ نیک لوگوں کے ساتھ تعلق جوڑتے ہیں۔ اس تعلق سے پچھ نہیں حاصل ہوگا۔ رب تعالی نے مثال بیان کی ہے امراَت نُوج وَامراَت لُوط نور علائیلیم کی بیوی کی جس کا نام واہلہ تھا بیان کی ہے امراَت نُوج وَامراَت لُوط کی بیوی کی جس کا نام واہلہ تھا عین کے ساتھ گانتا لا ہوری ہا کے ساتھ۔ اور لوط علائیلیم کی بیوی کی جس کا نام واعلہ تھا عین کے ساتھ گانتا گئے تَ عَبُدَ نِنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَیْنِ یودونوں ہمارے دونیک بندول کے نگاح میں تھیں گئے تَ عَبُدَ نِنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَیْنِ یودونوں ہمارے دونیک بندول کے نگاح میں تھیں

فَخَانَتُهُمَا لِينَ ان دونوں نے ان کے ساتھ مذہی خیانت کی جسمانی نہیں فَلَمُ يُعْذِيا عَنْهُمَا مِنَ اللهِ مَن اللهُ مَن اللهِ مَن اللهُ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهُ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهِ مَن اللهُ مَن اللهِ مَن اللهُ مَن اللهِ مَن اللهُ مَن اللهِ مَن اللهُ مَن الله

تفسیروں میں حضرت نوح ملائیلام کی دو بیو یوں کا ذکر آتا ہے۔ ایک مومنہ تھی جس کے تین بیٹے تھے۔سام، حام اور یافٹ۔اس نیک کی لی کااٹر تھا کہ تینوں بیٹے موس <u>ت</u>ے۔دوسری بیوی کا فروتھی۔اس کا ایک بیٹا تھا جس نام کنعان تھا۔اس پر مال کا اثر تھاوہ كافر تھا۔اى داسطے صديث ياك ميں آتا ہے كہ جار چيزوں كوسامنے ركھ كرعورت كے ساتھ نکاح کیا جاتا ہے۔ مال کی وجہ سے ،حسب نسب کی وجہ سے ،حسن کی وجہ سے اور دین کی وجہ سے لیکن فرمایا فَاقْطُفُرُ بِذَاتِ الدِّینِ تم دین کوسامنے رکھو۔ قاعدہ کلی تونہیں کہ ماحول بہت بگڑا ہوا ہے۔لیکن جن گھروں میں دین دارنیک خواتین ہیں ان کی اولا دبنسبت دوسروں کے اچھی ہوتی ہے۔ اور جن تھروں میں عور تنس بے دین ہیں ان کی اولا دوراولا دخراب ہوتی ہالا ماشاءاللہ۔ماحول کا اثر ہوتا ہے۔مثلاً: ابسردی کا موسم ہے مری کے علاقہ میں برف باری ہور ہی ہے اور سر دی ہمیں یہاں لگ رہی ہے۔ ای لیے بزرگان دین فرماتے ہیں کہاہے ماحول کوصاف ستھرار کھوغلط ماحول میں ایک لمحہ بھی نہ گزرے۔

توفر ما یا نوح طالبطام کی بیوی اور لوط طالبطام کی بیوی ہمارے دونیک بندول کے نکاح میں تھیں۔ دونوں نے اپنے خاوندوں کے ساتھ فرہبی خیانت کی ، پیغیبروں کا عقیدہ نہیں مانا ، شرک پر رہیں۔نوح علائیلام کی بیوی کے متعلق تفسیروں میں آتا ہے کہ جس دفت نوح الملائم بلیغ کرتے ان کی بیوی بہنج جاتی اور کہتی میرا خاوند مجنون ہے اس کے قابویس نہ آنا۔
جب گھر والے اس طرح کی حرکتیں کریں گے تو دوسرے کیا اثر لیس گے۔عوام توسطی
ہوتے ہیں معاملہ فہم لوگ تو ہمیشہ کم رہے ہیں۔ تو جب گھر کا فرد کیے گا کہ یہ پاگل ہے تو
دوسرے تو اور زیادہ کھل کر کہیں گے جنون کُو اُز دُجِرَ [القم: ۹]" بید یوانہ ہے اس کو
جمڑک دیا گیا ہے۔ "حضرت نوح عالیا جب کی مجلس میں جاتے تو ہے باک قتم کے
لوگ دیکے دے کر باہر نکال دیتے کہ پاگل آگیا ہے۔ پاگل پاگل کہ کر نکال دیتے
تھے۔ اور یہی حالت لوط عالیا کی بیوی کی تھی کہ اپنی برادری کا ساتھ دیا خاوند اور بیٹیوں کا
ساتھ نہیں دیا۔

تواتی بڑی نسبت بھی کام نہ آئی۔ جب اللہ تعالیٰ کی گرفت آئی تو پیغمبرا بنی بیویوں کونہ بچا سکے قیق نے آئی ادخی اللہ القار اور رب تعالیٰ کی ظرف سے کہا گیاتم دونوں داخل ہو جاؤ دوزخ میں منع اللہ خِلِیْنَ داخل ہونے والوں کے ساتھ۔ جس طرح دوسرے لوگ داخل ہور ہے ہیں تم بھی ان کے ساتھ داخل ہوجاؤ۔ معلوم ہوا کہ محض نسبت کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔

آ گےدوسری مثال بیان فرمائی کہتم اچھے ہوتو کا میاب ہواگر چنست بُرے کے ساتھ ہو۔ فرمایا وَضَرَبَ اللهُ مَثَلًا اور بیان کی اللہ تعالیٰ نے مثال یَلَدِیْنَ المنوا اُن لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں المراکت فِرْعَوْنَ فرعون کی بیوی کی کہ دیکھو نسبت کتنے بُرے آ دی کے ساتھ تھی کہ وہ خدائی کا دعوے دارتھا۔ اپنے آپ کورب المائی کہتا تھا۔ بلکہ اس کی سرکشی یہاں تک بینی ہوئی تھی کہموئی عالیے ہے سامنے لوگوں کو کہا مَا عَلِمْتُ لَکُمْ مِنْ اِللَّا عَلَیْ اِلْلَامِ کے سامنے لوگوں کو کہا مَا عَلِمْتُ لَکُمْ مِنْ اِللَّا عَلَیْ اللَّا اِللَّا اللَّا لَا اللَّا لَا اللَّا اللَّا لَا اللَّا اللَّا اللَّا اللَّا اللَّا اللَّا لَا اللَّا اللَّا لَا اللَّا اللَّا لَا لَا اللَّا لَا اللَّا لَا اللَّا لَا لَا اللَّا لَا اللَّا لَا اللَّا لَا اللَّا لَا اللَّا لَا لَا اللَّا لَا لَا لَا

سوا۔ "میر بسواتم اراکوئی النہیں ہے۔ گراس کی بیوی آسید بنت مزائم دائی گیا بڑی نیک خاتوں تھی۔ حضرت موئی علی النہیں کو جب پائی کے تالاب سے نکال کر لا یا گیا تو فرعون اور اس کے ساتھیوں نے کہا اس کوئل کرو۔ لیکن فرعون کی بیوی نے کہا کہ تفقیلو ہ ق نے آبی اُن فی تناف کروہ وسکتا ہے کہ یہ میں فائدہ دے یہ اُن فی قد کہ اُن کہ کہ دور سے بیٹا بنالیس۔ " اِنٹی الْر کوئی اُل بِالیّتی اَت " اعمال کا دارو مدار نیتوں پر ہے۔ " بی بی کی نیت صاف تھی رب تعالی نے موئی علی ہے کہ وجہ سے ایمان کی دولت سے مالا مال بی بیت صاف تھی رب تعالی نے موئی علی ہے کہ وجہ سے ایمان کی دولت سے اللا مال فر مادیا۔ کی سے ایمان حاصل ہوجائے ، اصلاح ہوجائے تو بڑی دولت ہے۔ لیکن لوگ تو فر مادیا۔ کو بیا ہے تیں۔ اور آخ مال کو دولت سے جے ہیں۔ آج ہمیں کوئی مال دے دیتو بڑے خوش ہوتے ہیں۔ اور آگر کوئی حق کی بات بتا دے تو اس کی اتنی قدر نہیں ہوتی جتنی مال دینے والے کی ہوتی اگر کوئی حق کی بات بتا دے تو اس کی اتنی قدر نہیں ہوتی جتنی مال دینے والے کی ہوتی اگر کوئی حق کی بات بتا دیتے تو اس کی اتنی قدر نہیں ہوتی جتنی مال دینے والے کی ہوتی اگر کوئی حق کی بات بتا دیتے تو اس کی اتنی قدر نہیں ہوتی جتنی مال دینے والے کی ہوتی اگر کوئی حق کی بات بتا دیتے تو اس کی اتنی قدر نہیں ہوتی جتنی مال دینے والے کی ہوتی ا

تو اگرآدی خود سے ، مومن ہے اور عمل صالح ہیں اور نسبت برے آدی کی طرف ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مثلاً: باپ کافر ہے ، دادا کافر ہے ، مشرک ہے اور یہ خود مومن ہے ، نیک ہے تو اُن کی بُرائی کا دبال اس پرنہیں پڑے گا۔ دیکھوا فرعون کی بیوی کی نسبت کتے برے آدی کے ساتھ ہے اور وہ خود مومن تھی ۔ تو اس کا اس پر پچھا شہیں پڑا اسبت کے برائی کا بیٹا عکر مہری تھے تھا اور باپ ابوجہل اس اُمت کا اور نہ اس کا بچھ بھڑا ہے۔ دیکھو! ابوجہل کا بیٹا عکر مہری تھے تھا اور باپ ابوجہل اس اُمت کا فرعون تھا۔ عمر و بن العاص بڑھے کا باپ عاص بن واکل آنحضر ت سان تھا ہے مف اول کے دشمنوں میں سے تھا مگر بیٹا عمر وصحائی اور فاتح مصر ہے۔

فرمایا اِدْقَالَتُ جس وقت کہا آسے بنت مزاحم بیس نے جوفرعون کی بوی تھی رَبِ ابْنِ لِيْ عِنْدَكَ بَيْنًا فِي الْجَنَّةِ اے ميرے دب بناميرے ليے اپنے پاس گھر جنت میں وَنَجِنِیْ مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِه اور نجات دے مجھ کوفر عون سے اور اس کا روائی سے وَنَجِنیْ مِنَ الْقَوْعِ الظّلِمِینَ اور نجات دے مجھے ظالم قوم سے ہی کا روائی سے وَنَجِنیْ مِنَ الْقَلِمِینَ اور نجات دے مجھے ظالم قوم سے ہی وقت اس بی بی کا ایمان ظاہر ہوگیا کہ بیموی طلنظیم پر ایمان لا چکی ہے تو فرعون نے تخی شروع کر دی کہ میں تو اسلام کومٹانے کے لیے لڑھ نے کرموئی (طائنلیم) کے پیچھے پڑا ہوا ہوں اور تم میرے گھر میں اس کا کلمہ پڑھتی ہو۔ حضرت آسیہ رحمہا اللہ تعالی نے کہا جو تحماری مرضی ہے کرو، میں کلمہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں فرعون بڑا سخت گیرتھا۔ "ذوالا تاد" اس کا لقب تھا، میخوں والا۔ جب کی کے ساتھ بگڑتا تھا تو اس کے بدن میں میخیں ٹھونک کرسز ادول گا۔ حضرت آسیہ رحمہا اللہ تعالی نے کہا جو تیرے بی میں آسے کر لے میں کلمہ نہیں چھوڑ وں

چنانچہ ظالم نے اسی طرح کیا کہ اس کوزیین پرلٹا کر ہاتھوں اور پاؤں میں میخیں شکوا کراس کی چھاتی پر بھاری بھر کم پخررکھواد یا اورایک ملازم کوکہا کہ تو اس پخر پر چڑھ کرکھڑا ہوجا ۔ ظلم کی بھی انتہا ہے۔ ساری عمر بی بی نے اس کی خدمت کی ۔ جو گھر کی خدمت ہوتی ہے اس میں کوئی کی نہیں آنے دی ۔ لیکن اس ظالم نے کلمہ چھڑوا نے کے لیے سارے حربے استعمال کیے ۔ اللہ تعالی کی فر ماں بردار بندی (خاتون) نے شہادت قبول سارے حربے استعمال کیے ۔ اللہ تعالی کی فر ماں بردار بندی (خاتون) نے شہادت قبول کرلی گرایمان نہیں چھوڑا، کفراختیار نہیں کیا۔ تو آدمی اگرخود سیح ہوتو برے کے ساتھ نسبت کرلی گرایمان نہیں چھوڑا، کفراختیار نہیں کیا۔ تو آدمی اگرخود سیح جوتو برے کے ساتھ نسبت میں اس بھارے کے ساتھ نسبت کے کہنیں بگاڑا۔

تیسری مثال دی کتم خودمومن مو، نیک مواور تمهاری نبیت نه نیک کے ساتھ ہے اور نه بد کے ساتھ ہے اور نه بد کے ساتھ ہے توتم کا میاب ہو جیسے: مریم عینالالل فرمایا وَمَرْیَدَ ابْنَتَ عِمْرُ نَ

اورمریم کی مثال جو بیٹی ہے عمران کی الّتی آخصنت فرجھا جس نے محفوظ رکھا اپنی طرف شرم گاہ کو فَنَفَخ آفینه مِن رُوحِنا پس ہم نے پھوئی اس کے بدن میں اپنی طرف سے روح۔ حضرت جرئیل طالباہم نے آکر حضرت مریم عبتانا اللہ کے گریبان میں پھونک ماری تو حضرت عیسی عالباہم کا وجود ان کے پیٹ میں شروع ہوگیا۔ ویسے تونسل کا سلسکہ میاں بیوی کے ملاپ سے چلتا ہے لیکن یہاں یہ بات نہیں تھی۔ بس جرئیل عالباہم کی وجود کی بیٹ میں علیا کے کا وجود (بنا) شروع ہوگیا۔

فرمایا وَصَدَّقَتْ بِکَلِمْتِ رَبِّهَا ادراس نے تصدیق کی اینے رب کے کلمات کی۔ رب تعالی کے احکام اور فیصلوں کوسچا مانا و کھتیہ اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی۔ رب تعالی کے احکام اور فیصلوں کوسچا مانا و کھتیہ اور کی ایوں کی تصدیق کی۔ اور کیا پوچھتے ہو؟ و گانتُ مِنَ الْفُنِیتِیْنَ اور تھی وہ اطاعت کرنے والیوں میں سے میں سے میں اطاعت گر اراور فر ماں بردار ہیں ان میں سے تھی۔



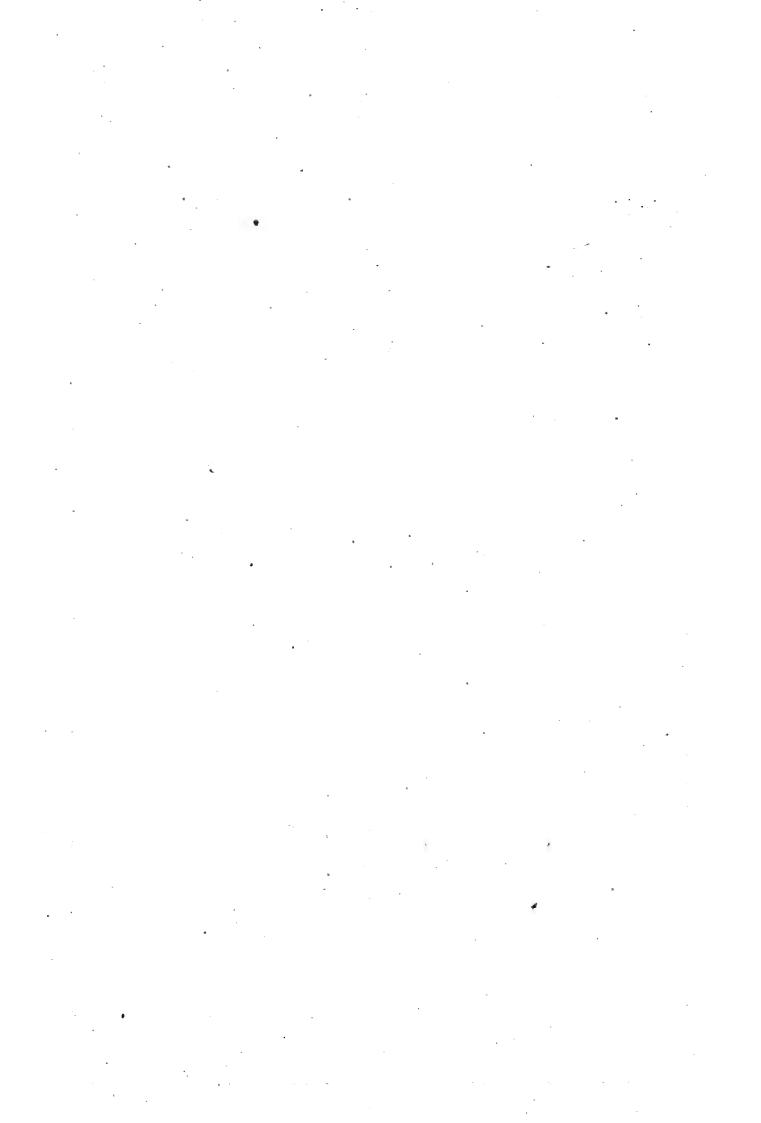

# بسِّهْ النَّهُ النِّحُمْ النَّحُمْ النَّحْ مِيْرِ

تفسير

سُورُلا الْكِيْالَا يَحِيْ

(مکمل)



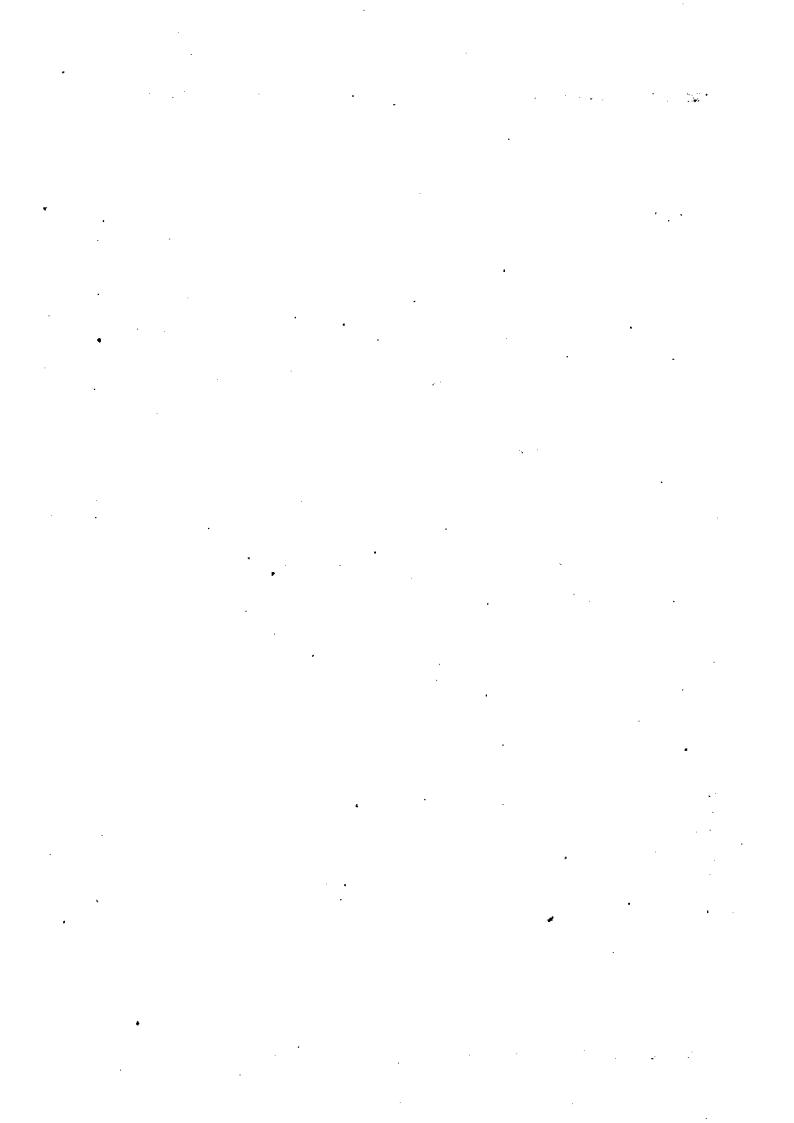

## 

## بِسُمِ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ

تَكْرُلْكُ الْكَيْنِي بِيكِ وَالْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرُهُ الذي خَلَقَ الْمُونَ وَالْحَيْوَةُ لِيَبْلُوكُمُ آيَكُمُ آحُسُنُ عَلَّا وَهُوَالْعَزِيْرُ الْغُفُورُةُ الَّذِي خَلْقَ سَبْعَ سَمُونِ طِبَاقًا " مَاتَرَى فِي خَلْقِ الرَّحُمْنِ مِنْ تَفْوُتِ فَارْجِمِ الْبَصَرُّهَالُ تَرْي مِنْ فُطُورِ فُمْ إِرْجِعِ الْبَصَرَكَ تَكُنُّ بِينَقَلِبَ إِلَيْكَ البصرخاسينا وهو حسيره ولنت زتنا التكاء الثرنيا مصابيع وَجَعَلْنَهُا رُجُومًا لِلشَّيْطِينَ وَاعْتَكْنَا لَهُمْ عَنَابَ السَّعِيْدِ وَلِلَّذِينَ كَفُرُو إِبِرَيْهِ مِعَنَابُ جَهَنَّمُ وَإِبِرُيْهِ مِعَدَابُ جَهَنَّمُ وَبِأَسَ الْمُصِيرُهِ إِذًا ٱلْقُوافِيْهَاسَمِعُوالْهَاشَهِيْقًا وَهِي تَفُوْرُهُ تَكَادُتُمُ يَنُ مِنَ الْعَيْظِ كُلِّما ٱلْقِي فِيها فَوْجُ سَأَلَهُ مُ خَزَنَهُا ٱلْمُرَاثِكُمُ نَذِيْرُ ۗ قَالُوابِلَى قَلْ مِلْ إِنْ نَانَذِيْرُهُ فَكُنَّ بِنَا وَقُلْنَا مَا نَزُّلَ اللهُ مِنْ شَى عَرِيلِ أَنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي صَالِ كَيِيرٍ اللهُ مِنْ شَكِي اللَّهِ اللَّهِ فَعَالَ كَيِيرٍ

تَبْرَكَ الَّذِی بابر کت ہوہ ذات بِیدِ والْمُلُكُ جس کے ہاتھ میں ہے ملک وَهُوَ عَلی کُلِّ شَیْ عِقَدِیْرٌ اور وہ ذات ہر چیز پر قادر ہے

الَّذِي وه ذات خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيْوةَ حَسَ نَے بِيدا كيا موت كواور زندگی کو لِیَبْلُوکُمْ تاکهوه تمهاراامتخان کے آیکمْ اَحْسَنَ عَمَلًا تم میں ہے کون اچھاہے ازروئے مل کے وَهُوَ الْعَذِیْرُ اوروہ غالب ہے الْغَفُورُ بَخْشَے والاہے الَّذِی وہ ذات ہے خَلَقَ جس نے پیدا كي سَبْعَ سَمُوتِ سات آسان طِبَاقًا تهدبتهد مَاتَرى آینہیں دیکھیں گے فِیْ خَلْق الرَّحْمٰنِ رحمان کے پیدا کرنے میں مِنْ تَفْوُتِ كُولَى فَرْق فَارْجِعِ الْبَصَرَ كِمُرلُوثًا نَكَّاه هَلَ تَرَى مِنْ فُطُورِ كَيا ويكِمّا ہے كوئى سوراخ ثُمَّ ارْجِج انبصَرَ چمرلوٹا نگاه كَرَّتَيْنِ باربار يَنْقَلِبُ إِلَيْكَ الْبَصَرُ لوفٍ كَى تيرى طرف نگاه خَاسِنًا ذَلِيل مُوكِر قَهُوَحَسِنِيرُ اوروهُ عَلَى مُوكَى مُوكَى وَلَقَدُزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا اور البت تحقيق مم في مزين كيا آسان دنيا كو بمصابيح سارول کے ساتھ وَجَعَلْنَهَا اور ہم نے بنایا ان ستاروں کو رُجُومًا مارنے کا ذریعہ لِلشَّيْطِينِ شيطانوں کو وَاعْتَدْنَالَهُمُ اورہم نے تیار کیا ہے ان کے لیے عَذَابَ السَّعِیْرِ شعلہ مارنے والا عذاب وَلِلَّذِينَ اوران لولول كے ليے كَفَرُ وَابِرَ بِهِمْ جومنكر بين اين رب کے عَذَابُ جَهَنَّمَ جَہُم کاعذاب ہے وَبِشَ الْمَصِيْرُ اور بُراهُ کانا ہے إِذَا ٱلْقُوْافِيْهَا جَسُ وقت دُالے جائيں گے دوزخ میں سَمِعُو الْهَا

## نام و كوا تفــــ

اس سورة كانام سورة الملك ہے۔ ملك كالفظ بہلى آیت كریمہ میں موجود ہے۔اس سے بہلے چھہتر (۲۷) سورتیں نازل ہو چکی تھیں۔ نزول كے اعتبار سے اس كاستتر وال رے) نبر ہے۔اس كے دوركوع اورتيس آيتيں ہیں۔

#### سورة الملكك كى فضيلت:

قرآن کریم سارے کا - ارائی برکت والا ، شان والا اور فضیلت والا ہے ۔ لیکن ابعض سورتوں کو بعض سورتوں پر فضیلت حاصل ہے ۔ جیسے تمام پینمبر برحق اور فضیلت والے ہیں۔ اس کے باوجود بعض کو بعض پر فضیلت حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَابَعُضَهُ مُعَلَى بَعْضٍ [باره: ٣]

"بيسب رسول بين فضيلت دى جم في ان ميس سي بعض كوبعض ير-"

اورسورہ بن امرائیل آیت نمبر ۵۵ میں ہے و کقد فضدنا بعض اللّہ ہے علی اوردی اورد

حضرت عبداللہ بن مسعود یو اللہ فرماتے ہیں کہ قبر میں مجرم کوفر شتے سزادیے کے لیے جب پاؤل کی طرف سے آتے ہیں تو بیسورت پاؤل کی طرف جا کر کھڑی ہوجاتی ہے کے حب بوق کی طرف جا کر کھڑی ہوجاتی ہوجاتی کہ میدوہ مخص ہے جومیری تلاوت کرتا تھا۔ تو اس شخص کوعذاب سے نجات حاصل ہوجاتی ہے۔ تو یہ سورۃ اللہ تعالیٰ کے فضل وکرم سے عذاب قبر سے نجات دلانے والی ہے۔

الله تعالی کا ارشاد ہے تبر ک الّذی بابر کت ہے وہ ذات بید والمُسُلُك جس کے ہاتھ میں ہے ملک ۔ ہاتھ سے الله تعالی کا ہاتھ بی مراد ہے جواس کی شان کے لائق ہے۔ اس مقام پر مفرد کا لفظ آیا ہے اور سورۃ ماکدہ آیت نمبر ۱۲ میں شنیہ کا لفظ آیا ہے اور سورۃ ماکدہ آیت نمبر ۱۲ میں شنیہ کا لفظ آیا ہے بنل یَدہ مَنسُوطَیْن " بلکہ الله تعالی کے دونوں ہاتھ کشادہ ہیں۔ "ابلیس لعین نے جب بَلْ یَدہ مَنسُوطَیْن " بلکہ الله تعالی نے فرمایا اے ابلیس کس چیز نے مجھے روکا سجدہ کرنے جب آدم کو سجدہ نہ کیا تو رب تعالی نے فرمایا اے ابلیس کس چیز نے مجھے روکا سجدہ کرنے

ے نِمَاخُلُقْتُ بِیدَی [ص:20] "جِس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا۔ "درسور کا لیسین آیت نمبرا کیس ہے آو لَمْ یَرَوْ اَنَّاخُلُقْنَالَهُمْ مِّمَّاعُمِلَتُ آیْدِیْنَآ "کیا نہیں ویکھا ان لوگوں نے بے شک ہم نے پیدا کیا ہے ان کے لیے جو ہمارے ہاتھوں نے بنایا ہے۔ " یہاں جمع کا لفظ آیا ہے۔

تواللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں جواس کی شان کے لائق ہیں۔ ہم کسی شے کے ساتھ تشہیر نہیں دے سکتے کہ ایسے ہیں یا ایسے ہیں۔ مثلاً: ہمارے ہاتھ میں ہفیلی ہے، انگلیاں ہیں۔ مثلاً: ہمارے ہاتھ میں تفیلی ہے، انگلیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں سے پاک ہے کیئس کیمشل ہیں ہے۔ "اس کے مثل کوئی شے ہیں ہے۔"

بعض حفرات اس سے قبضہ مراد لیتے ہیں اور پیکیوائٹلک کا ترجمہ کرتے ہیں اس کے قبضے میں ہے ملک، اس کے اختیار میں ہے ملک۔ اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے، خالق ہے، وہی متصرف ہے، کسی دوسرے کو کارخانہ خداوندی میں ایک رتی کا بھی اختیار نہیں ہے و کھو علی گئی تھی قدید و اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ الّذِی وہ ذات ہے خلق الْمَوْتَ وَالْحَیٰوةَ جس نے بیدا کیا موت کو اور زندگی کو۔ کیوں؟ لیتبلو گئہ تاکہ وہ تحارا امتحان لے آٹی گئہ آختی عَمَلًا تم میں سے کون اچھا عمل کرنے والا ہے۔ زندگی وے کرموت سر پر کھڑی کردی کہ زندگی کے اعمال کا حساب دینا ہے موت کو یادر کھواور انجھا عمال کرو بر سے اعمال سے بچو۔ دیکھو! روز مرہ کا معمول ہے کوئی پیدا ہوتا یادر کھواور انجھا عمال کرو بر سے اعمال سے بچو۔ دیکھو! روز مرہ کا معمول ہے کوئی پیدا ہوتا ہے کوئی مرتا ہے۔ کتنی کثر ت کے ساتھ موتیں ہور ہی ہیں۔ دیکھ من کر بھی ہمارے دل نرم نہیں ہوتے ۔ اگر موت نہ ہوتی تو بچر تو بہ تو بانسان انسان نہ ہوتے نہ جانیں کیا بلائیں ہوتیں۔

ایک وہ زمانے تھا کہ امام اوز اعی برزور جو تیج تابعین میں سے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ہمارے محلے میں اگر کوئی فوت ہوجا تا تو ایک ایک ہفتہ ہمارے حلق سے روٹی پائی ینچے نہیں اُر تا تھا کہ رب جانے اس کے ساتھ قبر میں کیا ہوا ہے؟ اور آج حالت یہ ہے کہ باپ مرجائے ماں مرجائے آخرت کا احساس ہی نہیں ہے۔ وفا کر آ کے پیس ماریں گے۔ اس سے اندازہ لگاؤ کہ دلول میں کتنا فرق آ گیا ہے۔ جیسے جیسے قیامت قریب آئے گی دل سے تت ہوتے جا کیں گے۔ ولول میں کتنا فرق آ گیا ہے۔ جیسے جیسے قیامت قریب آئے گی دل سے تت ہوتے جا کیں گے۔ ولول میں بغض ، کینہ، عداوت ، بھز جائے گی۔ باوجوداس کے کہ ہرآ دمی جانتا ہے موت مر پر کھڑی ہے اور پکاررہی ہے۔ ھ

منیمت حبان لو اسس مل بیضنے کو مسری کی مسری ہے۔ حبدائی کی گھسٹری سسر پر کھسٹری ہے

پھر بھی کوئی پروانہیں کرتا۔ نیکی کرنے والے اور برائی سے بیخے والے کتے ہیں۔ اگر گناہ کرو گے تو وَهُوَالْعَزِیْرُ اوروہ غالب ہے۔ اس کی پکڑے کوئی نے نہیں سکتا الْغَفُورُ بخش دالا ہے۔ اگر قاعدے کے مطابق اپنے گناہوں کی معافی ہانگو تو بخش دے گا۔ قاعدے کا مطلب ہے کہ وہ حقوق اللہ جن کی قضا ہے ان کی قضا لوٹائے اور حقوق العباد اواکرے۔ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو ستایا ہے تو معافی ہائے اللہ تعالیٰ غفور ہوسے محاف کردے گا۔

فرمایا الّذِی وہ ذات ہے خَلَقَ سَبْعَ سَمُوْتِ طِبَاقًا جَسَ نِیداکیے سات آسان تہد بہتہد۔ آسانِ ونیا ہے اس کے اُوپر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر پانچواں، پھر چھٹا، پھر ساتواں۔ جتنا فاصلہ زبین سے لے کرآسانِ وبیا تک ہے اتنابی فاصلہ پہلے آسان سے دوسرے آسان تک ہے۔ ہرآسان کے درمیان اتنابی فاصلہ

ہے۔ حدیث یاک میں آتا ہے کہ آ دمی یا بچ سوسال تک جلتار ہے تو جتنا سفر طے کرے گا زمین ہے آسان تک اتن ہی مسافت ہے۔لیکن فرشتے ایک کمے میں آ جاسکتے ہیں۔ حرم کارقبہ جوکسی طرف سے تین میل ہے۔ تعقیم حرم سے باہر ہے جس کومسجد عائشہ کہتے ہیں۔ بیکعبۃ اللہ سے تقریباً تین میل کے فاصلے پر ہے۔ عرفات حرم سے باہر ہے۔ بدر میل کا فاصلہ بنتا ہے۔ جعر انہرم سے باہر ہے۔ ادھر سے حرم تقریباً اٹھارہ انیس میل جائے اور نہ شکار سے تعرض کیا جائے اور نہ یہاں کا لقطراً تھا یا جائے۔ ہاں وہ اُٹھا سکتا ہے جواس کا اعلان کرے۔اور نہاس زمین کی گھاس کا ٹی جائے گی۔حضرت عباس بڑٹند وہاں موجود تھے کئے لگے یارسول الله مگر إذخر (بیالک قتم کی گھاس ہے) وہ توالی چیز ہے جولوہاروں اور جھٹیاروں سے کام آتی ہے۔ (لوہاسونا گلانے کے لیے) اور تھرول کی تھتیں بنانے میں بھی اس کی ضرورت پڑتی ہے۔ آپ ملاٹظائیلم نے فرمایا إِلَّا الْإِذْ خَرْ " ہاں اِ ذخر کا ٹی جاسکتی ہے۔"

## أستدلال باطسل:

بعض حفرات نے اس روایت سے یہ استدلال کیا ہے کہ تی بیمرا پی طرف سے بھی جو چاہے کہ سکتا ہے۔ کیوں کہ آپ سائٹ آئیل نے ای وقت فرما یا اِلّٰ الْلِا ذُخَرُ۔ اس کے جواب میں امام طحاوی بمؤار ہو وکیل احناف ہیں ابنی کتاب مشکل الا ثار میں فرماتے ہیں کہ اِلا الا ذخر کا جواستناء ہے وہ بذریعہ وقی ہوا ہے جبر بل ملائل ہے نہ کر بتلا یا ہے۔ پیمر فرماتے ہیں کہ اتن جلدی وقی کسے آگئ کہ اِدھر سوال ہوا اور جواب کے لیے وقی آئی نے وقی آئی کہ اِدھر سوال ہوا اور جواب کے لیے وقی آئی نے وقی آئی نے وقی آئی نے وقی آئی نے وقی آئی کے اور سوال ہوا اور جواب کے لیے وقی آئی نے وقی آئی کے اور سوال ہوا اور جواب کے لیے وقی آئی نے وقی آئی کے اُن کے فرماتے ہیں کہ و آئی گور آئی ملے گا آؤ نے نہ دیا گئی گا اور اس کا

نہیں انکارکرے گا مگر ملحد اور زندیق۔"ملحد اور زندیق ہی کہے گا کہ اتن جلدی وحی نہیں آ سکتی۔وہ مسلمان نہیں ہوسکتا۔

ویکھو!لیلۃ القدر کے بارے میں آتا ہے کہ اس رات کو جریل طائیطہ بھی نازل

ہوتے ہیں اور دوسر نفر شتے بھی۔اور جہاں جہاں کوئی عبادت کر رہا ہوتا ہے اس کو وہ

سلام کرتے ہیں اور دوسر نفر شتے بھی۔اور جہاں جہاں کوئی عبادت کر رہا ہوتا ہے اس کو وہ

سلام کرتے ہیں اور دعا کیں کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ایک منٹ گکھڑا اور دوسر نے

منٹ میں گوجرانو الا ، تیسر نے میں لا ہور اور چو تھے میں ملتان ۔ بیسٹر ان کے لیے کوئی

دیشیت نہیں رکھتا۔فرشتوں کے لیے دیواری ایسے ہی ہیں جیسے پرندوں کے لیے ہوا۔

تو فر ہایا اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جس نے پیدا کیے سات آسان تہد بہتہہ

مَاتَّرٰی فِی خَلْقِ الدَّ خَلْنِ مِن تَفُونُ ہِ آپ نہیں دیکھیں گے رحمان کے پیدا کرنے میں

کوئی فرق۔دیکھو!معرکی چھوٹی می چھت ہے اور مستریوں نے پوری محنت اور کوشش کے

ساتھ بنائی ہے۔اس کو ہموار کیا ہے۔ مگر پھر بھی اس میں کہیں آپ رقی برابر بھی فرق نہیں

کتنا بڑا ہے مشرق سے لے کر مغرب تک ،لیکن اس میں کہیں آپ رقی برابر بھی فرق نہیں

دکھا سکتے۔ رائی کے دانے کے برابر بھی آپ کوفرق نظر نہیں آپ رقی برابر بھی فرق نہیں

فَارُجِ الْبُصَرَ پھرلوٹا نگاہ اے دیکھنے والے آسان کی طرف هَل تُری مِن فَطُوْدٍ کیاد کیمائے کوئی سوراخ ، دراڑ۔ قاعدے کے مطابق دروازے تو موجود ہیں فکھنو یہ کی سوراخ ، دراڑ مصی نظر نہیں آئے گی شُعّارُ جِے الْبُصَرَ کُرّ تَیْنِ پھراُ ٹھا نگاہ باربار ینفَالِب اِلْنِک الْبَصَرُ خَاسِنًا لوٹے گی آپ کی طرف نگاہ ذلیل ہوکر وَهُو باربار ینفَالِت الْبَصَرُ خَاسِنًا لوٹے گی آپ کی طرف نگاہ ذلیل ہوکر وَهُو باربار ینفاوت اور میں ہوئی ہوئی ہوگی ۔ سارادن دیکھتے رہوآ سان میں شمیں رتی برابر تفاوت اور فرق نظر نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو بجھنے کے لیے ایک آسان ہی کافی ہے کہ اتنابرا ا

آسان اور پنچکوئی ستون اور دیوار نہیں ہے۔ بیچستون اور دیواریں ہیں ان کو نکال دو تو حصت کر جائے گی۔ لیکن آسان رب تعالیٰ کے حکم اور قدرت سے کھڑا ہے۔ پھرایک نہیں سات آسان ہیں۔

## ستارون کی اقسام:

فرمایا وَلَقَدُزَیَّنَاالسَّمَآءَالدُّنیَّا اورالبت تحقیق ہم نے مزین کیا آسانِ دنیا کو مِصَابِیْج یہ کے مزین کیا آسانِ دنیا کو مِصَابِیْج مِصْبَاح کی جمع ہے اور مصباح کا معلیٰ ہے چراغ ، مرا دستارے ہیں کہ بیاس کے چراغ ہیں۔ اس میں اختلاف ہے کہ آیا یہ ستارے آسان کے ساتھ جُڑے ہوئے ہیں یا نیچ لئلے ہوئے ہیں جیسے یہ ہمارے یکھے لئلے ہوئے ہیں دعلائے کرام کی ایک لئلے ہوئے ہیں کہ علائے کرام کی ایک جماعت کہتی ہے کہ بیستارے آسان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اور دوسری جماعت جماعت کہتی ہے کہ بیستارے آسان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اور دوسری جماعت کہتی ہے کہ بیستارے آسان کے ساتھ جڑے ہیں، سیارات ، توابت۔

توابت وہ ہیں جواپن جگہ تھہرے ہوئے ہیں حرکت نہیں کرتے۔اور سیارات وہ ہیں جو چلتے ہیں۔ کوئی مشرق کی طرف اور کوئی مغرب کی طرف چل رہا ہوتا ہے کوئی شال کی طرف اور کوئی جنوب کی طرف یعض ستارے زمین سے کئی گنا بڑے ہیں اور باوجود تیز حرکت کے آج تک کسی نے نہیں سنا کہ ستارہ ستارے کے ساتھ ککرا گیا ہے۔ آج سے چند سال پہلے کی بات ہے کہ سائنس دانوں نے کہا کہ ایک ستارے کا پچھ حصہ نیچ کوآ رہا ہے۔ تو دنیا بے چاری پریشان ہوگئی اور لوگوں کی نیندیں حرام ہوگئیں کہ نیچ گرا تو ہم مر جا نیس گے۔ صرف ایک ستارے کے پچھ جھے کی بات ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ کہیں اور چلا گیا اور خرابیں آیا۔اگراوھر آتا تو کوئی نہ کوئی ملک تباہ ہوجا تا۔

توفر مایا ہم ہے مزین کیا آسان دنیا کو شاروں کے ساتھ وَحَمَلُهُا رُجُوْمًا لِسَلَمِ اِن اورہم ہے بنایاان ستاروں کو مارنے کا ذریعہ شیطانوں کو ۔ یہ شیطان اُو پر جا کر فرشتوں کی باتیں سنے کی کوشش کرتے ہیں ۔ تو ستارے سے ایک شعلہ نکل کران پر جا پر تا ہے ستارہ خود نہیں گرتا۔ اس طرح سمجھو کہ جیسے چراغ جل رہا ہوتو آ دمی اس سے تھوڑی سی آگ لے لئے و ستاروں سے چنگاری نکلتی ہے اور شیطانوں پر جا پر تی ہے۔ اس سے کوئی مرجا تا ہے ، کوئی فرخی ہوجا تا ہے۔

توفر ما یا ہم نے بنایا ساروں کو مار نے کا ذریعہ شیطانوں کو وَاَعْتَدُنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِیْرِ اور تیار کیا ہم نے ان شیطانوں کے لیے شعلہ مار نے والا عذاب بعض ملحد یہ کہتے ہیں کہ جنات آگ سے پیدا ہوئے ہیں ۔ سورۃ الحجرآ یت نمبر ۲۷ میں ہے وَانْجَانَ خَلَقُنْهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُوْمِ "اور جنوں کو ہم نے پیدا کیا اس سے ہیلے آگ کی لوسے۔ "تو دوز خ کی آگ میں ان کوکیا سزا ہوگی؟

توجواب یہ ہے کہ جس آگ ہاں کوسز اہونی ہے وہ اس آگ ہے انہتر گنا تیز ہے۔ اورخود آگ میں اتنا تفاوت ہے کہ بخاری شریف اور سلم شریف کی روایت میں ہے کہ جہتم کے ایک طبقے نے دوسر ہے طبقے کی شکایت کی کہ پروردگار! اس طبقے کی حرارت نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے۔ تو اللہ تعالی نے اس کو اجازت دی کہ تو ایک سانس لے فر مایا یہ جو شخت گری ہے یہ جہنم کا سانس ہے۔ ای طرح زمہر پر جہنم کا محمنڈ اطبقہ ہے۔ اس نے دوسر سے شمنڈ سے طبقے کی شکایت کی کہ پروردگار! اس کی شمنڈ ک نے مجھے ہے۔ اس نے دوسر سے شمنڈ سے طبقے کی شکایت کی کہ پروردگار! اس کی شمنڈ ک نے مجھے پریشان کردیا ہے۔ اللہ تعالی نے اجازت دی کہ تو ایک سانس لے لے۔ یہ جو شخت سردی ہوتی ہے۔ ایک طبقہ کی سانس سے ۔ اللہ تعالی نے اجازت دی کہ تو ایک سانس لے لے۔ یہ جو شخت سردی ہوتی ہے یہ جہنم کے اس طبقے کا سانس ہے۔ البندا شیطانوں کو بھی عذا اب ہوگا چاہے آگ کا

ہو یا برف کا۔ آو بیکوئی انوکھی بات نہیں ہے جو سمجھ نہآئے۔اللہ تعالیٰ ہرمسلمان مردعورت کو محفوظ فر مائے اور بچائے۔

## انجام منكرين:

فرمایا وَلِلَّذِیْنَ کَفَرُ وَاہِرَ بِیھِمَ اوران لوگوں کے لیے جومنکر ہیں اپ رب
کے بعن اپنے رب کے احکام کے منکر ہیں۔ رب تعالیٰ کی ذات کے تو وہ لوگ قائل تھے۔
رب تعالیٰ کے احکام کا انکار رب تعالیٰ کا انکار ہے۔ ان لوگوں کے لیے عَذَابُ جَهَنَّمَ وَدِرْخُ کا عَذَاب ہے ان لوگوں کے لیے عَذَاب جَهَنَّمَ وَدِرْخُ کا عَذَاب ہے اللہ تعالیٰ ہی اللہ تعالیٰ ہی ہے۔

إِذَا ٱلْقُوْ فِيها جَس وقت وُالْے جائيں گے دوزخ میں سَمعُو الْهَاسَهِ فِيقًا سنیں گےاس کے لیے گدھے کی آ واز۔ مشہیق گدھے کی اس آ واز کو کہتے ہیں جو بعد میں مدھم ی ہوئی ہے۔ دوزخ جوش ماررہی ہوگی۔اورز فیرگدھے کی ابتدائی آ واز کو کہتے ہیں جودہ زورے نکالتا ہے۔جیسا کے سورہ ہور آیٹ نمبرے ۱۰ میں ہے بد بخت لوگ دوزخ میں ہول کے لَهُمْ فِيْهَازَ فِيْرُقَ شَهِيْقَ ان کے ليے دوزخ میں گدھے کی آوازیں ہوں گی۔ گرھوں کی آواز کے ساتھ تشبیہ کیوں دی ہے؟ اس لیے دی ہے کہ اِنَّ اَنْکَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَيِيرِ [لقمان: ١٩] "سب سے برى آواز كدھے كى آواز بے " قَ هِيَ تَفُورُ اوروه جوش مارر بي ہوگي۔آپ نے ديکھا ہوگا كہ تيز آگ وتوجھوں جھوں کی آواز آتی ہے۔ توجہنم جوش مارر ہی ہوگی تکادُتَمَیّن مِنَ الْعَیْظِ قریب ہے کہ پیٹ جائے غصے کی وجہ ہے۔اتی تپش اور حرارت ہوگی کہ اس کی وجہ ہے بیعث جائے۔ بعض بیمطلب بیان کرتے ہیں کہ جہنم کو کافروں پراتنا غصہ ہوگا کہ 'س غصے کی وجد سے قریب ہے کہ پھٹ جائے گلَمَ آ اُلْقِی فِیْهَا فَوْجَ جب بھی اس میں ڈالی

جائے گی اس میں فوج، گروہ کا فروں کا ، مشرکوں کا سَالَهُ وْ خَرَنَتُهَا خَرْنَتُهَا خَرْنَتُهَا خَرْنَتُهُا خَر خَازِنٌ کی ۔ خازن پہرے داراور چوکیدارکو کہتے ہیں ۔ معنیٰ ہوگا سوال کریں گے ان سے جہنم کے دارو نے ۔ وہاں جو پہرے دار فرضتے ہوں گے وہ پوچھیں گے اَلَهُ یانِ تُحَدِّدَنَدِیْ کی البیں آیا تمھارے پاس کوئی ڈرانے والاجہنم کے عذاب سے۔ آج لشکروں کے شکر آرہے ہو تصویر تمجھانے والاکوئی نہیں آیا تھا جس نے تعصیں ڈرایا ہوکہ جس کفروشرک کے داستے پرتم چل رہے ہوائی کا انجام دوز خہے۔

قَالُوْابِلَی وہ کہیں گے کیوں نہیں آیا قَدْجَاءَ نَانَدِیْر تحقیق آیا ہارے پاس ڈرانے والا۔ پھر کیا ہوا؟ ہماری بہنی فَکَدُبْنَ پس ہم نے جھٹلا ویا وَقُلْنَ اور ہم نے کہا مَانَزُ لَ اللهُ مِنْ شَیْ نِ نہیں نازل کی اللہ تعالی نے کوئی چر تمھار برے اور ہم نے کہا مِن اوپر۔ ندوی، نہ کتاب، بیسبتم اپن طرف سے بنا کرلاتے ہو۔ اور ہم نے کہا اِن ان تُدُ اللّٰ فِي ضَلْلِ کِينِي نہیں ہوتم مُربر کی گرائی میں۔ تم لوگوں کو پھناتے ہوا ور اپ ماتھ ملاتے ہو۔ ان آگے آئے گا۔

ان سشاء الله تعب الي

بعائد بدائد بدائد بدائد بدائد

#### وقالوالوكك

نَسْمَعُ آوُنعُقِلُ مَا كُنَّا فِي آصْلِ السَّعِيْرِ فَاغْتَرَفُوا بِذَا نَهُمْ أَ فَنُمْدَةً إِلْاَصَلْبِ السَّعِيْرِ إِنَّ الْإِنْنَ بَعَنْشُونَ رَبَّهُمُ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَّغُفِرَةً وَ اجْرُكِمِيْنُ وَالْمِرُوا قَوْلَكُمْ أُواجْهَرُوا بِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلِيْمُ رِبِذَاتِ الصُّلُورِ الكِيعُلُمُ مَنْ خَلَقُ وَهُو اللَّطِيفُ الْغَيِيْرُةَ هُوَالَّذِي جَعَلَ لَكُو الْكِرْضَ ذَلْوَلَّا فَامْشُوا فِي مَنَاكِماً وَكُلُوا مِنْ إِزْقِهِ وَ إِلَيْهِ النَّهُ وُرُهِ وَ النَّهُ وَرُقِهِ وَ النَّهُ وَرُهِ وَ المِّنْ مُن فِي السَّمَاءِ أَنْ يَّغْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَاهِي تَعُورُ ﴿ آمْ آمِنْتُمْ مِنْ فِي السَّمَاءُ اَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ عَاصِمًا فَسَتَعَلَمُونَ كَيْفَ مَنِيْرِهِ وَلَقَلَ كُذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَيْلِهِمْ فَكُيفَ كَانَ نَكِيْرِهِ أَوْلَمْ يُرُوَّا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَعْلِت وَيَقْيِضَ ﴿ كَايُسِكُفُنَ إِلَّا الرَّمْنُ إِنَّ بِكُلِّ شَيْعً بصير

وَقَالُوْا اوروه کہیں گے لَو کُنّانَدُیعُ کاش کہ ہم سنتے اَو نَعْقِلُ یا ہم ہجھتے مَا کُنّا فِی اَصْحٰبِ السّعِیْرِ نہ ہوتے ہم شعلہ مارنے والی آگ والول میں سے فَاعْتَرَفُوٰ پی وہ اقرار کریں گے بِذَنْہِمْ اینے گنا ہوں کا فَسُخْقًا پی دوری ہے لِاَصْحٰبِ السّعِیْرِ دوزخ والول کے لیے اِنّ الّذِینَ بِحَثَلُوهُ کَا مَوْلُ یَخْشُوْنَ کَا السّعِیْرِ دوزخ والول کے لیے اِنّ الّذِینَ بِحَثَلُوهُ لُوگُ یَخْشُونَ رَبّہُ مُنْ جُورُرتے ہیں اینے رب سے بِالْغَیْبِ بن ویکھے لَهُ خَدُ لَهُ اِنْعَیْبِ بن ویکھے لَهُ خَدِ اَنْ اللّذِینَ بِالْغَیْبِ بن ویکھے لَهُ خَدُ اَنْ اللّذِینَ بِالْغَیْبِ بن ویکھے لَهُ خَدُ اللّٰ اللّٰہِ اللّٰ اللّٰہِ اللّٰ اللّٰویٰ اللّٰ اللّٰہ اللّٰ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰ اللّٰہ اللّٰہ

مَّعُفِرَةٌ ان كے ليجشش ہے قَاجُرْ كَبِيْرٌ اور بہت بڑا اجر ہے وَأَسِرُ وَاقَوْلَكُمْ اوراكرتم جِهِياوًا بِنَ بات كُو أَوِاجْهَرُ وَابِهِ ياظام ركرو اس كو إنَّهُ بِ شَك الله تعالى عَلِيْمُ عَامَانِ مِ إِذَاتِ الصَّدُورِ ولول كراز ألايعُلَمُ خبرداروه جانتام مَنْ خَلَقَ جس كواس نے پیداکیا ہے وَهُوَ اللَّطِيفُ اور وہ باریک بین ہے الْخَبِینُ خبردار هُوَاتَّذِي وه و جي ذات ۽ جَعَلَ لَکُو اَلْاَرْضَ جَس نے بنائي تمارے ليے زمين ذَلُولًا تابع فَامْشُوافِي مَنَاكِبِهَا لِي چُلُومُ اس كاطراف ير وَكُلُوامِنْ رِزُقِه اوركها وتم اس كرزق سے وَإِلَيْهِ النَّشُورُ اوراس كى طرف أخم كر كعرا مونا ٢ المُّنَّورُ اوراس كى طرف أخم كر كعرا مونا ٢٠٠٠ اللَّمَ أَء کیاتم امن میں ہواس ذات سے جوآسان میں ہے آن یجنسف بگھ کہ صمين وصنسادے الأرض زمين ميں فاذاهِيَ تَمُورُ ليس الاكانك وه حركت كرنے لكے أَمْ أَمِنْتُمْ كَيَاتُم امن ميں ہو مَّنَ فِي السَّمَاء ال ذات سے جو آسان میں ہے آن یُڑسِلَ عَلَیْکُمُ کُور کے تم پر حَاصِبًا سَكَ ريزے فَسَتَعُلَمُونَ لِين ثَمُ عَنْقريبِ جان لوگے كَيْفَ نَذِيْرِ كَيِها مِم الرانا وَلَقَدْكَذَّ بَالَّذِيْنَ اور البته عَقَيْنَ حَمِثْلًا يَا ان لُوكُول نِي مِنْ قَبْلِهِمْ جُوان سے بہلے سے فَكَيْفَ كَانَ نَكِيْرِ كِم كِيها تَهاميراا تكاركرنا أوَلَهُ يَرَوْا كيانيس ديكها أنهول نے

#### ربط:

اس سے پہلے اس بات کا ذکرتھا کہ " گُلَّماۤ اُلْقِی فِیْهَا فَوْجَ جب بھی ڈالا جائے گا دوزخ میں کوئی گروہ توجہنم کے دارو نے ان سے پوچیس کے کیا تمھارے پاس کوئی ڈرانے والانہیں آیا تھا؟ وہ کہیں گے بَلی قَدْجَاۤ ءَنَانَذِیْر کی کیوں نہیں تحقیق آیا تھا جارے پاس ڈرانے والا ہم نے اس کوجھٹلا دیا اور کہا اللہ تعالی نے کوئی چیز نازل نہیں کی تم ویسے ہی نبی بن گئے ہو اِن آئی تُمُ اِلَّا فِیْ ضَلُل کَیِیْرِ نہیں ہوتم گرکھلی گراہی ہیں۔"

#### دوز خے سے بیخے کے اسباب:

وَقَالُوْ اور کہیں گے دوز خیس جلنے والے لَوْ کُتّانَسَمُ اَوْنَعُقِلَ کاش کہ ہم سنتے یا ہم سخصے ما کُتّا فِی اَصْحٰہِ السَّجینِ شہوتے ہم شعلہ مار نے والی آگ والوں میں سے حضرت شاہ عبد العزیز صاحب محدث دہلوی ہم العین تفسیر عزیزی میں اور مولا نا عبد الحق حقانی برناسائیہ تفسیر حقانی میں فرماتے ہیں اور بزرگوں نے بھی لکھا ہے کہ لَوْکُتّا نَسَمَعُ کامفہوم ہے کہ ہم دوسروں سے اچھی بات س لیتے اور اس پر ممل کرتے دوز نے سے نے جائے۔ آؤ نَعُقِل کامفہوم ہے کہ ہمیں خود حقیق ہوتی ہم خود حقل سے دوز نے میں نہ جلتے رخود حقیق کرے تو اجتہاد ہے دوسرے سے اچھی بات س

کراس پرمل کرے تو تقلید ہے۔

شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی بر تائید فر ماتے ہیں کہ دوز خ سے بچنے کے دو سبب ہیں۔ ایک تقلیداور دوسر التحقیق ۔ تقلید کا معنی ہے خود بسائل کونہیں جانتا دوسروں سے پوچھ کرمل کرتا ہے۔ اور اس کا قرآن پاک میں تکم ہے فَدُنْدُ فَوَ اَ اَهْلَ الذِّحْدِ إِنْ تُحَنَّمُ لَا تَعْدَدُونَ [انحل: ۳۳] "پس پوچھوتم اہل علم سے اگرتم نہیں جائے۔"

اہل مدیث حضرات کے سب سے بڑے بزرگ گزرے ہیں مولانا نذیر حسین صاحب دہلوی۔ وہ اپنی کیاب "انصارالحق" میں لکھتے ہیں کہ اگر خود کسی کوعلم نہ ہو ، تحقیق نہ ہوتو اللہ تعالیٰ کا بیار شاد حکم دیتا ہے فینٹ کو اا هٰ کی الذی نی کہ اوالوں سے پوچھو۔ پھر فرماتے ہیں کہ آ دی اس کا مکلف نہیں ہے کہ تمام علماء سے پوچھے۔ ایک سے بھی بات پوچھ کر چلے تو کا فی ہے۔ ہم کہتے ہیں اس کا نام تقلید شخص ہے۔ تو مولانا نذیر حسین صاحب فرماتے ہیں کہ سب سے پوچھے کی ضرورت نہیں ہے ایک سے پوچھے لیا للہ تعالیٰ کے حکم کر میں ہوجائے گی۔

حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث وہلوی جمتارید ہے پوچھا گیا کہ تقلید شخص جائز کے بائز ؟ فرمایا جائز ناجائز پوچھتے ہویہ تو فرض ہے۔ ایمان تب بچے گا جب تقلید کرے گا۔ یہ جتنے باطل فرقے ہیں ان کے گراہ ہونے کی وجہ بہی ہے کہ انھوں نے کسی پراعتاد نہیں کیا۔ اگر مسئلہ قرآن وحدیث میں نہ ہو، خلفائے راشدین سے بھی نہ ملے، پراعتاد نہیں کیا۔ اگر مسئلہ قرآن وحدیث میں نہ ہو، خلفائے راشدین سے بھی نہ ملے، صحابہ کرام میں ایک امام کی تقلید کرے۔ پھر چونکہ امام ابوحنیفہ بڑی فقہ بڑی گہری، بڑی وسیح اور فطری فقہ ہے اس لیے ان کی تقلید کرنی چا ہے۔

تو دوزخی کہیں گے کاش ہم سنتے اور دوسروں کی بات من کر مل کرتے یا ہم ہجھتے ، متحقیق کرتے ، عقل سے کام لیتے تو آج ہم دوزخ میں ندہوتے فاغتر فؤا بِذَنْبِهِ مُ پس وہ اقر ارکریں گے اپنے گناہوں کا کہ دافعی ہم نے گناہ کیے ہیں فکس خقا پس دوری ہر حت سے آلاف کے ہیں فکس خقا پس دوری ہر حت سے آلاف کے ایس کے اپنے گناہوں کا کہ دانی دوزخ والوں کے لیے۔

اب ان کے برعکس دومروں کا بھی سی لیں اِنَّ الَّذِینَ یَخْشُوْنَ رَبَّ ہُمْ بِ شَک وہ لوگ جوڈرتے ہیں اپنے رب سے بِالْغَیْبِ بن دیکھے۔رب تعالیٰ کو دیکھانہیں مگر اس پرایمان لاتے ہیں اوراس کے احکام کی تعمیل کرتے ہیں۔اس کو خالق ، مالک ،رازق مانتے ہیں۔سارے نظام کو چلانے والی ذات سجھتے ہیں اورڈرتے ہیں کہ اس کے احکام یرعمل نہ کیا تو گرفت میں آئیں گے محض ڈرنے کا دعویٰ کرنے سے پھھیں بتا۔

اس کوتم اس طرح مجھو کہ ایک آدمی پیاسا ہوا ورسارا دن کہتارہ کہ بیاس کو پائی ہے گا۔

بھو تا ہے اور پائی نہ ہے تو بیاس تونہیں بجھے گا۔ بیاس تو تب بجھے گا جب پائی ہے گا۔

بھوکا سار اون کہتارہ کہ روٹی سے پیٹ بھر جا تا ہے ، روٹی سے بھوک ختم ہو جاتی ہے تو بیار بھوک تو روٹی کھانے سے ختم ہوگی۔ اور اس طرح ایک آدمی بیار بھوک تو روٹی کھانے سے ختم ہوگی۔ اور اس طرح ایک آدمی بیار ہے اور سارا دن ورد کرتا رہے کہ رب تعالی نے اس بیاری کا علاج فلال چیز بتا یا ہے۔

جب تک اس چیز کو استعمال نہیں کرے گاشفانہیں ہوگی۔ اس طرح زبانی طور پر کہنا کہ میں رب تعالی سے ڈرتا ہوں اس کا کوئی معلی ہے جب تک عملی شوت نہیں دے گا کہ اللہ تعالی کے احکام یکمل شوت نہیں دے گا کہ اللہ تعالی کے احکام یکمل کرے۔

توفر مایا بے شک وہ لوگ جوا ہے رب سے ڈرتے ہیں بن دیکھے لَھُمْ مَّغُفِرَةً ان کے لیے بہت بڑا۔ ان کے لیے بہت بڑا۔

آگاللہ تعالی فرماتے ہیں اے انسانو! وَآسِرُ وَاقَوْلَکُمْ اورا گرتم چھپادَ ابنی بات کو، آہتہ بات کرو آواجھر وُابِه یا ظاہر کرواس کو، اونجی آوازے بات کرو اِنَّهُ عَلِیْهُ بِذَاتِ الصَّدُورِ بِ شک اللہ تعالی جانتا ہے دلوں کے داز کوئی آہتہ بولے یا بلند آواز سے سب رب تعالی کے علم میں ہے۔ بلند آواز سے سب رب تعالی کے علم میں ہے۔ بلند آواز سے ذکر کرنا مکرو قی سر کی ہے :

خیبر کے سفر میں صحابہ کرام دی انتخار میں میں ایکٹھاتے ہی سے ساتھ تھے۔ بھی ٹیلوں پر چڑھے مجھی بنیچے اُترتے اور بلند آواز سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے۔ بخاری شریف کی روایت ہے آنحضرت سال اللہ فیلیج فرمایا اور ارشاوفرمایا آیکا النّاس اِرْبَعُوا عَلَى اَنْفُسِكُمْ اتَّكُمْ لَيْسَ تَلْعُونَ آصَمٌ وَلَا غَائِبًا إِنَّكُمْ تَلْعُونَ سَمِيْعًا قَرِيْبًا وَهُوَ مَعَكُمُ "اكلوكو! ابنى جانو پررهم كروتم اس ذات كونبيس يكار رہے جو بہری اور غائب ہوتم توسمیع اور قریب ذات کو پکارر ہے ہووہ تمھار ہے ساتھ ہے۔" اس روایت کی روشن میں ائمہ اربعہ منفق ہیں کہ بلند آواز ہے ذکر کرنا مکرو و تحریمی ے۔ ہاں تعلیم کی خاطر ہوتو الگ بات ہے کہ سی موقع پر پیرایینے مریدوں کو جمع کر کے بلندآ وازے ذکرسنا تاہے کہ ان کوذکر کا طریقہ آجائے تو وہ جائز ہے کیوں کہ تعلیم کا مسئلہ ہے۔ویسے بلند آواز سے ذکر کرنا مکروہ تحریمی ہے،خاص طور پرمسجدوں میں ۔اور قیامت كى نثانيوں ميں سے ايك نثانى يہ بتلائى گئ ہے كہ دفع الاصوات فى المساجد " مسجدوں میں آوازیں بلند ہوں گی۔" ہاں پیمسئلہ یا در کھنا! اگر آ دمی کسی جگہ اکیلا ہے اور اس کے بلندآ واز سے ذکر کرنے میں کسی کی نماز میں خلل نہیں آتا کسی کے مطالعے میں خلل نہیں آتا تو پھر بلند آواز سے ذکر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اگر کسی کی نماز

میں خلل آتا ہو یا کسی کے مطالعہ میں خلل آتا ہوتو پھر بلند آواز سے قرآن پڑھنا بھی جائز نہیں ہے۔

احمد رضا خان صاحب جن کو بریلوی اینا امام مانتے ہیں ۔اس کا بہت بڑا فتاوی ہے، فآویٰ رضوبیہ۔اس میں ہے کہ کسی نے پوچھا بلند آواز سے در دکرنا اوز قر آن پڑھنا اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اس کے جواب میں فان صاحب لکھتے ہیں اگر کسی کی نماز يں خلل پيدا ہوتا ہوا ليے موقع پر بلند آواز ہے قرآن پڑھنا جائز نہيں ہے۔ پڑھنے والا گناہ گار ہے۔ پھرآ کے فقہی حوالہ دیتے ہیں۔ پھر کسی نے یو چھا کہ اگر کوئی اس طرح کرتا ہے تو اس کا کیا علاج ہے؟ تو فر ماتے ہیں کہ اگر طافت ہے تو ہاتھ سے روکونہیں تو کم از کم ول سے نفرت کرولیکن آج کل اُکٹی منطق ہے۔ بیاال بدعت سارے کہتے ہیں کہ ہم حنی ہیں اور فقہ نفی پر چلنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔فقہ نفی میں شرک و بدعت کی جتنی تر دید کی گئی ہے اتنی اور کسی فقد میں نہیں ہوئی۔سب سے زیادہ بلند آواز سے ذکر کرنے کے مخالف امام ابوصنیفه به مناطبه بین البحو الوّائيق، فنخ القدير، كبيري فقه كي مستندتريّ تابیں ہیں۔ ان میں ہے قال ابو حنیفة الله وقع الصوت في الله عاء والنَّاكر بِدُعَةٌ مُعَالِفٌ لِلامُر في قوله تعالى أَدْعُوارَبَّكُمْ تَضَرُّعُ وَخُلْيَهُ " بلندآ واز ہے دعا کرنا اور ذکر کرنا بدعت ہے اور رب تعالیٰ کے تھم کے مخالف ہے۔" رب تعالى فقرآن ياك من فرمايا م أَدْعُوارَ بَكُمْ تَضَرُّ عَاقَ خَفْيَةً " پَاروا بِ رب كوعاجزى كرتے ہوئے اورآ ہستہ" تورب تعالى توآ ہستہ كا تحكم ديتا ہے اورتم بلندآ واز ے کرتے ہو۔

ایک اور بات بھی سمجھ لیں کہ ایک ہے دعا اور ایک ہے توجہ الی الدعا۔ توجہ الی

الدعا کا مطلب یہ ہے کہ مثلاً: کوئی آ دی کہتا ہے کہ بیاروں کے لیے دعا کرو، مجاہدین کی فتح

کے لیے دعا کرو، فلاں فوت ہوگیا ہے اس کی مغفرت کے لیے دعا کرو۔ بیاس نے بلند
آواز سے کہا ہے لوگوں کی توجہ دلانے کے لیے۔ بیکہنا جائز ہے۔ اور جب دعا کی باری
آ سے گی تو آ ہستہ ہوگی۔

فرمایا آئل خبردار یعکم رب تعالی جانا ہے من خَلق جس کواس نے پیداکیا ہے و مُحوَاللَّطِیفُ الْخَبِیْرُ اوروہ الله تعالی باریک بین ہے خبردار ہے۔
الله تعالیٰ کے سارے نام برکت والے بیں ۔لفظ الله علی یہ یہ یہ ہیں ۔ ہرنام میں کوئی رحیٰن ، دیم ، قبار ، جبار ، ستار ، خبیر ،لطیف ، یہ رب تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں ۔ ہرنام میں کوئی نہ کوئی خاصیت ہے ۔ جن بزرگول نے عملیات کی کتابیں کھی ہیں وہ لکھتے ہیں اگر رشتے میں پریشانی ہوتو یا لطیف یا رحیہ یا کویہ کا ورد بڑا مؤثر ہے۔ان اساء کا ذکر کر واللہ تعالیٰ کرم کر ے گا۔ مگر ہم لوگ بڑے جلد باز ہیں ۔ ہم کہتے ہیں کہ ہماری دعا بعد میں ختم ہواور ہماراکام پہلے ہوجائے۔ ذکر کرتے رہواللہ تعالیٰ کرم کر ے گا۔کاروباری پریشانی میں بھی آئی اساء کا ذکر کرتے رہواللہ تعالیٰ کرم کر ے گا۔کاروباری پریشانی میں بھی آئی اساء کا ذکر کرو۔

فرایا کھوالَذِی وہ وہی ذات ہے جَمَل لَکُمُ الْاَرْضَ ذَلُولًا جَس نے بنائی تمھارے لیے زمین تابع فافشوافی مَناکِبِهَا پی چلوتم اس کے اطراف پر۔ منک معنی ہے کندھا۔ یہ کندھا مارے ایک طرف متنا کِب مَنْکُ ہُ کی جمع ہے۔ منکب کامعنی ہے کندھا۔ یہ کندھا مارے ایک طرف ہوا ہُ مثال کی ہے۔ تو مراوز مین کی اطراف ہیں۔ مشرق کی طرف جاؤ ، مغرب کی طرف جاؤ ، مثال کی طرف جاؤ ، میز مین تمھارے تابع ہے۔ اس پرچلو ، کھی باڑی کرو، مکان بناؤ ، پیشاب پا خانہ کروشمیں پھونیس کے گی وَکُلُوْامِن دِرْقِهِ اور کھاؤ تم اس مکان بناؤ ، پیشاب پا خانہ کروشمیں پھونیس کے گی وَکُلُوْامِن دِرْقِهِ اور کھاؤ تم اس

کردن ہے۔اللہ تعالی نے جوروزی دی ہے اس کو کھاؤ وَ اِلَیْدِ النَّشُورُ اورای کی طرف اُٹھ کھڑا ہونا ہے۔اس بات کو بھولنا نہ کہ سب نے اللہ تعالیٰ کی عدالت میں چیش ہونا ہے۔

#### خوفِ خدا كاذكر:

آگااللہ تعالیٰ نے ڈرایا ہے۔ فرمایا عَآمِنہ مَنْ فِی السَّمَاءِ کیاتم امن میں ہواس ذات ہے جوآسان میں ہے اُن یَغْنِفَ ہِ کُھُ الْاَرْضَ کہ وہ دھنمادے تم کو زمین میں فَاذَاهِی تَمُوْرُ پی اچا نک وہ زمین حرکت کرنے گئے الرزنے گئے۔ چند ون پہلے کی بات ہے چند سینڈ کا زلزلہ آیا تعالیورا منٹ نہیں تھا۔ سائنس دان کہتے ہیں کہ چند سینڈ مزید ہوتا تو بیز اغرق ہوجا تا۔ رب تعالیٰ نے ہلا کر رکھ دیا ہر چیز کو۔ رب رب ہے۔ جب کوئی مصیبت آتی ہے تولوگ کلمہ پڑھنے لگ جاتے ہیں، تو ہر نے لگ جاتے ہیں، تو ہر نے لگ جاتے ہیں۔ اس وقت لوگوں کو کھم بھی یاد آجا تا ہے، تو ہجی یاد آجا تی ہے۔ یہ تہجمنا کہ اس وقت کو کھم اس وقت معتبر ہے گراصل اللہ تعالیٰ کی یاد تو یہ کہ علم عالی کی یاد تو یہ کہ حالت میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرو۔ سر پر چوٹ لگنے کے بعد حالت امن میں پڑھو، عافیت کی حالت میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرو۔ سر پر چوٹ لگنے کے بعد رب یاد آئے اور کیے یا اللہ! یہ تو مطلب پرست ہوا۔ اللہ تعالیٰ کو ہروقت یا در کھو۔

حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو مخص یہ چاہتا ہے کہ تکلیفوں میں اس کے کام ہو جاسمیں اس کو چاہیے کہ راحت کے دنوں میں رب کو کثرت سے یا دکرے۔

توفر ما یا کیاتم امن میں ہواس ذات سے جوآ سانوں میں ہے کہ تصیں دھنسادے زمین میں اور زمین لرزنے گئے۔ اور یہ بھی یا در کھنا کہ جس طرح یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسانوں میں ہے کرش پرمستوی ہے ای طرح یہ بھی عقیدہ رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے یہ میں ہے کرش پرمستوی ہے ای طرح یہ بھی عقیدہ رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے

ساتھ بھی ہے۔ سورۃ الحدید آیت تمبر ہم میں ہے و کھو معکم این ما کنگ وہ اللہ تمارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو۔ وونوں باتیں قرآن کیم میں بیں عرش پہلی مستوی ہے جواس کی شان کے لائق ہے اور جہال کہیں تم ہوتھارے ساتھ بھی ہے۔ اور شدرک ہے بھی زیادہ قریب ہے۔ سورۃ ق پارہ ۲۱ میں ہے و فَحْنُ اَقْرَبُ لِلَيْهِ مِنْ مَدرک ہے کھی زیادہ قریب ہیں این کے اس کی دھو کی ہوئی رگ ہے۔ "

فرمایا آم آمِنْتُمْ مَنْ فِی السَّمَآء آن یُرْسِلَ عَلَیْکُمْ حَاصِبًا کیاتم آمن میں ہو اس دارت سے جو آسان میں ہے کہ چھوڑے تم پرسنگ ریزے۔ تحاصِبُ کے دومعیٰ کرتے ہیں۔ ایک تندو تیز ہوا کا، جیسے: تو م ہود (علیش) پر آئی تھی جن کے بڑے بڑے تد تھے۔ ہوانے ان کو اٹھا کر دور ، دور چھینک دیا۔ دوسرامعیٰ سنگ ریزے ، پھر کا کرتے ہیں۔ جیسے: لوط علیش کی قوم پر آسان سے پھر برسے فَسَتَعْلَمُونَ کَیْفَ کَدِیْ ہِی ہِمْ اوْرانا کی اور بین میں دھنس جاؤگی ہے ہے۔ یہ ہوائے گامیرا وُرانا کیسا ہے وَلَقَدْ کَذَّبَ یَا تما ہے اور البہ تعقیق جھٹلایا ان لوگوں نے جوان سے پہلے تھے۔ یہ کو جھٹلایا ان لوگوں نے جوان سے پہلے تھے۔ یہ کو جھٹلایا ان لوگوں نے جوان سے پہلے تھے۔ یہ کو جھٹلایا ان لوگوں نے جوان سے پہلے تھے۔ یہ کو جھٹلایا میں اور البہ تھے۔ یہ کو جھٹلایا ان لوگوں نے جوان سے پہلے تھے۔ یہ کو جھٹلایا میں ان لوگوں نے جوان سے پہلے تھے۔ یہ کو جھٹلایا ان لوگوں نے جوان سے پہلے تھے۔ یہ کو جھٹلایا ان لوگوں نے جوان سے پہلے تھے۔ یہ کو جھٹلایا ان لوگوں نے جوان سے پہلے تھے۔ یہ کو جھٹلایا دی کے میا تھا میر اانکار کرنا۔ میرے انکار کرنے کا میتھوں نے کہنے کی کو تھی تھے۔ یہ کہنے تھے ان کے ماضے آیا بہیں آیا۔

فرمایا اَوَلَمْ یَرَوْالِیَ الطَّیْرِ کیانہیں دیکھا اُنھوں نے پرندوں کو فَوْقَهُمْ اللہ اَوْلَمْ یَرَوْلِ اِللَّالِیَ ہوئے۔ بیرب تعالیٰ کی قدرت نہیں دیکھی این اور میٹے ہی کی گفٹے فضا میں اُڑتے رہتے ہیں وَیَقْیِضُنَ اور میٹے ہی اور میٹے ہی جی پروں کو جب چاہے ہیں اور زمین پرائز آتے ہیں مَا یُنَمْسِکُهُنَّ اِلَاللَّا خَمْنُ اللهُ خَمْنُ

مہیں روکتاان کو مگر رحمٰن \_ میہواکس نے پیدافر مائی، جانوروں کو پُرکس نے عطافر مائے، اُڑنے کا طریقۂ کس نے بتایا؟ رحمٰن کے سواکون ہے ان کو ہوا میں روکنے والا؟

مرغی کودیکھو! اکیس بائیس دن تقریباً انڈوں پر بیٹھتی ہے پھر بیچے نکلتے ہیں۔ یہ اس کی فطرت میں کس نے رکھا ہے کہ تو نے استے دن انڈول پر بیٹھنا ہے اور انڈول کوسینکنا ہے اور اولنا بدلنا بھی ہے۔ پھر بچہ نکلنے کے بعد خود زمین سے اپنی روزی تلاش کرتا ہے۔ یہ اس کی قبارت میں کس نے رکھا ہے؟ بچہ پیدا ہوتے ہی چھاتی پر بیتان تلاش کرتا ہے اور چوستا ہے۔ بھی! اس کو کس نے پڑھا کر بھیجا ہے کہ تیری خوراک ماں کی چھاتی میں ہے؟ بندہ رب تعالیٰ کی قدر توں کو بچھنا چاہے تو:

فِی کُلِ شَیْءِ لَهٔ ایَدُ :: "ہر چیز میں اس کی قدرت کی نشانی ہے۔" فرمایا اِنَهٔ بِکُلِ شَیْءِ بَصِیْر بِ بِشک وہ ہر چیز کود کیھنے والا ہے۔ اس کاعلم ،اس کی سمع ،اس کی بھر، ہر چیز کومحیط ہے۔

"大水"、大水"、大水"、大水"、大水"、

المَنْ هٰذَاالَّذِي هُوجُنْكُ لَكُمْ يَنْصُرُكُمْ مُرْكِمُ وَفِي الرَّحْمَٰنِ إِنِ الْكَفِرُ وَنَ الْآفِي عَرُورِ فَي أَكْنَ هٰذَا الَّذِي يَرُزُقُكُمُ ان آمسك رِنْقَا بَالْ لَجُوْ إِنْ عُتُو وَنُفُورٍ وَ أَفَكُنْ يَنْشِي كُلِبًا عَلَى وَجُهِمَ آهُلَى آمُن يُمُشِي سُويًا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمِ قُلْ هُوَالَّذِي آنْعَاكُمُ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعُ وَالْآبِصَارُ وَالْآفِلَةُ قَلِيْلًامَّا تَشْكُرُونَ ﴿ قُلْ هُوَالَّذِي ذَرَا كُمْ فِي الْأَرْضِ وَ الينو تُحْشَرُون ® وَيَقُولُونَ مَتَى هٰذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ طَرِقِينَ ۗ قُلُ إِنَّمُ الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّكَ أَنَا نَذِيْرٌ مُّبِينٌ فَكَتَا رَاؤُهُ زُلْفَةً سِينَاتُ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هِذَا الَّذِي كُنْتُمُ يه نك عُون ﴿ قُلْ آرَءُ يُتُمُ إِنْ آهُلُكُنِي اللَّهُ وَمَنْ مَعِي آوَ رَحِمَنَا الْفَمَنُ يَجِيرُ الْكُفِرِينَ مِنْ عَذَابِ ٱلِيمِو قُلْ هُوَ الرَّحْمْنُ أَمَنَا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوكَلُنَا فَسَتَعَلَمُونَ مَنْ هُو فِيْ ضَلْلِ مُبِينِ وَقُلْ أَرْءُ يُتُمْ إِنْ أَصْبَحُ مَا وَكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يُّالِّتِكُمُ بِمَاءِ مُعِيْنِ ﴿ يُّالِّتِكُمُ بِمَاءِ مُعِيْنِ ﴿ يُّالِّتِكُمُ بِمَاءً مُعِيْنٍ ﴿

اَمَّنُ هٰذَاالَّذِی بھلاوہ کون ہے ھُو جُنْدُ لَگُو جوفوج ہے تمھاری مِنْدُونِ الرَّحْمٰنِ رحمان مِنْدُونِ الرَّحْمٰنِ رحمان مِنْدُونِ الرَّحْمٰنِ رحمان مِنْدُونِ الرَّحْمٰنِ مُمان مِنْدُونِ الرَّحْمٰنِ مُروعو کے میں بین کافر اِلَافِی عُدُودٍ مُروعو کے میں اَمَّنُ هٰذَاالَّذِی بھلاوہ کون ہے یَرْزُ قُکُمُ جو محمیں روزی میں اَمَّنَ هٰذَاالَّذِی بھلاوہ کون ہے یَرْزُ قُکُمُ جو محمیں روزی

وے گا إِنْ آمْسَكَ رِزْقَهُ اگرالله تعالی روک شے ایخ رزق کو بَل لَّجُوا بلكهوه اصراركرت بين فِي عَنَّقِ سَرَشَى مِن قَنْفُودٍ اور نفرت میں اَفَمَنْ کیاوہ تخص یَنشِی جوجاتا ہے مُکِبًا اوندھا عَلَى وَجْمِهَ الْبِي جِبر ع كِبل أَهْدَى زياده بدايت والله أَمَّنَ يَاوَهُ يُحْضَى يُحْشِي جُوجِلتا مِ سَوِيًّا سِيرَهَا عَلَى صِرَاطٍ مُستَقِيْم سير هرات ير قُلُ آپِفرمادي هُوَالَّذِي وهواي ذات ب أنشاكم جس في بداكياتم كو وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ اور بنائة تمارے ليكان وَالْأَبْصَارَ اورآ تكميں وَالْأَفْدِةَ اورول قَلِيُلَامَّاتَشُكُرُونَ بهت كم تم شكراداكرت بو قُل آپفرمادي هُوَ الَّذِي وه وى ذات م ذَرَا كُمْ فِي الْأَرْضِ جَسَ نَي بَهِيراتُهُ عِيلَ زمین میں وَ اِلَيْهِ مُحْتَرُونَ اوراً ی کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ کے وَيَقُولُونَ اوروه كَهُ بِيلَ مَتَى هٰذَاالُوعُدُ كب بيوعده بوراموكا إِنْ كُنْتُمُ صِدِقِيْنَ الرَّهُومُ سِيحِ قُلْ آپِفر مادي إِنَّمَاالْعِلْمُ عِنْدَ الله پختہ بات ہاس کاعلم اللہ تعالی کے یاس ہے واِنَّمَا آنا اور پختہ بات ہے میں نَذِیْرُ مُیانی ورانے والا ہوں کھول کر فَلَمَّارَا وُہُ بي جس وقت وه ديكسي كاس كو زُلْفَة قريب سِينَتُ وُجُوْهُ الَّذِيْنَ كَبُرُ جَاتِينَ كَانَ لُولُولَ كَ جِبِرِكَ كَفُرُوا جَمُولَ فَيُكْرِ

2

كيا وَقِيلَ اوركها جائكًا هٰذَااتَّذِي بيره جيز ۽ گُنتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ جَس كُومٌ طلب كرتے تھے قُل آپ فرماديں اَرَءَيْتُمُ بتلاؤتم إن أَهُلَكِنِي اللهُ الربلاك كردے مجھ الله تعالی وَمَنْ مَّعِيَ اوران كوجومير عساته بي أورَحِمَنَا يارهم كرعهم ير فَمَن يُجيرُ الْكُفِرِيْنَ لِي كُون بِناه دے كاكافرول كو مِنْ عَذَابِ آلِيْمِ دردناك عذاب سے قُل آپفرمادیں هُوَالرَّحْمٰن وه رحمن بی ہے امَنّا به ایمان لائے ہیں ہم اس پر وَعَلَیْهِ تَوَ کُلْنَا اوراس پرہم نے بهروساكيا ع فَسَتَعْلَمُونَ لِي عنقريبتم جان لوگ مَن هُوَفِي ضَلل مَّبِينِ كون ہے جو كھلى مراہى ميں ہے قُل آپ فرماديں أَرَءَيْتُمْ بِتُلَاوَتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَا أَي كُمْ الربوجائِ مُحاراياني غَوْرًا المرا فَمَنْ يَأْتِنْكُمْ لِيل كون لاكرد ع كالمحسيل بِمَآءِ مَعِيْنِ ايما یائی جو جاری ہو۔

عمو ما حکومتوں کا میطریقہ ہے کہ وہ اپنے دفاع کے لیے فوج رکھتی ہیں۔اگر کوئی ملک فوج نہیں رکھتا تو وہ محفوظ نہیں ہوتا۔ کیوں کہ طافت ورحکومت کمز درحکومت کو کھا جاتی ہے۔اگر پچھ نہ پچھ فوج ہوگی تو دوسرے کو جھجک ہوگی کہ کوئی مجھے بھی رو کنے والا ہے۔

الله تعالی فرماتے ہیں اے کا فرومشرکو! اَ مَّنَ هٰذَا الَّذِی هُوَ جُنْدُ لُگُوْ بِمِلاوه کون ہے جوفوج ہے تمھاری یَنْصُر کُھُ مدد کرے تمھاری مِین دُونِ الرَّحٰمٰنِ رحمان کے سواکہ جب تم مصیبت میں پھنس جاؤ، دشمنوں میں گھر جاد کون ہے جوتمھاری مدد کرے گا۔ لشکر بن کرکون تمھارا بچاؤ کرے گا، کون تمھارا دفاع کرے گا؟ رب تعالیٰ کو حجوز دواس سے نیچے نیچے کی بات کرو۔ رب تعالیٰ تو تمھیں ایک کمی میں تباہ بھی کرسکتا ہے اور آباد بھی کرسکتا ہے۔ دوسروں کی بات کرودہ تمھارا کیا کرسکتے ہیں؟

فرمایا اِن الْکَفِرُ وْنَ اِلَّافِی غُرُورِ نہیں ہیں کافرگردھوکے ہیں کہ فلاں ہمارےکام آئے گافلاں ہمیں بچالے گا۔اللہ تعالیٰ کی گرفت سے کوئی نہیں بچاسکتا۔رب تعالیٰ کے مقابلہ میں کوئی فوجیں لا کر کھڑا نہیں کرسکتا۔ دیکھو! (کشمیر میں) ایک منٹ بھی زلز لہٰ نہیں آیا گراس نے دنیا کو اُو پر نیچ کر کے رکھ دیا ہے۔اور آج سے تقریباً اڑھائی تین سال پہلے جاپان میں صرف سترہ (۱۷) سینڈ کا زلزلہ آیا تھا۔اس سے آئی تباہی ہوئی تھی کہ کومت جاپان جس نے صنعت میں پورے بورپ کو آگے لگایا ہوا ہے، کہا تھا کہ یہ نقصان ہم چارسال میں بھی پورانہیں کر سکتے۔ بھائی! رب، رب ہے اس کا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟

اچھااور بات بتلاؤ اَمَّنَ هٰذَالَّذِی بَرُرُ قُکُمْ بھلاوہ کون ہے جو تعصیں روزی دے گا اِن اَمُسَكَ رِزْقَهُ اگراللہ تعالی روک لے اپنے رزق کو ہم تو ہر وقت اللہ تعالی کے متاج ہو پھر رب تعالی کے ساتھ ضد لگائے ہوئے ہو بَلْ نَجُوٰ اللہ وہ اصرار کرتے ہیں فی عُنُو سرشی میں قَ نَفُوْدٍ اور نفرت میں ۔ حق سے ، توحید سے ، اسلام سے ، رب تعالی کے احکام سے نفرت میں ۔ میں ۔ حق سے ، توحید سے ، اسلام سے ، رب تعالی کے احکام سے نفرت میں ۔ میں ۔ حق سے ، توحید سے ، اسلام سے ، رب تعالی کے احکام سے نفرت میں ۔ .

آ گے اللہ تعالیٰ نے مثال کے ساتھ سمجھایا ہے کہتم خود فیصلہ کرو کہ ایک آدی قیامت والے دن قبر سے نکل کر اللہ تعالیٰ کی عدالت میں اس طرح جائے کہ سرینچے اور ٹانگیں اُو پر۔سر کے بل چل کر جائے اندھیرے میں اور دوسرا ٹانگوں پرچل کر جائے

وَجُهِمْ چَرے کِبل اَهٰذَی وه زیاده بدایت والا ہم اَهْنَیْمُنیْسُیْسُویًا یا وہ جوچلتا ہے۔ بہترکون وہ جوچلتا ہے۔ بہترکون ہے، سہولت والاکون ہے؟ ٹانگوں کے بل چلنے والا یا سر کے بل چلنے والا؟ قُلُ آپ کہدیں ہُوالدی مُوالدی وہ وہی ذات ہے اَنشاکُمْ جس نے بیداکیاتم کو۔ اور کہدیں ہُوالدی خالق ہے۔ اَنشاکُمْ جس نے بیداکیاتم کو۔ اور کوئی) خالق ہے جس نے سمیں پیداکیا ہو وَجَعَلَ لَکُمُ السَّمْعَ وَالْاَ بُصَارَ وَالْاَ فَہِدَ اللهِ اور بنائے اس نے تمارے کے کان، آئے سی اور دل۔ رب تعالی کے سواکوئی کان دینے والا ہے؟ پھر ہر چیز مفت دی ہے۔

تین چاردن ہوئے کہ ایک بوڑھی بی بی حاجن نیک سیرت آئی تھی۔ کہنے لگی میں نے آئکھوں کا آپریشن کرایا ہے بچیس ہزار (۲۵۰۰)روپے میں اور ابھی پوری روشی نہیں آئی۔ بیرب تعالی کا شکر ہے کہ نظر آتا ہے۔ رب تعالی نے مفت دی ہیں بڑے ناشکر ہے کہ نظر آتا ہے۔ رب تعالی کی نعمتوں کا۔ ناشکر ہے ہورب تعالی کی نعمتوں کا۔

#### مبدان محشر کامنظر:

ایک آدمی کی بچاس نیکیاں ہوں گی اور بچاس ہی بُرائیاں ہوں گے۔ رب تعالی فرمائیں مول گے۔ رب تعالی فرمائیں گے اے بندے! ایک نیکی لاو کہ تیرانیکیوں والا بلہ بھاری ہوجائے اور جنت میں چلے جاؤ۔ پہلے تو وہ بڑا خوش ہوگا کہ ایک نیکی کیا ہے۔ اپ لیکو شے دوستوں کے پاس جائے گا کہ جھے ایک نیکی دے دو۔ وہ کہیں گے اِلّیٰ تک دفع ہوجا تجھے نیکی دے کرہم کہاں جائیں گے؟ بھائی کے پاس جائے گا، والد کے پاس جائے گا۔ سب جواب دے دیں جائیں گے۔ آخر میں والدہ کے پاس جائے گا۔ والد کے پاس جائے گا۔ سب جواب دے دیں ہوں؟ ماں کہ گی ہاں! میں نے تجھے ایک نیکی دے دے۔ ماں کہ گی ہاں! میں نے تجھے ایک نیکی دے دے۔ ماں کہ گی ہا گیا ہے تھے ایک نیکی دے دے۔ ماں کہ گی ہا گیا تہ تھے تھے تھی تمری میرا بیٹا ہے۔ کہ گاای! مجھے ایک نیکی دے دے۔ ماں کہ گی ہا گیا تھے تھے تھی مرا میں ہوں سے دور ہو جا۔ تجھے نیکی دے کر میں کہاں جاؤں گی؟ تو محشر بڑا مشکل مرحلہ کے اور ہم غفلت میں ہیں۔

توفر ما یا اللہ تعالی وہی ہے جس نے تصویل زمین میں بھیرا اور اس کی طرف تم اکتھے کیے جاؤے ویقو نون اوروہ کا فر شخصے کے طور پر کہتے ہیں میٹی ھٰڈاالو عُد کب یہ وعدہ پورا ہوگا، قیامت کب برپا ہوگی؟ جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو اِن گُنتُهٔ طید قِینَ اگر ہوتم سے تو ہمیں بٹلاؤ۔ اللہ تعالی نے آنحضرت سائٹ اللہ تعالی کو تکم دیا قُل اللہ قبانی اگر ہوتم سے تو ہمیں بٹلاؤ۔ اللہ تعالی نے آنحضرت سائٹ اللہ تعالی کے پاس ہے۔ آپ فرمادیں اِنْمَاالْمِلْمُ عِنْدَاللّٰهِ پُختہ بات ہاس کا علم اللہ تعالی کے پاس ہے۔ اس کا صحیح وقت رب تعالی ہی جانتا ہاس کے سواکوئی نہیں جانتا۔ اہمالی طور پر سب جانتے ہیں کہ قیامت آئے گی۔ اس طرح سمجھوجیے ہم سب جانتے ہیں کہ ہم نے مرنا جانتے ہیں کہ ہم نے مرنا جانتے ہیں کہ ہم نے مرنا ہے۔ لیکن مرنے کے وقت کا کی وَعُلْمُ نہیں ہے۔ یہ رب تعالی کا دانہ ہاس کے سواکوئی نہیں جانی ہاں کے سواکوئی نہیں جانی ہاں کے سواکوئی نہیں جانی ہاں تا۔ ہا

#### آگاہ اپنی موت ہے کوئی بشرنہسیں سامان سو برسس کا ہے کل کی خبرنہسیں

اس میں رب تعالیٰ کی بڑی حکمتیں ہیں۔اگر ہرآ دمی کواپنی موت کاعلم ہوتا تو نظام دنیا چل ہی نہیں سکتا تھا۔جس کو پتا ہوتا کہ میں نے آج سے تیس سال بعد مرجانا ہے وہ آج ہی سے سو کھنا شروع ہوجاتا۔خوشیاں ختم ،شادیاں ختم ۔

(پھررب تعالیٰ کی حکمت دیکھوکہ کی کوئل نہیں ہے کہ میں نے پہلے مرنا ہے یا بیٹے نے ۔ آنے کی ترتیب ہے جانے کی کوئی ترتیب نہیں ہے۔ باپ اپ ہاتھ سے بیٹے اور پوتے کو دفنا رہا ہوتا ہے۔ آگرواپسی (موت) بھی آنے وائل ترتیب سے ہوتی تو پھر بھی نظام دنیا نہ چلتا کہ بڑے کے مرنے کے بعد چھوٹے کو فکر لاحق ہوجاتی کہ اب میں نے مرنا ہے۔ لہذا دنیا ہے جانے کی رب نے تریب نہیں رکھی نواز بلوچ ،مرتب)

توفر مایا پختہ بات ہے قیامت کاعلم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وَاِنْمَا اَنَا نَذِیْرُ مَیْنُ اور پختہ بات ہے ہیں ڈرانے والا ہوں کھول کر کہ السّاعَةُ اَدْهٰی وَاَمَنُ اللّٰمِینُ اور پختہ بات ہے ہیں ڈرانے والا ہوں کھول کر کہ السّاعَةُ اَدْهٰی وَاَمَنُ اللّٰمِینِ ہِنِ ہُنَا اَوْہُ زُلْفَةً ہُنِ اللّٰمِینِ ہِنِ ہِنِ ہِنِ ہِنِ اَنْتِ اور کُرُ وی چیز ہے۔ "فَلَمَّا زَاوُہُ زُلْفَةً ہُنِ اللّٰمِینِ ہِنِ ہِنِ اللّٰمِینِ ہِنِ ہِنِ اللّٰمِینِ ہِنِ ہِنِ اللّٰمِینِ ہِنِ ہِنِ اللّٰمِینِ ہُنِ ہُمُ اللّٰمِینِ ہُنِ ہُمُ اللّٰمِینِ ہُنِ ہُم ہُنِ ہُنِ ہُم ہُنِ ہُنَا ہُم ہُمُنُ وَا اللّٰمِینِ ہُمُ ہُوں اور اہل ہوگان پُرِیکِ ہوئی ہوگی۔ اس دن مومنوں کے چرے بالکل سفید ہوں گے اور کافروں اور اہل ہوسے کے چرے بالکل مؤید ہوں گے اور کافروں اور اہل ہوسے کے چرے بالکل

ساه ہوں گے یَوْمَ تَبْیَضُ وَجُوْهُ وَ تَسُودُوهُ وَ آلَ عَمِران :١٠١] "جس دن کی چبرے سفید ہوں گے۔ "اس آیت کریمد کی تشریح میں حضرت عبداللہ بن عباس را اللہ فرماتے ہیں تبدیش و جُوْو گا ای اهل السنة و الجماعة و تشود و جُوُو گا ای اهل البدعة و الهواء جنوں نے دین میں برعتیں گھڑی ہیں ان کے جبرے ساہ ہوں گے۔ ان کے جبرے ساہ ہوں گے۔

توفر مایا جب ریکسیں کے قیامت کو کہ قریب آگئ ہے تو کافروں کے چہر ہے بگر اللہ اللہ کے قیامت کو کہ قریب آگئی ہے تدخون ہوں ہے جس کوتم ما تلتے تھے۔ کہتے تھے میٹی لھڈاالو غد کب آئے گی ہے قیامت؟ قال آپ فرما دیں اَرَ عَیٰ نَتُمْ بِتَاوَتُمْ اِنْ اَلْمُلْکَوْنَی اللهُ اگر ہلاک کردے جھے اللہ تعالیٰ وَمَن دیں اَرَ عَیٰ نَتُمْ بِتَاوَتُمْ اِنْ اَلْمُلْکَوْنَ اللهُ اگر ہلاک کردے جھے اللہ تعالیٰ وَمَن مَن اَدِهِ ہِی جو میرے ساتھ ہیں اَوْرَ جِمْنَا یا ہم پر جم فرمائے۔ دوئی صورتیں ہیں۔ یا تو اللہ تعالیٰ ہمیں زندہ چھوڑ دے یا ہمیں دنیا سے لے جائے۔ ہمارا معالمہ اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے جو چاہے کرے۔ اے کافروا تم بتلاؤ فَمَن یَجِیْرُ معالمہ اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے جو چاہے کرے۔ اے کافروا تم بتلاؤ فَمَن یَجِیْرُ معالمہ اللہ تعالیٰ کے ماتھ ہے دنیا میں رکھ یا دنیا سے لے جائے۔ شمیں رب تعالیٰ کی معالمہ تو رب تعالیٰ کے ساتھ ہے دنیا میں رکھ یا دنیا سے لے جائے۔ شمیں رب تعالیٰ کی گرفت سے کون بجائے گا؟

## رب كى كرفت سے كوئى نہسيں بحب اسكتا:

روایات میں آئتا ہے کہ حضرت نوح علائظ کا جب سیلاب آیا تو ایک شادی شدہ لڑکی تھی جس کی عمرسترہ (۱۷) اٹھارہ (۱۸) سال تھی۔ چاند جبیبا خوب صورت بیٹا اس کے پاس تھا۔ حضرت نوح علائیلائم نے اس کود مکھ کر کہا بچی اپنی جان پر بھی ترس کھا وُ اور بچے پر

ہمی ترس کھاؤ۔ تجھےرب تعالی نے خوب صورت بیٹا عطافر مایا ہے کلمہ پڑھاواور کشتی میں سوار ہوجاؤ۔ تو بھی نی جائے گا اور بچ بھی نی جائے گا۔ کہنے لگی تمھارے کلمے کی ضرورت نہیں ہے میں خود ہی نی جاؤں گی۔ بچ کواس نے چھاتی کے ساتھ لگایا ہوا تھا، دودھ پلا رہی تھی پانی آیا تو اُٹھ کھڑی ہوئی۔ جب پانی چھاتی تک پہنچا تو بچ کواس نے کندھے بہ بٹھالیا۔ جب پانی کندھے تک ہوگیا تو بچ کوسر پر بٹھالیا۔ جب پانی اور بلند ہوا تو نو کو کوسر پر بٹھالیا۔ جب پانی اور بلند ہوا تو خود بھی بلاک ہوئی اور بح بھی بلاک ہوگیا او۔ اس نے ہاتھوں پراُٹھالیا۔ پانی اور بلند ہوا تو خود بھی بلاک ہوئی اور بح بھی بلاک ہوگیا او۔ اس نے ہاتھوں پراُٹھالیا۔ پانی اور بلند ہوا تو خود بھی بلاک ہوئی اور بح بھی بلاک ہوگیا او۔ اس کے کوئی خدا کے عذاب سے بچانہ کا۔

توفر ما یا کافروں کودردنا کے عذاب سے کون بچائے گا؟ قُل آپ فر مادیں ان

مقوال خطی وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی رحمٰ ہے وہ ہم پررحم کرے گا کیوں کہ
اُمتَا یہ ہم ایمان لائے ہیں اس پر۔اس کی ذات پر،اس کی صفات پر کہ وہ ذات میں

بھی وصدہ لاشریک ہے اور صفات میں بھی وصدہ لاشریک ہے۔ اپنے افعال میں بھی وصدہ
لاشریک ہے اور وہ اپنے اراد ہے میں بھی وحدہ لاشریک ہے۔ وَعَلَیْهِ تَوَکَلُنَا اوراک پر ہم نے بھر وساکیا ہے۔ اور تم لات ، منات ،عز می اور دوسروں پر بھر وساکرتے ہو
فَسَتَعُلَمُونَ پُس عَقریب تم جان لوگ مَنْ هُوَ فِیْ ضَلّا لَمْمِینُ کون ہے جو کھی
گراہی میں ہے۔ تم ہویا ہم ہیں۔ آکھیں بند ہونے کی دیر ہے دودھ کا دودھ اور پان کا
یانی ہوکر سب بچھ سامنے آجائے گا۔

قُلْ آپان ہے کہدیں اَرَءَیْتُمُ بِتَلَاوُتُم اِنُ اَصَبَحَ مَا فَ کُمُ غُورًا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

ہوگا۔راستے میں نہ پانی ، نہ بھتی ، نہ درخت۔ جن کا وضوتھا اُنھوں نے تو نمازیں پڑھ لیں اور جن کا نہیں تھاوہ بڑے پریشان ہوئے۔ تیم کے سواکوئی چارہ نہ تھا۔ یہاں تو اللہ تعالیٰ کے فضل وکرم سے گھر گھریانی ، جگہ جگہ پانی اور ہم ناشکرے۔

توفر ما یا اگر تھا را پانی گراہوجائے فَمَنْ یَّاتِین کُمْ بِمَا عِمْعِیْن پی کون لاکر دےگا میں بہاں ایک واقعہ قل کیا گیا دےگا میں بہاں ایک واقعہ قل کیا گیا ہے۔ ایک سرکش متکبر عربی تھا۔ جب اس کے سامنے یہ آیت کریمہ پڑھی گئ فَمَنْ یَّاتِین کُمْ بِمَا عِمْ اور کدال پانی لا یَّاتِین کُمْ بِمَا عِمْ اور کدال پانی لا یَّاتِین کُمْ بِمَا عِمْ اور کدال پانی لا یَ اور کدال پانی لا کردیں گئ کہ ان کے ذریعے سے کنویں کھودتے ہیں۔ رب تعالی نے اس کواسی وقت اندھا کردیا ۔ لفظ منہ سے نکا لئے کی دیر تھی اس کی آگھوں کا پانی ختم کردیا کہ رب تعالی کے اندھا ہوگیا۔ رب تعالی کے کلام کے ساتھ مذاق کرتے ہو۔ وہ ساری عمر کے لیے اندھا ہوگیا۔ رب تعالی کے عذاب سے ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے۔ (ای لیے حدیث پاک میں آتا ہے جب یہ آیت عذاب سے ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے۔ (ای لیے حدیث پاک میں آتا ہے جب یہ آیت کو بیٹ کو بیٹ ایک میں آتا ہے جب یہ آیت کو بیٹ کا بیٹ کو بیٹ

AND AND AND AND AND

# بسِّمْ النَّهُ النَّجُمُ النَّحُ مِنْ النَّهُ النَّالَةُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّالَّةُ النَّهُ النَّالِي اللَّهُ النَّالِي اللَّهُ النَّالِي اللَّهُ النَّالِي اللَّهُ النَّالِي النَّالَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالْمُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّالِي اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّذِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

تفسير

شورة القب لناع

(مکمل)



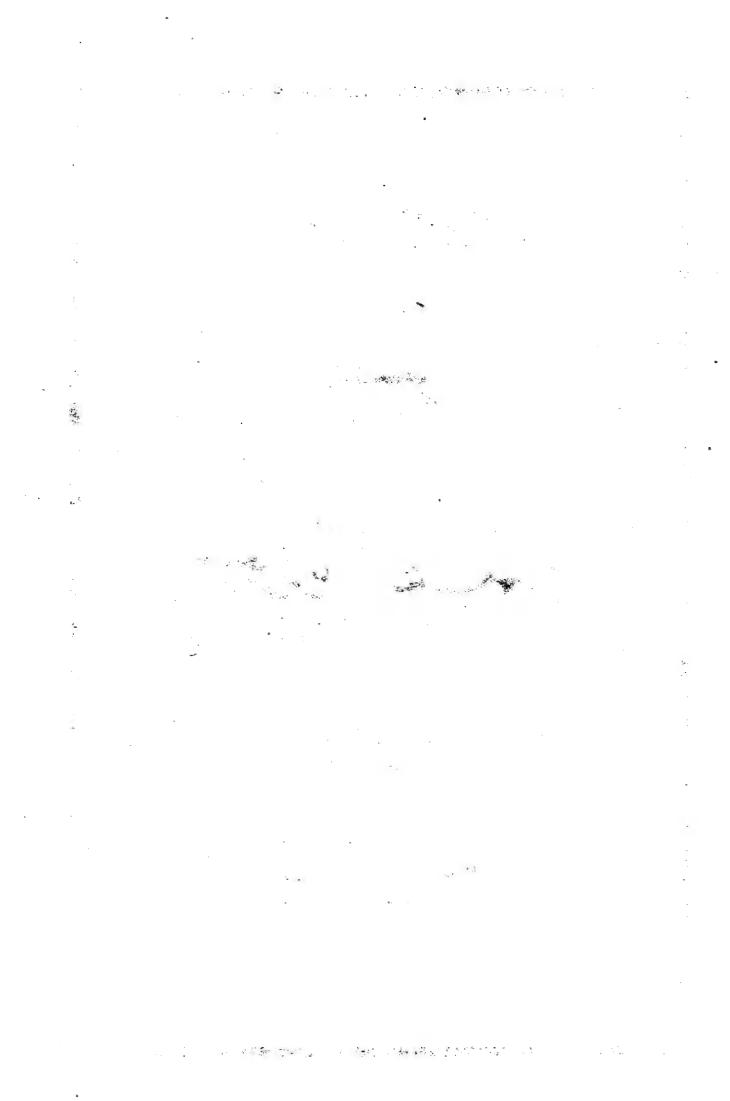

## 

ليس ك باستكم المَفْتُون تم من على ون فتن من والأكيام إنَّ رَبُّكَ بِمَنْضَلَّ بِكَارِبِ هُوَاعْلَمُ وه خوب جانتا ہے بِمَنْضَلَّ اس كوجوبهك كيا عَنْسَيِيلِهِ السكراسة عن وَهُوَاعُلَمُ اور وه خوب جانتا ہے بالمُهنّدين بدايت يانے والول كو فَلَا تُطِع انْهُ كَذِينَ بِنَ إِسَالَ عِنْ الْمُعَالِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ پندكرتے بي نَوْتُدُهِنُ اگرآپرى كري فَيُدْهِنُونَ پيءه بجى زم ہوجائيں وَلَا تُطِعْ اورآپ اطاعت نہ کریں گُل حَلّافِ سم محمی می مانے والے کی مقین جوذلیل ہے مقان عیب نکالنے والا ہے مُشَاء رہنے نیم کثرت سے چغلیاں لے کر چلتا ہے مَّنَاعِ لِلْهَ فِي روكن والاع خيرت مُعْتَد تجاوز كرنے والا ع آشِیدٍ گناهگارے عُتُل برمزانے ج بَعْدَدُلِكَزَنِیْدِ الى ك بعد بدنام بھی ہے اَن کَانَ ذَامَانِ اس کیے کہ مال والا ہے قَبَنِیْنَ اور بیٹول والا ہے اِذَا تُتلی عَلَيْهِ جس وقت پڑھی جاتی ہیں اس پر النُّنَا جارى آيتين قَالَ كَهَابِ أَسَاطِيْرُ الْأَوَّلِيْنَ لِيَهُمْ لوگوں کی کہانیاں ہیں سنتیسمه عنقریب ہم داغ لگائیں کے اس کو عَلَىٰ الْخُرْطُوعِ ﴿ مُونِدُ يُرِ-

### ق کے متعملی مفسرین کے اقوال:

نزول کے اعتبار سے اس سورۃ کا دوسرانمبر ہے۔ اس کے دورکو کا اور باون (۵۲)

آیتیں ہیں۔ ن کے متعلق مفسرین کرام بھی نے بہت ی با تیں فرمائی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس بھی فرمائے ہیں کہ سورتوں کے شروع میں جوحروف مقطعات بھی مین اسماء الله تعالی "یہ اللہ تعالی کے نام ہیں۔ "اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی کے نام میں۔ "اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی کا نام ہے۔ بعض فرماتے ہیں کہ ن ہے مرادفھیرہے۔ بعض فرماتے ہیں ناصر مرادہے۔ ناصر کھی اللہ تعالی کا نام ہیں اللہ تعالی کی مفت ہے۔ اللہ تعالی کے ناموں کی طرف اشارہ ہے۔ تفیر خان وغیرہ میں اللہ تعالی کی صفت ہے۔ اللہ تعالی کے ناموں کی طرف اشارہ ہے۔ تفیر خان وغیرہ میں ہوئی ہیں۔ مات زمینوں کے نیچ ایک محصلی ہے جس کی پشت میں ہوئی ہیں۔

بعض مفسرین کرام بھی فرماتے ہیں کہ نون سے مراد دوات ہے اور قلم سے قلم مراد ہے۔ پھر قلم سے کون ساقلم مراد ہے؟ ایک بیہ ہے کہ دہ قلم مراد ہے جس سے لور کم مخفوظ کھی گئی ہے۔ ابوداؤ دشریف میں ہے آوّل مَا خَلَق اللّٰهُ الْقَلَمَة "سب سے مخفوظ کھی گئی ہے۔ ابوداؤ دشریف میں ہے۔ "ققد پر کا قلم بعض فرماتے ہیں کہ ہر قلم مراد ہے جس سے پہلے زمانے کوگ کھتے رہادراب کھتے ہیں اور آئندہ کھیں گے۔ توقتم ہے دوات اور قلم کی وَمَایَسُظُرُونَ اوراس چیز کی جس کووہ کھنے والے کوشت ہیں ما آئٹ بینغمیہ ریانی میں ہیں ہیں آب این رب کے فضل کھتے ہیں ما آئٹ بینغمیہ ریانی ہے ہوئے کے ساتھ؟ مفسرین کرام بھیں فرماتے ہیں کہ تعلق ہے اس جیلے کے ساتھ؟ مفسرین کرام بھیں فرماتے ہیں کہ تعلق ہے دوات کا کیا تعلق ہے اس جیلے کے ساتھ؟ مفسرین کرام بھیں گور اسے ہیں کہ تعلق ہے ہے کہ اب تک قلم دوات سے جو لکھنے والوں نے کھاادر آئندہ کھیں گے وہ

اس بات پرگواہ ہے کہ آپ دیوانے نہیں۔ تاریخ کیصے والوں کی تاریخ ، مضمون کھنے والوں کامضمون آپ مائٹ الیا ہے کام کو بہنی ہی نہیں سکتا آپ کس طرح دیوانے ہو سکتے ہیں؟ آپ مائٹ الیا ہی کو دیوانہ کہنے کی کیا وجہ تھی ؟ دیوانہ اس وجہ سے کہتے تھے کہ ساری قوم ایک بات کہتی ہے اورایک بندہ ساری قوم کے خلاف دوسری بات کرتا ہے۔ تو ظاہری طور پر نتیجہ بہی اخذ کرنا چاہیے کہ بید دیوانہ ہے۔

### حضرت ضما د ښايٺيٽالئينه کا واقعب :

تو اُنھوں نے آپ سال اُنھا کے مزلوں کے فاصلے پر ایک قبیلہ رہتا تھا ازدشنؤہ۔ پر و پیگنڈہ کیا تھا کہ مرمرمہ سے پانچ منزلوں کے فاصلے پر ایک قبیلہ رہتا تھا ازدشنؤہ۔ وہاں تک بیہ بات پینچی ۔ اس قبیلہ کا ایک آ دمی جس کا نام صادتھا وہ پاگلوں کودم کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ پر شفا ویتا تھا۔ فیس بھی کافی لیتا تھا۔ اس نے سنا کہ کعبۃ اللہ کے متولیوں کا ایک لڑکا جس کا باپ فوت ہو چکا ہے اور ماں بھی فوت ہو چکی ہے بہن بھائی بھی اس کا کوئی نہیں ہے۔ وہ دیوانہ ہو گیا ہے۔ کعبۃ اللہ کے ساتھ سارے عرب کی عقیدت تھی۔ اس کا کوئی نہیں ہے۔ وہ دیوانہ ہو گیا ہے۔ کعبۃ اللہ کے ساتھ سارے عرب کی عقیدت تھی۔ اس کا کوئی نہیں ہے۔ وہ دیوانہ ہو گیا ہے۔ کعبۃ اللہ کے ساتھ سارے عرب کی عقیدت تھی۔ اس کے متولیوں کے ساتھ بھی عقیدت تھی۔

صادانسانی ہمدردی کے تحت مکہ مرمہ بیٹی گیا۔ لوگوں سے بوچھا کہ میں اس شخص کو ملنا چاہتا ہوں جس کا نام محمد ہے مان فاتی ہے۔ میں نے سناہے کہ اس کو دیوائل ہے۔ جس کے ساتھ ساتھ بھی بات کرتا کیا مرد یا عورتیں ، کیا بیچ ، کیا بوڑھے ، بھی کہتے دیوانے کے ساتھ ملا قات کرنی ہے اس کومل کرکیا کرنا ہے؟ کہتا مجھے بتاؤ تو سہی میں نے اس کے ساتھ ملاقات کرنی ہے۔ چنا نچہ وہ آنحضرت مان فیلی ہے کہتا ہے گیا۔ گفتگو شروع کی ۔ کہنے ملاقات کرنی ہے۔ چنا نچہ وہ آنحضرت مان فیلی ہے گیا۔ گفتگو شروع کی ۔ کہنے لاقات کرنی ہے۔ چنا نچہ وہ آنحضرت مان فیلی ہے گیا۔ گفتگو شروع کی ۔ کہنے لا قات کرنی ہے۔ خیاب بین ہوگا۔ آپ نے فرمایا ہاں! میں نے سنا ہے۔

کہنے لگا شاید آپ نے یہ بھی سنا ہوکہ اس قبیلے کا ایک آدی پاگلوں کودم کرتا ہے اور ان کر شاہدہ کا میں ہوں۔ میں نے آپ سے فیس نہیں لین صرف انسان میں ہوں۔ میں نے آپ سے فیس نہیں لین صرف انسان میں میں کے تحت آپ کے پاس آیا ہوں لَعَلَّ اللّٰہ یَشْفِیْ لِکَ عَلَی یَدِی میں شاہد اللّٰہ اللّٰہ

آنحضرت مل الماليم فرمايا من آپ ك آف ير برا شكر گزار دول ك الم دورے انسانی مدردی کے تحت آئے ہواور کہدرے ہو کہ قیس بھی نہیں اول کا سان مورد كهدر به موكد شايد الله تعالى مير بهاته پرآپ كوشفاد ب دي مايين به مايين الله رب تعالیٰ کے باس ہے۔لیکن میں باگل نہیں ہول۔ضاد کہنے لگا اوگ کیوں پائل کیتے ہیں؟ آمخضرت مال اللہ نے فر مایا لوگوں کی زبانیں ان کے مونہوں میں ہیں لیان کے یا گل نہیں ہوں۔ کہنے لگا آپ کہتے کیا ہیں؟ مسلم شریف کی روایت میں اے ا آپ سال فالياليم نے وہ خطبہ پر ماجوآپ حضرات جمعہ کے موقع پر سنتے ہیں الحدر ... نحمله ونستعينه ونستغفره ينطب يرهكرآب سأنفاليا فالنشاء الطَّارِقِ يرف كر سنائي - چونكه عربي تقا اور بجر شاعر اور مقرر بهي تقا - ول من آب مل علی ایس ایس ایس می اس کی آنکھوں سے آنسوجاری ہونے گئے۔ آ ، اس اس نے اپنا فیصلہ سنایا۔ کہنے لگا میں شاعر بھی ہوں ،ادیب بھی ہوں ،مقرر بھی ہوا۔ م كلام جوآب نے سايا ہے يكى بندے كاكلام نبيں ہے۔ بيرب بى كاكلام ہے۔ بدا آب جو دعوت دیتے ہیں میں قبول کرتا ہوں اور (پیکہدکر) مسلمان ہوگیااور رضی منہ تعالیٰعنہم کی جماعت میں شامل ہو گیا۔

#### مشركين مكه كايرو پيايندو:

تو اندازہ لگاؤ کے مشرکین مکہ نے آب ماٹھالیا کے بارے میں کتنے دور دورتک یرو پیگنارہ کیا ہوا تھا کہ بیرد بوانہ ہے۔متدرک حاکم حدیث کی کتاب ہے۔اس میں روایت ہے کہ زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ جج کرتے نتھے۔منی ، مزولفہ ،عرفات کے میدان میں لوگ کافی اکٹھے ہوتے تھے۔آنخضرت مانٹالیلم موقع کوغنیمت سجھتے ہوئے كدلوگ اكشے ہيں جاكرتبليغ كرتے تھے۔ اور أدهر ابوجهل اور ابولهب نے بارى مقررى ہوئی تھی کہ عرفات میں تم نے تر دید کرنی ہے اور منی میں میں نے تر دید کرنی ہے۔جس وقت آمخصرت مل المالية تقرير فرمات تو ابوجهل خاموش كے ساتھ سنتار متا شورنهيں مياتا تها۔ جب آپ ملائلاً پنج تقریر ختم کرتے تو پیاُ ٹھ کر کھڑا ہو جاتا اور کہتا اٹھا الناس اے لوگو! تم نے اس کا بیان سنا۔ ہوسکتا ہے کہتم اس کے بیان سے متاثر ہوئے ہو۔ میں اس کا چیالگتا ہوں۔ میں کہتا ہوں بیصانی ہے، کذاب ہے، یا گل ہے،اس کے پھندے میں نہ آنا منی کے مقام پر آپ مائٹالیا ہے تقریر کی تو ابولہب اُٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ کہنے لگا اليها الناس اے لوگوميرى بات سنواميرانام عبدالعرا ى ہے۔ميرے باپ كانام عبد المطلب ہے۔ بیمیرے چھوٹے بھائی عبداللہ کالڑ کا ہے۔ بید یوانہ ہے، صالی ہے،جھوٹا ب،ال كے بعد سے ميں نہ آنا۔

توان لوگوں نے آپ سائی الیے ہے خلاف اتناز بردست پروپیگنڈہ کیا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ کوشم اُٹھا کرصفائی وین پڑی ۔ شم دوات اور قلم کی اور اس چیز کی جووہ لکھتے ہیں آپ ایٹ دیا ہے دیوانے ہیں ہیں وَ اِنَّ لَکَ لَا جُرًا غَیْرَ مَمْنُونِ اور آپ ایٹ ایٹ ایٹ ایٹ کے لیے البتا جر ہے کھی ختم نہ ہونے والا۔ آپ مائی ایکی کی اُمت نے جتی البتا جر ہے کھی ختم نہ ہونے والا۔ آپ مائی ایکی کی اُمت نے جتی

نیکیاں کیں اور کررئ ہے اور قیامت آنے تک کرتی رہے گی وہ آپ منافیلیج کے نامہ اعمال میں بھی برابردرج ہورئ ہیں اور ہوتی رہیں گی، کیول کہوہ آپ منافیلیج نے بتلائی ہیں۔ نماز ہے، روزہ ہے، جج ہے، زکوۃ ہے، تلاوت قرآن پاک ہے، سلام کہنا ہے۔ غرض کہ جو بھی نیکی کرتے ہیں۔

توفر مایا بے شک آپ کے لیے البتہ اجر ہے جو بھی فتم نہیں ہوگا وَ إِنَّكَ لَعَلَى خُلُونَ عَظِيْمِ اور بِ شَک آپ البتہ بڑے اخلاق پر ہیں۔ ان لوگوں كا پروپيگنڈه بالكل غلط ہے۔

شیخ الرئیس ابن سینا جو بہت بڑا تھیم گزرا ہے اورلوگ اب اس کی برسیال مناتے ہیں۔ وہ لکھتا ہے کہ طبی نقطۂ نظر سے دنیا میں اگر کوئی کامل انسان تھا توجمد رسول الله مائٹ تھے۔ یعنی طبی لی ظر سے جتی صحت در کار ہوتی ہے کہ جسم میں کوئی کی اور نقص نہ ہووہ واحد شخص دنیا میں محمد رسول اللہ مائٹ تھے۔ اور روحانی مقام تو اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات میں بلند ترین تھا۔

توفر مایا بے شک آپ خلق عظیم کے مالک ہیں فَسَتُنْصِرُ کِی عَنقریب آپ در کیے لیں گے ویشے کون اوروہ بھی دیکے لیں گے بات کُمُدانْمَفْتُونُ کُمْ مِی سے کون فتنے میں ڈالا گیا ہے۔کون مجنون ہے فقریب بتا چل جائے گا۔

قوموں کے لیے چندسال کوئی شے ہیں ہوتے ۔ تیکس سال میں عرب کی وہ زمین جو کفر ، شرک اور برائیوں سے اٹی ہوئی تھی اللہ تعالیٰ کے فضل دکرم سے کفر وشرک اور برائیوں سے اٹی ہوئی تھی اللہ تعالیٰ کے فضل دکرم سے کفر وشرک اور برائیوں سے پاک ہوگئی اور وہ سارے لوگ ہدایت یا فتہ ہو گئے۔ مولانا حالی مرحوم نے کیا خوب کہا ہے: 6

## وہ بحبلی کا کڑکا تھا یا صوبت ہادی محسس نے ساری الادی

ا قرا المان ہوگیا۔وہ جوآب سلام داخل نہ ہوا ہو۔ ۹۰۸ مصر میں ساراعرب من حیث القرابیان ہوگیا۔وہ جوآب سلامان ہوگیا۔وہ جو آب محدین نیجی کر لیتے ہے۔

#### سشان نزول;

آگا۔ اسلام کے میر معلے میں اس کی وکر ہے۔ جو قریش مکہ نے آپ سیان ایک کوشن سے ہٹانے کے اللہ بین مغیرہ تھا۔ اٹھارہ سال کی عمر اللہ بین مغیرہ تھا۔ اٹھارہ سال کی عمر اللہ بین مغیرہ نے کہا کہ یہ میرا اللہ بین کا کوئی باپ بننے کے لیے تیار نہ ہوا۔ اٹھارہ سال کے بعد مغیرہ نے کہا کہ یہ میرا نظامہ ہے۔ اس کے تیرہ بیٹول میں سے تین مسلمان معلقہ ہے۔ اس کے تیرہ بیٹول میں سے تین مسلمان موسے اسلام کے مشہور جرنیل خالد بن ولید بیٹی تو اور ہشام بن ولید بیٹی تو اور ولید بن ولید بیٹی تو اور ہشام بن ولید بیٹی تو اور ولید بن ولید بیٹی تو اور ہردکان میں ہر طرح کا سامان ہوتا ہوتا کے مرمہ کے ہر محلے میں اس کی دُکان تھی اور ہردکان میں ہر طرح کا سامان ہوتا ہوتا کے اللہ بین ولید بیٹی تو اور ہردکان میں ہر طرح کا سامان ہوتا ہوتا کے اللہ بین ولید بیٹی تو اور ہردکان میں ہر طرح کا سامان ہوتا ہوتا کے اللہ بین ولید بیٹی تو اور ہردکان میں ہر طرح کا سامان ہوتا ہوتا کی دیاں اللہ دار آ دمی تھا۔

یہ آنحضرت صلی آیا ہم کے پاس آیا اور اس کے ساتھ عتبہ بن ابی رہے تھا۔ عتبہ کی

لاکیاں بڑی خوب صورت تھیں۔ عتب نے کہا کہ اگر آپ اپنامشن چھوڑ دیں تو میں ہے آبادہ دے سکتا ہوں کہ میری خوب صورت جوان لڑکیاں ہیں۔ جس کی طرف آپ اشارہ لی بغیر حق مہر کے آپ کے نکاح میں دے دوں گا۔ یہ جو کارروائی آپ نے شروع کی ہوئی ہے اس کو چھوڑ دیں۔ گھر گھر میں لڑائی شروع ہوگئ ہے۔ بیٹا باپ کا مخالف ہے، بھائی کا مخالف ہوگئ ہے۔ گی محلوں میں یہ سلسلہ چس اُلگا ہے۔ ولید بن مغیرہ نے کہا اگر آپ اس پروگرام سے باز آجا عیں تو میں آپ کو اتنا مال دین نے سے لیے تیار ہوں کہ آپ کی سات پشتیں کھائی رہیں تو ان سے ختم نہیں ہوگا۔ مگر آپ اس کا رروائی سے باز آجا عیں خیرہ تھا۔

تیراباز وابیاہے،کسی کو کہتا تیراپیشہ ایساہے۔کسی کو پچھ کہتا اور کسی کو پچھ کہتا۔ ھی اُز کامعنی ہے طعنہ مارنے والا مَشَائم بِنَمِينِم كُرْت سے چغليال كے كرچلتا ہے۔ يبال كى بات وہاں اور وہاں کی بات یہاں پہنچا تا ہے قَنّاع لِلْحَدْدِ فَير سےرو کنے والا ہے۔ ایمان سےروکتا ہے،اسلام سےروکتا ہے مُغتد تجاوز کرنے والا ہے۔ چونکہ مال دار بھی تھااور تیرہ بیٹے اورنو کر جا کر تھے کوئی اس کے سامنے نہیں کھٹرا ہوتا تھا۔ کسی کو مکامار دیا کسی کولائھی ماروی۔ آئینے گناہ گارہ عُدُّلِ بدمزاج ہے۔ عُمثل کہتے ہیں جوابن منواع اوركس كى ندسن ، أجد مزاج بعد ذلك زينيد إلى كے بعد بدنام بھى ہے۔ آٹھارہ سال تک اس کے باپ کاعلم نہیں تھا۔ اٹھارہ سال کے بعد مغیرہ نے دعویٰ کیا كدميرانطفه ہے۔اس كى مال كےساتھ ميں نے برائى كى تقى۔ا پناحال توبيہ ہاورلوگوں کو طعنے دیتا ہے۔ پیغیبر کو دیوانہ کہتا ہے۔ایئے گریبان میں منہ ڈال (جھانک) کر دیکھ۔ لیکن دنیا کے لوگوں کا حال ہے ہرے لوگوں کی ظاہری طور پر بڑی قدر کرتے ہیں (ان كے شرسے بيخے كے ليے۔ مرتب) دل ميں ان كے كوئى قدرنہيں ہوتى۔

فرمایاییکارروائیاں اس لیے کرتاہے آن گان ذَامَانِ کہ مال والاہے ق بینین اور بیٹوں والاہے۔مال اولاد کے بل ہوتے پریے کتیں کرتاہے إذَائی عَلیْهِ اینین جس وقت پڑھی جاتی ہیں اس پر ہماری آئیں۔قرآن اس کوسنا یا جاتا ہے قال کہتا ہے اَساطِیرُ الْاَقَ لِیٰن۔ اساطیر اسطور لا کی جن ہے۔اسطور لا گامعیٰ ہمانی۔ کہتا ہے یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ ٹھیک ہے قرآن میں واقعات بھی ہیں۔ مگر وہ سبق آموز ہیں ،عبرت کے لیے ہیں۔ محض قصے ، کہانیاں تونہیں ہیں۔ کرلے یہ باتیں سَنیسمُ الله عَلَى الْ خُرْطُوعِ اصل میں خرطوم ہاتھی کے سونڈ کو کہتے ہیں۔اس کی ناک لوٹے کی طرح بھولی ہوئی تھی ہاتھی کی سونڈ کی طرح۔ اور خزیر کی ناک کو بھی خرطوم
کہتے ہیں۔ فرما یا عنقریب ہم داغ لگا تیں گے اس کو سونڈ پر۔

اور بدر کے موقع پر ایک انصاری صحابی نے اس کی ناک پر زخم لگا یا تھا۔ وہاں سے
نچ کر بھاگ گیا۔ واپس مکہ مکرمہ آ کرعلاج کرا تار ہا مگر وہ زخم ٹھیک نہ ہوا۔ پھرائی تکلیف
میں مرگیا۔



المُن المُن مُ كَمَا يَكُونَا أَصْعَابُ الْمِنْ وَالْمُ الْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُعْلِقِيلُوا وَالْمُنْ وَالْمُلْمُ وَالْمُنْ وَالْمُلْفِقِي وَالْمُنْ وَالْمُنْ لِمُلْمِ وَالْمُنْ وَالْمُلْمُلْفِقِلِ وَالْمُلْمُلْفِقِلِ وَالْمُ المُعْمِينِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ المُنْ اللَّهُ وَهُمْ لَا إِمُونَ ﴿ فَأَصْبَعَتُ كَالْصِيرِيمِ فَ فَتَنَادُوا وَ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا المُنْ اللَّهُ وَهُمْ يَتَنَافَتُونَ فَانْ لَا يَكُ خُلَتُهَا الْيُؤْمَ عَلَيْكُمْ المَّانَّ اللهُ المَّانَ المَانَ المَانَ المَّارَادُهَا قَالُوْآ إِنَّا الْمُعَاقَالُوْآ إِنَّا المَّنْ إِلَا تُسَيِّعُونَ ﴿ قَالُوا سُبُلُنَ رَبِنَا آلِمُا كُنَا ظُلِمِينَ ﴿ الله المنطقة على بعض يتكلومون وكالوايويكاكارانا المنظفين على رئينا أن يُبدِ لناخيرًا مِنْهَ إِنَّا إِلَى رَبِّنَا أَنْ يُبدِ لِنَا خَيْرًا مِنْهَا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا المَا وَالْمُوالِينَ عَالَمُ الْمُنَابِ وَلَمُكَابُ الْاَحْرَةِ ٱلْكُرُ لُوْ كَانُوْا 6031

الله المعالمة المعالمة المؤلفة المالان و كمابكونا المعالمة المعال

اوروه سوئے ہوئے تھے فَاصْبَحَتْ كَالصَّرِيْمِ لِي ہوكياوه باغ جيسے كُلْ ہوئی کھیتی ہوتی ہے فَتَنَادَوْا مُصْبِحِیْنَ پس اُنھوں نے ایک دوسرے کو آوازیں دیں مج کرتے ہوئے آن اغدوا کسویرے چلو علی حَرْثِكُمْ ابْنَ كَيْنَ يُر إِنْ كُنْتُمْ صُرِمِيْنَ الرَّبُومَ كِيل تُورْنَ والْ فَانْطَلَقُوا لِي وه فِلْمُ وَهُمُ يَتَخَافَتُونَ اوروه آسته آسته باتيل كر رہے تھے اَنْ لاید خُلنَّهَا الْیَوْمَ کرداخل نہ ہواس باغ میں آج کے دن عَلَيْكُمْ مِّسْكِيْنِ تَمَعارے أُو يركوني مسكين قَغَدَوْ اور موكَّ وه عَلَى حَرْدٍ مُنْعُ كُرْنَى بِي فَدِرِيْنَ قادر فَلَمَّارَا وُهَا لِيلَ جَسَ وقت ديكما أنهول نے باغ كو قَانُوَا كَهُ لِكُ إِنَّا لَضَا لُّونَ بِ شك بم راسته بهولنے والے ہیں ` بَلْ نَحْنُ مَحْدُ وْمُوْنَ لِلَكَ بَم مُحُروم بو كَتَ بِينِ قَالَ أَوْسَطُهُمْ كَمَا أَن مِين سے درمیانے نے الَمْ اَقُلُ نَكُمْ كيامِي نِهِين كَها تَفَاتُم كُو لَوْلَا تُسَيِّحُونَ كُول نَهِين تُم سَبِيحَ بیان کرتے قالوًا وہ کہنے لگے سُنطنَ ربیّناً پاک ہے ہارارب إِنَّا كُنَّا ظُلِمِينَ بِ شُك بَم ظَالَم شَصِّ فَأَقْبَلَ بَعْضَهُمُ لِي مَتُوجه مُوا بعض ان كا عَلَى بَعْضِ بعض ير يَّتَلَاوَمُوْنَ ايك دوسر كو ملامت كرنے لكے قَالُوا كَهُ لِكُ يُونِلُنَا لَا عُ افسول مم ير اِنَّا كُنَّا طُغِيْنَ بِ شَكَ بِم بَى سَرَشَى كَرِنْ واللَّهِ عَلَى قريب

ہے رَبُنَا ہمارارب اَن يَبْدِلنَا كمبرل و ہميں خَيْرًامِنْهَا بِهِرال ہے اِنَّا بِهُرُالِ ہِم اِنْ اِنْهُ الْهُ اِنْهُ انْهُ اِنْهُ اِنْهُ الْمُ الْمُ الْمُنْ الْمُنْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْمُ الْمُلْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ ال

**74** 

باغ والول كاوا قعه:

اس سے پہلی آیات میں تم نے ولید بن مغیرہ کے متعلق سنا کہ آنحضرت مان اللہ اللہ کے تیرہ بیٹے کے خالفین میں سے ایک تھا۔ اور بڑا منہ بھٹ اور امیر ترین آدمی تھا۔ اس کے تیرہ بیٹے سے داور اس مال اور اولاد کی وجہ سے وہ حدسے بڑھا ہوا تھا۔ ذبن میں بیہ بات آتی ہے کہ اے پروردگار! ایسے گھٹیا آدمی کو تو نے مال ، اولا دسے کیوں نواز ا؟

اس کے جواب میں اللہ تعالی فرماتے ہیں اِنّا بَلُو لٰھُم ہے جُنگ ہم نے ان کے والوں کو آزمایا جن میں ولید بن مغیرہ بھی تھا گھا بلو ناآ ضحاب الْجَنَّةِ جیسے ہم نے آزمایا باغ والوں کو۔ یہ باغ والے کہاں کے رہنے والے تھے؟ حضرت عبداللہ بن عباس واللہ فافر مانتے ہیں حبشہ کے رہنے والے تھے۔ حضرت سعید بن جبیر برت والی عین میں رہنے والے تھے۔ حضرت سعید بن جبیر برت والی عین میں رہنے تھے۔ اپنی اپنی تحقیق ہے۔ میں میں رہنے تھے۔ اپنی اپنی تحقیق ہے۔

واقعدال طرح پیش آیا کہ ایک آدمی تھا بڑا نیک پارسا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک باغ عطافر مایا تھا جس میں ہرفتم کے پھل تھے اور بھیتی بھی تھی۔ اس کا یہ معمول تھا کہ پھل جب اُتار نا ہوتا تھا تو علاقے میں اعلان کرادیتا تھا کہ فلاں دن میں نے پھل اُتار نا ہے جب اُتار نا ہوتا تھا تو علاقے میں اعلان کرادیتا تھا کہ فلاں دن میں نے پھل اُتار نا ہے

غرباء، مساکین پہنچ جائیں اور اپناحق وصول کرلیں۔ پھل کے وہ تین حصے کرتا تھا۔ ایک حصہ تھری ضروریات کے لیے رکھ لیتا تھا۔ایک حصہ باغ کی ضروریات، کھاد، یانی، ودى وغيره كے ليے اور ايك حصة غريبوں ميں تقليم كرديتا تھا۔ بياس كى زندگى كامعمول تھا۔ ان کواللہ تعالی نے تین بیٹے دیئے تھے لڑکی کوئی نہیں تھی لڑکوں کو بھی ساتھ لے جاتا تھا کہ بیجی دیکھیں کہ میں کس طرح تقتیم کرتا ہوں اور میرے بعد بیسلسلہ ای طرح جاری رے۔وہ اللہ کا بندہ بیار ہو گیا اور سمجھا کہ میں اس بیاری سے جانبر نہیں ہوسکوں گا۔ بیٹوں کو وصيت كي اورسمجها يا كه بينو! بيسب بجهرب تعالى كا ديا مواب اوريه باغ بهي الله تعالى كا ديا مواب\_ مارا توصرف نام بحقيقت مين سب مجھالله تعالى كا ب بيو! كُلُّ مَفْين ذَا بِقَةُ الْمَوْتِ " مِنْس فِ مُوت كاذا لقد چكمنا ب-" اور مين محسول كرر با مول كرميرا آخرى وقت آبہنیا ہے۔ بیٹو! میں شمعیں وصیت کرتا ہوں کہ جس طرح میں کرتا ہول تم نے تجی اسی طرح کرنا ہے۔ پھل اُ تار نے کا جب وقت آئے توغریبوں مسکینوں کوان کاحق وہیں دے دینا ہے۔ وہ قوت ہو گیا۔

پھل تیار ہوگیا بھیتی بیک گئی۔ پھل توڑنے کا دنت آیا تو رات کو تینوں بھائیوں نے مشورہ کیا کہل پھل توڑنا ہے کیا کرنا چاہیے؟ درمیانے نے کہا ای طرح کرنا چاہیے جس طرح ہمارا باپ کرتا تھا اور اس نے ہمیں وصیت بھی کی ہے۔ بڑے اور چھوٹے نے کہا کہ ہمارے والدی عقل ہمچھ تھیک نہیں تھی۔ سارا سال محنت کرتا ہگر می سردی برداشت کہا کہ ہمارے والدی عقل ہمچھ تھیک نہیں تھی۔ سارا سال محنت کرتا ہگر می سردی برداشت کرتا اور جب پھل تیار ہوتا تھا تو غریوں اور مسکینوں کودے دیتا۔ ہم نے ال کو پچھ نہیں

درمیانے نے کہا کہ خداخوفی کرونہ اللہ تعالی کی نافر مانی کرواورنہ والدصاحب کا

اچھانام بدلو۔ کیونکہ اُس زمانے میں رب تعالیٰ کی طرف سے تھم تھا چوتھائی غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم کرنے کا۔ وہ نیک آ دمی چوتھائی کے بجائے تیسرا حصہ نکالاً تھا۔ دوسرے دو بھائیوں نے کہا کہ تو بھی والدصاحب کی طرح بے دقوف ہے۔ کما سمی ہم اور کھا نمیں دوسرے ، بیکوئی عقل کی بات ہے؟ دہ بے چارہ اکیلا تھا دب گیا۔ اُٹھوں نے تشم اُٹھائی کہ رب تعالیٰ کی قتم ہے جبح جا کرہم نے پھل کا شاہے اور کسی کو ایک دانہ بھی نہیں اُٹھائی کہ رب تعالیٰ کی قتم ہے جبح جا کرہم نے پھل کا شاہے اور کسی کو ایک دانہ بھی نہیں دینا۔ اور کہنے کے کہ جاتے وقت بلند آ واز سے بات بھی نہیں کرنی کہ کوئی فقیرین نہ لے اور دہاں آ نہ جائے۔ اور اس طرح چاتا ہے کہ پاؤں کی آ ہے جسی کوئی نہ سے ۔مشورہ کر

ادھراللہ تعالیٰ نے آگ کا بھولا بھیجا جس نے سارے باغ کوراکھ کر کے رکھ دیاورکوئی چیزاس نے نہ چھوڑی صبح اندھیر سے منہ باغ کی طرف چلے۔ جب وہاں پہنچ تو باغ نظر نہ آیا۔ نہ درخت، نہ کھتی وغیرہ۔ پہلے تو کہنے لگے ہم پر نیند غالب ہے ہم راستہ بھول گئے ہیں۔ ہم کی اور جگہ چلے آئے ہیں۔ پھرجس وقت اچھی طرح غور کیا آس پاس کود یکھا تو کہنے لگے جگہ تو وہ ک ہے مگر ہمیں رب تعالیٰ نے محروم کر دیا ہے۔ اب واویلا کود یکھا تو کہنے لگے جگہ تو وہ کی ہے مگر ہمیں رب تعالیٰ نے محروم کر دیا ہے۔ اب واویلا کرنے لگ گئے کہ ہائے مارے گئے ۔ تو در میانے نے کہا میں نے تم کوئییں کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مقابلہ نہ کرواور والدصاحب کی وصیت پڑمل کرو۔ پھرا نھوں نے روروکر تعالیٰ کے ساتھ مقابلہ نہ کرواور والدصاحب کی وصیت پڑمل کرو۔ پھرا نھوں نے روروکر آئی وردوکر کے ساتھ مقابلہ نہ کرواور والدصاحب کی وصیت پڑمل کرو۔ پھرا نھوں کے روروکر آئی دوروک کی نیکی میں گئی گئی ۔ بڑوں کی نیکی ہے جو فولوں کے کام آجاتی ہے۔

بڑوں کی سیکی کا چھوٹوں کے کام آنا:

سولھویں پارے کے پہلے رکوع میں موجود ہے کہ حضرت موی عالیام اور خضر عالیام

سفر کرتے ہوئے انطا کیہ شہر پہنچے۔انطا کیہ شہرا ج بھی مصر میں موجود ہے۔ دو پہر کا وقت تھا بھوک تگی ہوئی تھی اور بیسا یاس نہیں تھا۔سامنے کچھلوگ آئے۔ان ہے کہا بھوک لگی ہوئی ہے کھانا کھلا دو۔اُنھوں نے دیکھا کہ قدبت شکلیں خوب صورت ہیں۔صحت مند بھی ہیں۔ یہ کیوں سوال کرتے ہیں۔اُن کا خیال تھاا ندھا مائے بنگڑا مائے ،لولا مائے ۔ مربیکوئی بیشہ ورسائل تونہیں تھے۔اتفاق ہوگیا کہ پیسے یاس نہیں ہیں اور بھوک بھی لگ تکی۔ کیوں کہ پیغیبروں کواللہ تعالیٰ نے ایسے وجود تونہیں دیئے کہ کھانے کی ضرورت نہ ہو۔ کھانا پیغیبر بھی کھاتے ہیں۔ گران لوگوں نے کھانا کھلانے سے انکار کردیا کہ کر کے کھاؤ۔ اٹھوں نے جاتے ہوئے دیکھا کہ ایک بڑی دیوار ہے جو گرنے والی ہے۔ خصر عاليلام كانام بليابن ملكان تها-خصراس ليه كهت من حكم بيضة من وه جكه فور أسبز ہوجاتی تھی۔ بیرحضرت ابراہیم عالیلام کے ہم عصر تنصے اور ذوالقرنین جس کا ذکر قرآن کریم میں آتا ہے اس کے وزیر اعظم تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کولمبی عمر عطا فر مائی تھی۔جمہورمحد ثین کرام بھیلیخ فرماتے ہیں کہوہ اب بھی زندہ ہیں۔اللہ تعالیٰ بہتر حبانتا ہے که وه کیاں ہیں۔

حضرت خضرطالیلام نے ویکھا کہ دیوارگر نے والی ہے اُنھوں نے اس کوسیدھا کر دیا۔ موسی علائیلام نے فرمایا حضرت ایدائیے بہر وت لوگ ہیں جنھوں نے ہمیں مانگنے پر بھی کھا نانہیں کیا یا اور آپ نے مفت میں ان کو دیوار سیدھی کر دی ۔ پچھ تھوڑے بہت بیسے لے لیتے کہ ہم روٹی کھا لیتے۔ بعد میں خضر علائیلام نے بتلایا کہ بید یوار دویتیم بچول کی تھی۔ اور اس کے نیچ خزانہ تھا وکان آبو ٹھ تما تسالی "اور ان دونوں کا باب نیک تھا۔ "
دیوارگر جاتی خزانہ نگا (ظاہر) ہوجا تا اور دوہر کے لوگ لے جاتے۔ اب جب یہ بڑے دیوارگر جاتی خزانہ نگا (ظاہر) ہوجا تا اور دوہر کے لوگ لے جاتے۔ اب جب یہ بڑے

ہوں گے تو نکال لیں گے۔والدنیک تھااس کی نیکی بیٹوں کے کام آئی۔

تو باغ والوں نے گڑ گڑ ا کررب تعالیٰ سے درخواست کی اور والد کی نیکی بھی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کواس سے بہتر باغ عطافر مادیا۔

تفسیر معالم النتزیل اور تفنیر کشاف میں ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رہائٹھ فرماتے ہیں اس باغ کے انگور کا ایک ایک تجھا اتنا بڑا ہوتا تھا کہ اس کا آ دھا حصہ فچر کے ایک طرف اور دوسرا آ دھا فچر کے دوسری طرف رکھنا پڑتا تھا۔ اللہ تعالی قادر مطلق ہے وہ جتن جائے ہے۔ برکت ڈال دے۔

امام ابوداؤر رئالد فرمائے ہیں کہ میں نے اپنی آتھوں سے اتنا بڑا سنگترہ دیکھا کہ اس کے دوجھے کر کے آ دھا اُونٹ کے ایک طرف اور آ دھا دوسری طرف رکھنا پڑتا تھا۔ ابو داؤد شریف میں ہے کہ میں نے ترشہتیر کے برابر لمبی دیکھی ہے۔ حضرت عیسیٰ علائیے جب تشریف لائیں گے تو انار کا ایک دانیہ اتنا بڑا ہوگا کہ اس کے خول کے بنچ دس دس دس دس آ دی بیٹے کیسی کے سب بھھا ہے مقام پرخت ہے۔ اللہ تعالی کی قدرت سے بھھ بعیز بیس ہے کہ ان کو آنا فانا دوبارہ باغ مل جائے۔

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنّا بَلُونُهُمْ بِحَثَلُ ہِم نے آزمایاان کو بھما بَلُونَا آ اَصْحَبُ الْبَعْنَةِ جِیے آزمایا ہم نے باغ والوں کو اِذْا قُسَمُوا جب اُنھوں نے سم اُنھائی اَیصْرِمُنَّهَ البته ضرور کا ٹیس کے وہ اس کو یعنی اس کا پھل اُتاریں گے۔ صرحہ کامعنیٰ ہے باغ کا پھل اُتارنا۔ مُصْبِحِینَ صبح کے وقت۔ رب کی سم صبح ہم نے باغ کا پھل اُتارنا ہے وَلَا یَسْتَدُنُونَ اور ان شاء اللہ بھی نہ کہا۔ حالانکہ آدی جب بھی کوئی کام کرنا چاہے تو ان شاء اللہ ضرور کے۔ کیوں کہ ان شاء اللہ کے بغیر پھے بھی

تہیں ہے۔

کی دفعہ من چکے ہوکہ یہود نے آپ مل اللہ ہے تین سوال کیے ہے۔
آپ مل اللہ ہے نے فرما یاکل جواب دوں گا اور زبان سے ان شاء اللہ کہنا بھول گئے۔کل
گزرا، پرسوں گزرا، ہفتہ گزرا تو یہود نے بھنگڑا ڈالنا شروع کردیا کہ خدا جانے اس کاکل
کب آئے گا۔ پندرہ دن کے بعد وتی آئی اور وتی کا آغاز اس سے ہوا وَلَا تَقُولَنَ اللہ اللہ فَا اِلْمَ اللہ فَا اِللہ فَا عَلَى اللہ فَا اللہ فَا اللہ فَا اللہ فَا اللہ فَا عَلَى اللہ فَا عَلَى اللہ فَا عَلَى اللہ فَا اللہ فَا عَلَى اللہ فَا اللہ فَا اللہ فَا اللہ فَا اللہ فَا عَلَى اللہ فَا عَلَى اللہ فَا اللہ فَا اللہ فَا اللہ فَا اللہ فَا عَلَى اللہ فَا عَلَى اللہ فَا اللہ

 آن لَا يَدْ خُلَنَّهَا الْيَوْعَ عَلَيْكُدُ مِّسْكِيْنَ كدداخل نه مواس باغ مي آج كدن تحمارے أن لَا يَدْ خُلَنَهَا الْيَوْعَ عَلَيْكُدُ مِّسْكِين كوخبر نه موجائ كه بيه باغ كالچل أتار نے أو يركوئى مسكين - آسته آسته بولوكى مسكين كوخبر نه موجائ كه بيه باغ كالچل أتار نے كے ليے جارے بيں اوروہ بھی پہنے جائے كہ ميں بھی پچھے ملے گا۔

رب تعالی فرماتے ہیں قَ غَدَوْاعَلی حَرْدِ فدرین اور ہو گئے وہ غریبوں کو رو کئے پر قادرا پے خیال کے مطابق فَلَنّارَا وَهَا پس جس وقت اُنھوں نے وہ باغ ويكما قَالُوَا كَهَ لِلَّهِ إِنَّالْضَآلُونَ بِشُك بم راسته بعول كَيْ بين - بمارے باغ کے تو درخت سے ، بڑی رونق تھی ہے ہموارز مین ہے ہم غلط جگہ آ گئے ہیں۔ پھرجب المنكصين كھوليں إدهراً دهرك ماحول كود يكھا تو كہنے لگے بن نخن مَخْرُ وَمُونَ بلك جم محروم مو گئے ہیں ۔ جگہوہی ہے لیکن ہماری نافر مانی کی وجہ سے سارا (باغ)ختم ہوگیا۔ قَالَ أَوْسَطُهُمْ كَمَا أَن مِن عدرميان في المُوْأَقُلُ لَكُمْ كَيامِن نے مصل میں کہا تھا اے بھائیوا کو لائستہ کو ن کیوں اللہ تعالی کی حمد وثنا بیان نہیں كرتے كماس في مم پراحسان كياہے ميں اس كاحق اداكر ناچاہيے داور باپ كى وصيت کے مطابق غریبوں کوان کاحق دینا چاہیے۔اورتم نے توان شاء اللہ بھی نہ کہااور اینے آپ کو پھل کا شنے پر قاور سمجھا۔ اب تم نے ناشکری کا نتیجہ و کھے لیا ہے۔ اس وقت قَالُوا كمن لله سيدن ربّاً ياك عمادارب إنّا كُنّا ظلمين ب شك بم ظالم تھے۔ آ دی جب اینے گناہوں کا اقر ارکر کے سیجے دل سے توبہ کرتا ہے معافی مانگتا ہے تو الله تعالى معاف كرديتا ہے۔

صدیث پاک میں آتا ہے۔ کُلُّکُمْ خَطَّاءُوْنَ وَ خَیْرُ الْخَطَّائِیْنَ النَّقَ الْبُوْنَ "م سب کے سب خطاکار ہواور بہترین خطاکار وہ ہیں جوتوبہ کرنے والے النَّوَّ الْبُوْنَ "تم سب کے سب خطاکار ہواور بہترین خطاکار وہ ہیں جوتوبہ کرنے والے

بير " تو أنهول نے كہا كہ بے شك بم ظالم سے فَاقْبَلَ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ متوجه ہوابعض ان کابعض پر یُسَلَا وَمُونَ ایک دوسرے کوملامت کرنے گلے۔ ایک نے کہا کہ تونے یہ فیصلہ کیا تھا۔ دوسرے نے کہا تو نے کیا تھا اور میں نے تیری تائید کی تھی۔عمو مالوگوں کی عادت ہے کہ کام ٹھیک ہوجائے تو ہرآ دمی اپنی طرف نسبت کرتا ہے اوراس کاسیمر ااینے سر باندھنے کی کوشش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میری وجہ سے ہوا ہے۔اور اگر کام بگر جائے ،خراب ہوجائے تو دوسرے پرڈالتاہے کہ اس کی وجہ سے ایسا ہواہے۔ توایک دوسرے کوملامت کرنے گئے۔ پھر قَالُوا کہے گئے ہُو یُلَنَا آیّا گنّا طغین ایائے افسوس ہم پر بے شک ہم سرکشی کرنے والے تھے۔خداکی نافر مانی کی، والدصاحب كالجهاطريقة جهورا عملى رَبُّنَا أَنْ يَبُيْدِكَا أُميد ہے كه بهإرارب بدل وے میں خَیْرًامِنْهَ آسے ہمر اِتَّا اِلَّا اِلْ اِلَّا اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّالِمُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ ک طرف رغبت کرنے والے ہیں۔ اپنا جرم مانتے ہیں ، اپنی سرکشی کوتسلیم کرتے ہیں کہ ہم ے علطی ہوئی ہے۔ مال والو! مال پر گھمنڈنہ کرو گذلك الْعَذَابُ الى طرح مال پر عذاب آتا ہے۔ یہ تو دنیا کاعذاب ہے وَلَعَذَابُ الْاحِرَةِ آکبرُ اور آخرت کا عذاب بہت بڑا ہے جس کا آج ہم تصور بھی نہیں کر کتے۔ دنیا کی آگ میں لو ہے تک ہر چیز پکھل جاتی ہے اورجہنم کی آگ اس سے انہتر گنا تیز ہے۔ اگر مارنامقصود ہوتو اس کا ایک شعلہ ہی کافی ہے لیکن لایموٹ فیھاؤلایک "ندمرے گااس میں اور ندزندہ رے گا۔" لَوْ كَانْوُايَعُلْمُوْنَ كَاش كري لوگ جان ليس دنياكى نايائيدارى كواور عارضى ہونے کو سمجھ لیں۔ آخرت کوسامنے رکھیں۔ دنیا راستہ ہے منزل نہیں ہے۔اس کومنزل نہ سمجھ لو۔منزل تمھاری آخرت ہے۔

إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِنْكَ رَبِّهِ مُ جَثْتِ النَّعِيْمِ ﴿ أَفَنَجِعُكُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ فَمَا لَكُمُّ كِيفَ تَحَكَّمُونَ فَ امُ لَكُمْ كِتْكِ فِيهِ تِنْ رُسُونَ ﴿ إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لِمَا تَحْكُرُونَ ﴿ اَمْر لَكُمْ أَيْمَانُ عَلَيْنَا بَالِغَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيْمَاةِ إِنَّ لَكُمْ لَيَا تَعُكُمُونَ فَسَلَهُمْ لِتَهُمْ بِنَالِكَ زَعِيْمُ فَامْ لَهُمُ شُرَكًا وَ \* فَلْمَانَّوُ الشُّرِكَ إِنْهِمْ إِنْ كَانْوُاصِدِقِينَ ﴿ يَوْمَ لِكُشَّفُ عَنْ سَأَقٍ وَيُلْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَكَ يَسْتَطِيعُونَ فَخَاشِعَةً اَبْصَارُهُ مُرِتَرُهُ قُهُ مُرِذِلَّةً ﴿ وَقُلْ كَانُوا يُلْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ ﴿ فَأَدْنِيْ وَمَنْ يُحِكِيْبُ مِلْمَا الْهِي يَثِيْ سَنَسْتَلُرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ فَوَامْرِلَى لَهُمْ الْ کیدی میتین

اِنَّ بِ شَک اِلْمُتَّقِیْنَ پرمیزگاروں کے لیے عِنْدَریِّهِ اُن کے رب کے ہاں جَنْتِ النّعِیْمِ نعتوں کے باغ ہیں اَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِیْنَ کیا پس مَم کردیں گے فرمال برداروں کو کالمُمْجْدِمِیْنَ مجرموں کی طرح مَالکُمْ مصیں کیا ہو گیا ہے کیفَ تَحْکُمُوْنَ تَم کیمے فیطے کرتے ہو اَمْ لَکُمْ کِیْ ہِ کیا تحصارے پاس کوئی کتاب ہے فیادِ تَدُرُسُوْنَ الله عِنْ مِنْ حَصَّم ہو اِنَّ لَکُمْ بِ حَصَّم ہو اِنَّ لَکُمْ بِ حَصَّم ہو کے فیادے لیے فیادِ تال میں تم پڑھے ہو اِنَّ لَکُمْ بِ حَمْ ہِندکرتے ہو فیادِ اس میں تم پڑھے ہو اِنَّ لَکُمْ بِ حَمْ ہِندکرتے ہو فیادِ اس میں قبل البتہ وہ چیز تَخَیَّرُونَ جوتم پندکرتے ہو فیادِ اس میں قبل البتہ وہ چیز تَخیَّرُونَ جوتم پندکرتے

ہو اَمْلَکُمْ اَیْمَانُ کیاتمحارے لیے سمیں ہیں عَلَیْنَا ہمارے وَ مَ بَالِغَةَ جُوسَيْخِ والى بين إلى يَوْمِ الْقِلِيَةِ قَيامت كون تك إِنَّ لَكُمُ كُمُهَارِ كِي مِ لَمَا البِتَهُ وَهِيْ تَحْكُمُوْنَ جُوتُم فیلدکرتے ہو سَلْهُ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کون اُن میں ے ج بِذٰلِكَزَعِيْمُ الكاؤمدوار اَمْلَهُمْ شُرَكَاءً كياان كے لِيشريك بين فَلْيَأْتُوا لِي عِامِيك لما كَاكْسِ وَهُ بِشُرَكَا بِهِمُ ا پے شریکوں کو اِن کَانُوالصدِقِیْنَ اگریس وہ سے یَوْم یُحْشَفُ عَنْ سَاقِ جَس دن كُولى جائے كى پنالى قَيدُعُونَ إِلَى السَّجُودِ اور بلائے جائيں سے يہ تجدے كی طرف فلاينتظين عون بي وہ طاقت نہيں ركھيں ك خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمُ جَكَلَ مُونَى مُولَ كَا تَكْصِيلُ النَّكُ تَرْهَقُهُمُ ذِلَّةُ جِها جائے گان پرذلت وَقَدْ كَانُوا اور حقيق تھے يُدْعَوْنَ إِلَى السَّجُودِ بلائے جاتے سجدے کی طرف وَهُمُ سٰلِمُونَ اوروه سالم عَظِي فَذَرْنِي لِي جِهورُوسِ مِحْظِي وَمَنْ اوراس كُو يُتَكَدِّبُ جو جمثلاتا ۽ بِهٰذَالْحَدِيْثِ اللهات كو سَنَسْتَدْرِجَهُمْ بِتَاكِيدِ بَمُ ان كودرجه بدرجه چرا على على عَنْ حَيْثُ جَهال سے لَا يَعْلَمُوْنَ ان كوعلم بين موكا وَأَمْلِي لَهُمْ اور مِن مهلت دينا مول ان كَيْدِي مَتِیْن بِ شک میری تدبیر بردی مضبوط ہے۔

## متقسين كاتذكره:

اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے اِنَّ لِلْمُتَّقِیٰنَ ہے شک پر ہیزگاروں کے لیے عِندرَ بِھِمْ ان کے رہ کے ہاں جنت النّجینی نعتوں کے باغ ہیں۔ متقین تقویٰ سے ہے۔ تقویٰ کا معنی ہے بچنا، پر ہیز کرنا۔ تقویٰ کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے کہ انسان کفر و شرک سے بچے۔ پھر گنا و کبیرہ سے بچ پھر صغیرہ سے بچنے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ کی نافر مانی سے بچے۔ پھر گنا و کبیرہ سے اللہ تعالیٰ کی نافر مانی سے بچے ، آنحضرت میں شائی ہے کہ کا فر مانی سے بچے۔ یعن وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی نافر مانی ہے جے۔ یعن وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی نافر مانی ہے معدولی سے بچتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے ان کے رب کے ہاں نعتوں کے باغ ہیں۔

## تقوى كامفهوم بقول أني بن كعب بناينتاليمنه:

حضرت عمر بنائند نے حضرت اُنی بن کعب بنائند سے فر مایا کہ تقویٰ کا مفہوم بیان کرو۔ مجلس میں کافی لوگ بیٹھے ہے۔ مقصد یہ تھا کہ یہ لوگ تقویٰ کا مفہوم سمجھ لیں۔ حضرت ابی بن کعب بنائند نے فر مایا حضرت! آپ بھی ایسے علاقے سے گزرے ہیں جہاں خاردار جھاڑیاں ہوں؟ فر مایا ہاں! گزرا ہوں۔ حضرت کیسے؟ فر مایا اپنے کپڑوں کو سمیٹ کر گزرتا ہوں کہ کانٹوں کے ساتھ اُلجھ نہ جا تیں۔ کہنے لگے حضرت! یہی تقویٰ ہے۔ اس دنیا میں گنا ہوں کے بہت سے کا نے ہیں۔ مومن کا کام ہے کہ اپنے دامن کو سنجال کرنگل جائے تا کہ کوئی کا نااس کو نہ چھے۔ حضرت عمر بنائند نے فر مایا آپ نے شمیک کہا ہے۔

الله تعالی ہم سب کومتی بنائے۔ آج کل متی بننا بہت مشکل کام ہے۔ محنت کرنا پڑے گی۔نفس اتارہ پرقابو پانا پڑے گا۔ شیطان تعین کے ساتھ مقابلہ کرنا پڑے گا۔ مگر توفر ما یا بے شک متقیوں کے لیے ان کے رب کے ہال نعمتوں کے باغ ہیں۔
مشرک کہتے تھے یہ مسلمان بھو کے مررہ ہیں آگے جا کربھی بھو کے مریں گے۔ رب
تعالیٰ ان سے راضی ہوتا تو ان کو مال و دولت ویتا۔ مال و دولت تو ہمارے پاس ہے۔ یہ
ان کا غلط قیاس تھا کیوں کہ اللہ تعالیٰ کی خوشی اور ناراضی کا معیار مال و دولت نہیں ہے بلکہ
دین ہے، ایمان ہے۔ دنیا ملنے سے رب تعالیٰ کی رضا حاصل نہیں ہوتی۔

حضرت موئی علائیلم کو دیکھو! بکریاں چرا کر کھانا کھاتے ہیں۔ قرآن باک میں موجود ہے دس سال خدمت کی۔ مقابلے میں سگا چپازاد بھائی قارون ہے۔ اس کے باس اتنی دولت تھی کہ اس کے خزانے کی چابیاں ایک اچھی خاصی جماعت اُٹھاتی تھی۔ دادا دونوں کا ایک ہے۔ اگر مال کی وجہ سے خدا کا قرب ہوتا تو قارون کا درجہ زیادہ ہوتا اور حضرت موئی علائیلم ، ہارون علائیلم کا معاذ اللہ (ورجہ) کم ہوتا۔

تو کافروں کاریخیال غلط تھا کہ جس کے پاس مال زیادہ ہوتا ہے اس پر اللہ راضی ہوتا ہے اس پر اللہ راضی ہوتا ہے اور بہاں مال دیا تو آ گے بھی دے گا۔ اور مسلمان بہاں مالی طور پر کمزور ہیں تو آ گے بھی نہیں ملے گا۔ رب تعالی نے فر مایا مومنوں کے لیے رب کے ہاں نعمتوں کے آگے بھی نہیں ملے گا۔ رب تعالی نے فر مایا مومنوں کے لیے رب کے ہاں نعمتوں کے ا

باغ ہیں۔ کل قیامت والے دن ان کی بیرحالت نہیں ہوگی۔ اور کافر ہمشرک آخرت میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے محروم ہوں گے۔ ایسانہیں ہوگا کہ آخرت میں مومنوں کو نعمتیں ملیں اور مشرکوں اور مجرموں کو بھی۔

فرمایا اَفَنَجْعَلَانُسُلِمِیْنَگالُمُجْرِمِیْنَ کیاپی، ممکردیں گے مسلمانوں کو مجرموں کی طرح۔ فرماں بردار اور نافرمان برابر ہوں گے بیخ محارا خیال غلط ہے مالکُدُ شمیں کیا ہوگیا ہے گیف تخکمون کیے فیطے کرتے ہو کہ سلم کافر برابر ہوجا نیں، موحد مشرک برابر ہوجا نیں، بدعتی اور سی برابر ہوجا نیں، جق باطل ایک ہو جائے۔ یہ کیے فیطے کرتے ہو؟ آم لَکُدُ کِتْبُ کیا تحصارے پاس کوئی کتاب ہے فیابِ تندر سُون اس میں تم پڑھے ہو اِنَّ لَکُدُ کِتْبُ کیا تحصیل مالارے لیے فیابِ اس کوئی کتاب ہو فیابِ تَدُر سُونَ اس میں تم پڑھے ہو اِنَّ لَکُدُ کَدُ کُونِ کا بِ کِی اِنْ اِنْ کُدُ کُونِ کا بِ کِی اِنْ کُدُ کُونِ کا بِ کُنْ کُونِ کا بِ مِن کُلُونِ کا اِنْ اِنْ کُدُ کُونِ کا اِنْ اِنْ کُدُ کُونِ کا اِنْ کُدُ کُونِ کا اِنْ کُرونِ کا اِنْ کُدُ کُونِ کا اِنْ کُرونِ کا اِنْ کُدُونِ کا اِنْ کُرونِ کا اِنْ کُدُ کُونِ کا اِنْ کُرونِ کا اِنْ کُدُونِ کا اِنْ کُونِ کا اِنْ کُدُونِ کا اِنْ کُرونِ کا اِنْ کُرونِ کی کا بِ کا حوالہ دو کہ جوتم پند کرو گے شمیں ما تارہ ہوگا۔ عقل کی بات کردکی کتاب کا حوالہ دو کہ جوتم پند کرو گے شمیں ما تارہ ہوگا۔

توفر مایا کیاان کے لیے شریک ہیں فَلْیَانُتُوابِشُر کَابِهِمْ کِی چاہے کہ لے آئیں وہ اپنے شریکوں کومیدان مین اِن کَانُواطبِ قِیْنَ اگر ہیں ہے کہ پتا چان شریکوں میں کیا قوت اور طاقت ہے اور وہ کیا کر سکتے ہیں؟

کشف ساق یعنی پندر انسنگی ہونے سے کیامراد ہے؟

يَوْمَ يُكُشَفُ عَنْ سَاقٍ جَس دن هُولى جَائِلَ وَ اور بِلائِ عَالَيْ سُلَّا اللَّهِ جُوْدِ اور بِلائِ جَائِس كَ حِد كَى طرف فَلَا يَسْتَطِيْعُونَ بِسَ يَدْعَوْنَ إِلَى السَّجُودِ اور بِلائِ جَائِس كَ حِد كَى طرف فَلَا يَسْتَطِيْعُونَ بِسَ فَدُعَوْنَ إِلَى السَّجُودِ اور بِلائِ جَائِس كَ حِد كَى طرف فَلَا يَسْتَطِيْعُونَ بِسَ فَي مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللللْلِي اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْهُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ

ایک یہ کہ اس سے مرادشدت ہے کہ آ دمی جب بھا گنا ہے تو پنڈلی نگی کر کے

بھا گتا ہے۔مطلب میہ ہے کہ جب قیامت والے دن سختی ظاہر ہوگی ان کو کہا جائے گا آؤ سجدہ کرو۔تو دہ سجد نہیں کرسکیں گے۔ یعنی جنھوں نے دنیا میں اخلاص کے ساتھ سجد نہیں کیاان کی کمر تختے کی طرح ہوجائے گی جھکنہیں سکین گے۔ یہ خلاف ان لوگوں کے جو اخلاص کے ساتھ نمازیں پڑھتے رہے اور گردنیں ان کی حکتی رہیں ، سجد ہے کرتے رہے۔ وہ بڑی آ سانی کے ساتھ سجدہ کریں گے۔ کا فر اور منافق سجدہ نہیں کر عکیس گے۔ اورایک مطلب یہ بیان کرتے ہیں کہ کشف ساق سے مراداللہ تعالیٰ کی کوئی خاص صفت ہے جس کی حقیقت کو ہم نہیں جانتے جس طرح دوسری متشابہات آیتیں ہیں۔مثلاً: سورة الماكده آيت تمبر ١٣ ميل ٢ بن يَدْهُ مَبْسُوطَةُن لينْفِق كَيْفَ يَشَآءُ "الله تعالى ك دونوں ہاتھ کشادہ ہیں خرج کرتا ہے جیسے جا ہتا ہے۔"اب ہم اللہ تعالی کے ہاتھوں کو مخلوق کے ہاتھوں کے ساتھ تشبینہیں دے سکتے حاشاد کا ۔ ہاں! بیکہیں گے جواللہ تعالیٰ کی شان کے لائق ہیں۔ای طرح اللہ تعالیٰ سنتا ہے مگر ہماری طرح کان نہیں ہیں۔ دیکھتا ہے مگر ہاری طرح آئکسین ہیں، جواس کی شان کے لائق ہیں۔

الله تعالی منظم ہے و کھ الله مؤلی تکینیا [النماء: ١٦٣] "اور کلام کیا الله تعالی نے موئی بلالیلم کے ساتھ کلام کرنا۔ "ہم ہونٹوں، دانتوں اور تالو کے بغیر نہیں بول سکتے ۔ لیکن رب تعالی کے نہ ہونٹ ہیں ، نہ دانت ہیں ، نہ تالو ہے ۔ لیکن وہ منظم ہے جو اس کی شان کے لائق ہے۔ الرّ خلی علی الْعَرْشِ الله تولی الله تعالی عرش پر بیٹا ہے کہ سات کی کھیت کو نہیں جانے جو اس کی شان کے لائق ہے اس طرح مستوی ہے۔ مرجم اس کی کیفیت کو نہیں جانے جو اس کی شان کے لائق ہے اس طرح مستوی ہے۔ تو ایک معنی ہے کرتے ہیں کہ الله تعالیٰ کی کوئی خاص صفت ہے جس کو وہ ظاہر فرمائیں گے اور بلایا جائے گا کہ آؤ سجدہ کرو! تو کا فر، مشرک ، منافق سجدہ نہیں کر سکیں فرمائیں گے اور بلایا جائے گا کہ آؤ سجدہ کرو! تو کا فر، مشرک ، منافق سجدہ نہیں کر سکیں

گے۔ان کی کمریں تختے کی طرح ہوجائیں گی سجدہ کرنے کی طاقت نہیں رکھیں گے خَاشِعَةً أَنْصَارُ هُمْ تَعِمَى مُونَى مُولَى مُولَى آئكصين ان كى - آدمى شرمنده موجائة توع وما آئکھیں اُٹھانے کے قابل نہیں رہتا۔سب سے زیادہ شرمندگی قیامت والے دن ہوگی۔ الله تعالی ہمیں قیامت والے دن کی شرمندگی ہے بھائے ۔تو آئکھیں ان کی جھی ہوئی مول گ تره مَهُ مُدُولَة جها جائے گان ير ذلت فودائ آب كوبھي ذليل مجھيل گے، اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی ذلیل ہوں گے، فرشتوں کے ہاں بھی ذلیل ہوں گے اور دیگر لوگوں کے ہاں بھی ذلیل ہوں گے وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ اور تحقیق نے بلائے جاتے سجدے کی طرف دنیامیں ، یا نچے وفت اذان کی آوازان کے کا نول میں پڑتی عى وَهُمْ اللَّهُونَ اوروه في سالم موتى عقى تندرست موتى تقى -ان كودعوت دى جاتى تھى كەآ دُنماز پرهو! كہتے تھے تم جادُ پرهو۔ ديھنا! آج كل ڈاكٹر، حكيم كہتے ہيں کہ سجدہ کرنے سے ریڑھ کی ہڑی کوتقویت پہنچی ہے۔ ریڑھ کی ہڑی کی بیاریاں دورہوتی ہیں۔لیکن ہمارے پغیبرنے آج سے چودہ سوسال پہلے چٹائی پر بیٹھ کر بتلایا ہے کہ نماز میں تمھاری صحت ہے۔

توفر ما یا ان کو بلا یا جاتا تھا سجد ہے کی طرف اور وہ سی سلم سے اس وقت سجدہ نہیں کرتے سے فَذُرْنِی پس اے نبی کریم مان اللہ اللہ چھوڑ دیں مجھے وَ مَنُ اور اس کو یُکڈ ڈیڈ بیلڈ اللہ مدیث جو جھٹلاتا ہے اس بات کو میری باتوں کو جو جھٹلاتا ہے میں اس سے خود نمٹ لوں گا سَنَسْتَدُرِ جُھُدُ بِہ تاکید ہم اس کو درجہ بہ درجہ جرامات کے میں اس سے خود نمٹ لوں گا سَنَسْتَدُرِ جُھُدُ بِہ تاکید ہم اس کو درجہ بہ درجہ جرامات کی میں اس سے خود نمٹ لوں گا سَنسَتَدُر جُھُدُ ان کو علم بھی نہیں ہوگا۔ اسدرائ جراما عیں گے مِن مین کو کہتے ہیں۔ نافر مانیاں کرتے ہوئے مال مل رہا ہے ، اوالا دمل رہی آ ہستہ آ ہستہ چرامانے کو کہتے ہیں۔ نافر مانیاں کرتے ہوئے مال مل رہا ہے ، اوالا دمل رہی

ہے، عہدہ لل رہا ہے، ترقی مل رہی ہے۔ اس کومعلوم ہی نہیں ہے کہ وہ شکنج میں کسا جارہا ہے۔ آئکھیں بندہ و نے کی دیر ہے دودھ کا دودھ اور بانی کا پانی ہوجائے گا۔ یہ کتناعرصہ کھا پی لیس گے اور مزے اُڑ الیس گے مرنے کی دیر ہے نتیجہ سامنے آجائے گا۔ انسان کوقبر اور آخرت کی زندگی توسفر ہے منزل آخرت ہے۔ اگر کوئی آ دمی راستے ہی میں دل لگا کر بیٹھ جائے کہ میں نے یہاں ہی رہنا ہے تو بڑا نادان سے۔ سفر کوسفر سمجھوا ور منزل کومنزل سمجھو۔

فرمایا و آخیلی لؤند اور میں ان کومہلت دیتا ہوں کرلیں جوکرنا ہے اِنَّ کیندی مَتِیْنَ کُلُ کُلُ کُلُ کُلُ اللہ کا کہ کہ بیر بڑی مضبوط ہے۔ جب میں پکڑوں گا کوئی چھڑا نہیں سکے گا۔ آناسب نے میرے یاس ہے۔



اَمُرْتَسْكُلُهُ مُ اَجُرًا فَكُمْ مِّنَ مِّخْرَمِ مُّمْتُقَلُونَ اَمْ الْمُعْرَمِ مُّمْتُقَلُونَ الْمُعْرَدِ الْمُكُنِّ مُ الْعُيْبُ فَهُ مُ يَكُنُّ وُنَ الْمَا وَالْمُلِيدُ الْمُكُنِّ مُ الْمُعْرَدِ الْمُكُنِّ مُ الْمُعْرَدِ وَهُو مَكَمُّ وَلَا اللَّهُ وَالْمُورَةِ وَهُو مَكَمُ وَالْمُورَةِ وَهُو مَكَمُ وَالْمُورَةِ وَهُو مَكَمُ وَالْمَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ و

آنحضرت سلی این کیا، مسلم بیان کیا، رسالت کو بیان کیا، توحید کا مسلم بیان کیا، رسالت کو بیان کیا، قیامت کا مسلم مجھایا، شرک کی تر دید کی تو اُن لوگوں نے آپ سلی اُنٹی آلیکی کی بڑی شدت کے ساتھ اُن لفت کی اورا نکار کیا۔اللہ تعالی فرماتے ہیں:

اُمْ اَسْتُلَمُهُمُواْ مِنْ اَلْتُ اِن سے سوال کرتے ہیں سی معاوضے کا۔اس تبلیغ کے سلسلے میں کوئی تخواہ ما گئتے ہیں فہنو قِن اُمْ فَیْ وَ اِنْ اَلَٰ اِن کے اِن سے سوال کرتے ہیں۔ وجہ سے بوجھ کے نیچ آئے ہوئے ہیں اور شدت سے خالفت کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں متعدد مقامات پراللہ تعالی نے یہ بات سمجھائی ہے کہ پیغیرا پی تبلیغ کا کسی سے معاوضہ نہیں ما نگتے ۔سورہ شوزی آیت نمبر ۲۳ میں ہے۔ قُل " آپ ان سے کہہ دیں لا آسیل ما نگتے ۔سورہ شوزی آیت نمبر ۲۳ میں ہے۔ قُل " آپ ان سے کہہ دیں لا آسیل کھ عَلَیْهِ اَجْرًا میں نہیں ما نگتا اس پرتم سے کوئی معاوضہ۔"میر ااجر مجھے میر االلہ دے گا۔ اُمْ عِنْدَهُ الْفَیْنَ فَھُمْ یَکْتُنُونَ کیا ان کے پاس غیب ہے ہی وہ لکھتے دے گا۔ اُمْ عِنْدَهُ الْفَیْنَ کَا اُن کے لیے ناجا کڑے۔ گرشتہ پغیبروں کے ہیں کہ کیا جین اور ان کو پنغیبر کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں خود جانتے ہیں۔ واقعات کیا ہیں اور ان کو پنغیبر کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں خود جانتے ہیں۔

حلال حرام کی با تیں پغیبر بتلائے گاتو سمجھ آئیں گی۔ جنت دوزخ کی حقیقت پغیبر بتلائے گاتو سمجھ آئیں گائی پغیبر بتلائے گاتو علم میں آئیں گئی سرورت ہیں گئی ہے۔ کیا ان کو پغیبر بغیبر کی ضرورت ہے ان کو سمجھ ارہائے تو پھر بیضد کیوں کرتے ہیں؟ فاضین اور پغیبر بغیبر بغیبر بغیبر بغیبر بنی کریم مائی ٹھائی ہیں آپ صبر کریں اپنے رہ کے تھم کے لیے۔ ان کی باتوں سے متاثر نہ ہوں یہ مختلف باتیں کرتے رہیں گے آپ ذہن صاف رکھیں اور صبر کریں۔

#### حضرنت بونس مالنظه كاوا قعه:

وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْمُوْتِ اور نه ہوجائيں آپ مجھلی والے کی طرح۔اس سے مراد حضرت یونس علائیل ہیں۔قرآن پاک ہیں منتقل سورۃ ہے سورۃ یونس گیارھویں پارے میں۔اور قرآن پاک میں متعدد مقامات پر یونس علیلے کا نام آیا ہے۔حضرت یونس علائیل کے واقعہ کا خلاصہ اس طرح ہے۔

اللہ تعالیٰ کی طرف ہے تھم آیا کہ ان لوگوں سے کہددیں کہ انھوں نے حق کو تبول نہ کیا تو ان پر عذاب آئے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے دِنوں کی تعیین نہیں کی گئی تھی کہ کتے دنوں کے بعد عذاب آئے گا۔ حضرت یونس عالیٰ ہے نقر پر فرمائی کہ اتنا عرصہ گزر گیا ہے جھے تھارے سامنے حق بیان کرتے اور سناتے ہوئے لیکن تم حق کو قبول کرنے اور مانے کے لیے تیار نہیں ہو۔ اب تھارے او پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا حکم بیان کرنے کے بعد خیال فرمایا کہ اب ان پر عذاب آنا ہے لہذا میں گھر والوں کو لے کریباں سے چلا جاؤں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ابھی جانے کا حکم نہیں ملا تھا۔ بیان کی ذاتی رائے تھی۔

پھرآ گےتفیروں میں دوبا تیں بیان کی گئی ہیں۔ حضرت یونس طلیطی نے ہوی اور دونوں بچوں کو ساتھ لیا اور چل پڑے۔ ایک کی عمر نو دس سال تھی اور دوسرے کی سات آٹھ سال تھی۔ اس واسطے چل پڑے کہ ان پر تو عذاب آنا ہے ہم عذاب والی قوم میں کیوں رہیں۔ اور بیہ وجہ بھی لکھی ہے کہ حضرت یونس طلیطی نے تعیین فر مائی تھی قوم کو کہا تھا کہ تیمن یا چار دنوں میں تم پر عذاب آئے گا۔ پھر سو چا کہ اللہ تعالیٰ میری اس تعیین کا پابند تو نہیں ہے کہ ان دنوں میں عذاب نہ آئے اور کھی شرمندہ کریں لہذا میں عذاب لائے۔ ہوسکتا ہے ان دنوں میں عذاب نہ آئے اور وگ بجھے شرمندہ کریں لہذا میں نکل جاتا ہوں۔

بیوی بچوں کوساتھ لیا اور تھوڑا ساسامان سفر باندھا اور چل پڑے۔ بچھ سفر طے
کیا۔ دیکھا بہت ہیارے لوگوں کا ایک قافلہ آرہا ہے۔ اس میں معزز لوگ بھی ہیں۔
قریب آئے تو اُنھوں نے یونس علائے کہ کہاتم کون ہو، کہاں جارہے ہو؟ یونس علائے ہے فرمایا میں یونس بن متی اللہ تعالیٰ کا پنجمبر ہوں۔ میرے ساتھ میری بیوی اور میرے بیچ

ہیں۔ اُنھوں نے ہوی کاباز و پکڑااور چھین کرلے گئے۔فر مایا میری منکوحہ ہوی ہے۔ گر۔ اُنھوں نے کوئی بات نہ کی۔ انداز ہ لگاؤ کتنی تکلیف اور صدے کی بات ہے۔ آگے گئے تو ایک نہر تھی اس کوعبور کر کے آگے جانا تھا۔ بید ذہن بنایا کہ پہلے ایک نیچ کو دوسری طرف پہنچا تا ہوں پھر دوسرے کو لے جاؤں گا۔ ایک نیچ کو کندھے پر بٹھا کر لے جارے ہیں نہر کے درمیان تک پہنچے تھے کہ دیکھا جو بچہ کنارے پر بٹھا کر آئے تھے اس کو بھیڑیا اُنھا کر جارہا ہے۔ اس پر بیثانی میں جو کندھے پر تھا وہ بھی گر پڑا۔ نہر تیز تھی وہ اس میں بہہ گیا۔ بڑی پر بٹانی کی حالت میں باہر نکلے۔

علامه آلوسی جمتان بیفر ماتے ہیں که دریائے فرات تھا۔ جب که دوسرے حضرات فر ماتے ہیں دریائے دجلہ تھا۔وہاں پہنچ تو کشتی تیارتھی۔اس میں سوار ہو گئے۔کشتی تھوڑی ی چلنے کے بعد ڈ گرگانے لگی جیسے غرق ہوتی ہے۔ ملاحوں نے کہا کہ ہمار اتجربہ ہے کہ جب كوئى غلام اينة آقاسے بھاگ كرآئے توكشتى ذُكُمگانے لگ جاتى ہے۔ بتلاؤ كرتم ميں سے كون غلام بھاگ كرآيا ہے؟ حضرت يونس مالنام في كہا كدوہ غلام ميں ہوں اسے آقاكى اجازت کے بغیرآ سمیا ہوں۔ان کی شکل وضع قطع سےان کو بقین نہ آیا کہ بیفلام ہے۔ادر یہ وجہ بھی لکھی ہے کہ کشتی میں سواریاں زیادہ تھیں۔ ڈو بنے کا خطرہ تھا۔ ایک کو نیچ اً تارنے سے دوسروں کی جان چسکتی تھی۔قرعداندازی کی گئی۔سورت صافات آیت نمبراسها مين ٢ فساهمة فكان مِنَ الْمُدْ حَضِيْنَ " كَارْم عدد لوايا اور موكيا الزام كهايا ہوا۔" کشتی والوں نے پکڑ کردریا میں ڈال دیا فَالْتَقَمَهُ الْحُوْتُ "پی لقمہ بنالیااس کو مچھلی نے ۔ "بہت بڑی مچھلی اس نے ان کونگل لیا۔اللہ تبارک وتعالی نے مچھلی کو مکم دیا کہ یہ تیری خوراک نہیں ہے۔ تیراپیٹ اس کے لیے قید خانہ ہے۔ کتناعرصہ مجھل کے پیٹ

میں رہے ۔تفسیروں میں تین دن ،آٹھ دن اور بیں دن بھی لکھے ہیں۔

صدیث پاک میں آتا ہے کہ دَعُوۃُ الْمَکُرُوْبِ دَعُوۃُ دُی النّون " بہت اور کے تعلق کے بید والے پغیر نے کی تھی۔ محصلی کو تھم ہوا۔
"پریشان آدی وہ دعا کرے جو مجھلی کے بید والے پغیر نے کی تھی۔ محصلی کو تھم ہوا۔
اس نے دریا کے کنارے اُگل دیا۔ وہاں سائے کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ اللّہ تعالی فرماتے ہیں وَا شَبَتْنَاعَلَیٰ وِ شَجَرَةً مِنْ یَقُطِینِ [صافات: ۱۳۱] "اور 'گایا ہم نے ان پرایک بیل وار درخت۔ "اس کے چوڑے چوڑے چوڑے پتے تھے۔ ان پتوں کے سائے کے پنچ بیل دار درخت۔ "اس کے چوڑے چوڑے چوڑے کے پنے

ایک ہرنی کا بچہ گم ہوگیاتھا۔ وہ دیوانہ وار اپنے بچے کو تلاش کرتی بھرتی تھی۔
قریب آئی تو ہے ہے (پتوں کی حرکت ہوئی)۔اس نے سمجھا کہ میرا بچہ یہاں ہے۔
قریب آ کر کھڑی ہوگئی۔حضرت یونس علائیلم نے لیٹے لیٹے اس کا دودھ بیا۔بدن میں تھوڑی سی قوت آ گئی۔ بچھ تازہ آب وہوا ملی تو اُٹھ کرچل پڑے۔آ گے دیکھا ایک قافلہ

آرہا ہے۔اُن کے پاس بچرتھا۔ ویکھ کرخوش ہوگئے کہ چلوایک بچرتو مل گیا ہے۔اُنھوں نے بتایا کہ یہ بچ نہر میں بہدرہاتھا ہم نے اس کو پکڑلیا۔ہم وارثوں کی تلاش میں پھردہ ہیں۔ فرمایا یہ میرالخت جگر ہے۔اورایک بیٹااور تھاجس کو بھیڑیا اُٹھا کرلے گیا تھا۔اُنھوں نے بتلایا کہ فلال جگہ ایک چرواہا ہے اس نے نے کہا ہے کہ میں نے بھیڑ ہے سے ایک بچ چھینا ہے۔تھوڑا سازخی تھا میں نے اس کی مرہم پڑ بھی کی ہے۔اب وہ ٹھیک ہے۔
بچ چھینا ہے۔تھوڑا سازخی تھا میں نے اس کی مرہم پڑ بھی کی ہے۔اب وہ ٹھیک ہے۔
اگر شمصیں کوئی وارث ملے تو میرے پاس بھیج وینا۔ حضرت یونس مالیے وہاں پہنچ تو اللہ تعالیٰ کے فضل وکرم سے وہ بچ بھی مل گیا۔خوش سے لے کرچل پڑے۔ آگے گئے تو وہ لوگ جضوں نے بیوی چھینی تھی وہ بیوی لے کر کھڑے ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہے۔
اُٹھوں نے کہا لوجی ! اپنی بیوی سنجالو ہم تو فرشتے ہیں۔ ہمیں رب تعالیٰ کا تھم تھا ہم نے اس کو یورا کیا۔

اُدهرقوم پرجب پچھنٹانیاں عذاب کی ظاہر ہوئیں تومن حیث القوم اُنھوں نے اللہ تعالیٰ نے ان توبی ۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے گر گر اکرروئے ، اپنی غلطی کا اعتراف کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی ۔ سورہ یونس البنائہ کی قوم کو ایک ان اللہ تعالیٰ نے فرما یا آپ کی قوم نے توبہ کرلی ہے جاؤان کو تبلیغ ایک ان اللہ تعالیٰ نے فرما یا آپ کی قوم نے توبہ کرلی ہے جاؤان کو تبلیغ کرو۔ جب اُنھوں نے یونس عالینا ہم کود یکھا تو خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی ۔ ایک لاکھ تیس بزار کی ساری آبادی ان پر ایمان لے آئی۔ یہ خلاصہ ہے اس کا جو پچھ تفسیر خازن ، معالم النتر بل اور تفسیر عریزی وغیرہ میں بیان کیا گیا ہے۔

توفر مایا نہ ہوجائیں آپ مچھلی والے کی طرح کہ اپنی رائے پر چلیں اِذْ نَادٰی جب پیکارااس نے اپنے رب کو وَهُوَمَ مُنْطُوٰمٌ اور وہ مُ میں گھٹ رہے تھے۔ان کا

سانس رکا ہوا تھا مچھل کے پیٹ میں گؤلاآن تذرکہ نفصہ قین ڈیم اگر نہ پالیتی اُس کونعت اس کے رب تعالیٰ کانفل ساتھ نہ دیتا کئید آبائی آب البتہ چینک دیا جاتا دریا کے کنارے و مُحوَمَد مُحوُمُ اور وہ مَدمت کیا ہوا ہوتا۔ نہ وہاں کی سائے کا انظام ہوتا اور نہ ہرنی آ کر دودھ بالی ۔ مگر رب تعالیٰ نے وہاں سائے کا بھی انظام کر دیا اور د: دھ بال نے کے لیے ہرنی کو بھی بھیج دیا فاجئیلہ کہ رب ان کی کون لیا اس کواس کے رب نے اور لغزش معاف کردی فَجَعَلَهٔ مِنَ الصَّلِحِیْنَ پس کر دیا اس کواس کے رب نے اور لغزش معاف کردی فَجَعَلَهٔ مِنَ الصَّلِحِیْنَ پس کردیا اس کواس کے رب نے اور لغزش معاف کردی فَجَعَلَهٔ مِنَ الصَّلِحِیْنَ پس کردیا اس کو سنیوں میں سے ۔ بیوا قعد آنحضرت سائٹھ ایک کی کومنا کر بتایا یا کہ توم کی سخت باتوں سے متاثر نہ ہوں۔ جلد بازی نہیں کرنی اور اپنے رب کے تھم پر ڈیا رہنا ہے۔

# نظر کا لگناحق ہے:

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَ إِن يَّکَادُ الَّذِينَ کَفَرُوْا اور بِ شَک قريب ہو و لوگ جوکا فريس لَيْزُ لِقُونِکَ بِاَفْسَادِ هِمْ البَّه بِحسلاد بِن آپ کوحق ہے ابن آ محصول ہے۔ بھسلاد بن آپ کوحق ہے ابن آ محصول ہے۔ بھسلانے کا ایک معنیٰ یہ کرتے ہیں کہ نظر لگا دیں۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے المُعَدِّنْ حَتَّی " نظر کا لگناحق ہے۔ "نظر کا مفہوم ہیہ کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کوخو بی دی ہے، اللہ تعالیٰ اس میں فور آ عیب بیدا کر دیتا ہوں دیا ہے اور دیکھنے والاخو بی پر تعجب کرتا ہے کہ اتن صحت ہے، اتنا مال دار ہے۔ رب تعالیٰ اس میں فور آ عیب بیدا کر دیتا ہے کہ میں دے بھی سکتا ہوں اور لے بھی سکتا ہوں۔ یہ چیزیں بندوں کے اختیار میں نہیں ہیں۔ "عمل المیوم و اللّیل "ابن تی کی حدیث کی کتاب ہے۔ اس میں حضرت انس ہیں۔ "عمل المیوم و اللّیل "ابن تی کی حدیث کی کتاب ہے۔ اس میں حضرت انس ہوں۔ یہ بین ہو ہے یہ دعا ہے:

یعنی اگرتم کسی کود یکھواور تمھارے ذہن میں تعجب پیدا ہوتو یہ دعا پڑھلواللہ تعالی نظر لگنے سے بچائے گا۔ تومطلب یہ ہوگا کہ کا فرلوگ تجھے نظر لگا کرروک دیں گے۔

اور دومری تفییری بیان کرتے ہیں کہ جب آپ جا رہے ہوتے تھے تو ایک دومرے کو آگھوں سے اشارے کرتے تھے کہ یہ جارہا ہے۔ تو اس طرح آ دمی خفت محسوس کرتا ہے جس کی طرف اشارہ کیا جائے۔

توفرہایا ہے شک قریب ہے کہ وہ لوگ جوکافر ہیں وہ پھلادیں آپ کوئی سے
اپنی آنکھوں سے لَمَّاسَعِمُواالَّذِکْرَ وَلَا اللَّهِ کُرَ وَاللَّالَةِ کُر وَاللَّهِ اللَّهِ کُر وَاللَّهُ اللَّهِ کُر وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ ا



• .

# بننالله الخمالك يز

تفسير

سُورُلا الْكَافَيْنَ

(مکمل)



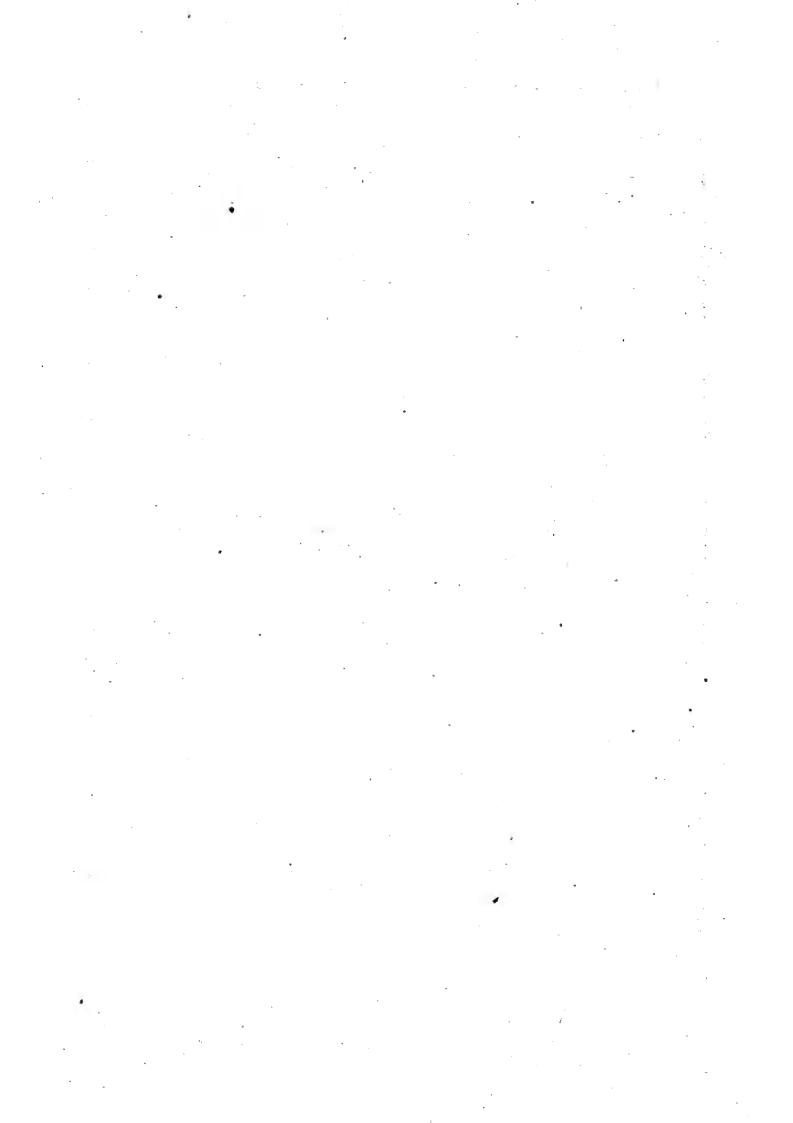

# 

# بِسْمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

الْحَاقَّةُ فَمَا الْحَاقَةُ وَمَا اَدُرلِكُ مَا الْحَاقَةُ فَكَنَّبَ مُعُودُ وَعَادُ بِالْقَارِعَةِ فَالْمَا الْمَاقَةُ فَكَنَّبَ مُعُودُ فَالْمَلِكُوْ الْطَاغِيةِ فَوَامَّا عَلَا وَعَادُ وَالْقَارِعَةِ فَالْمَلِكُوْ الْمِالْطَاغِيةِ فَوَامَّا عَلَا الْمُلْكُوْ الْمِلْعُ الْمَاعِيةِ فَالْمَاعِيةِ فَالْمَاعِيةُ فَالْمَاعِيةِ فَالْمَامِعُولُولَا الْمُعْرَاكُونُ وَمَنْ فَلْمُولُولَ الْمُؤْتُولِكُ الْمُعْرَاكُونُ وَمَنْ فَلْمُولُ الْمُؤْتُولِكُ الْمُعْلِكُ وَالْمُؤْتُولِكُ الْمُؤْتُولِكُ الْمُؤْتُولُولُ الْمُؤْتُولُ ا

اَلُهَا قَادُ وَمَا اَدُل الْمَاقَةُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمَا اَدُل الْمَاقَةُ وَاللَّهُ وَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِّلِكُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُ اللْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُ اللَّهُ وَالْمُوالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُ اللْمُولِمُ وَا اللْمُوال

بِرِيْجٍ صَرْصَرِ تندوتيز مواكِساته عَاتِيَةٍ جوحد الكاربي هي سَخَّرَهَا الله تعالى في مسلط كردياس مواكو عَلَيْهِمْ أَن ير سَبْعَ لَيَالِ ساتراتين قَتَمْنِيَةَ آيَّامِ اورآ مُعدن مُسُومًا لگاتار فَتَرَى الْقَوْمَ فِيْهَا يِس آبِ رَيْحِيل كَوْم كواس مِيل صَرْعَى يجهارى ہوئی کائھ مُراعجاز خَالِ خَالِيةٍ گویا کہ وہ تھجوروں کے سے ہیں أكر بوع فَهَلْ تَرْى لَهُمْ لِي كِياآبِ وَ يَكِيعَ بِين ان مِين سے كى كو مِّنْ بَاقِيَةٍ بَياموا وَجَآءَ فِرْعَوْنَ اورا يَافْرعون وَمَنْ قَبْلَهُ اوروہ جواس سے پہلے تھے وَانْمُؤْتَفِكُ اور اُلْ جانے والی بستیول والے بالْخَاطِئةِ خطاكرتے ہوئے فَعَصَوا لِي أَنْهول نے نافرمانی كى رَسُوْلَرَبِيهِمْ ايخِرب كرسول كى فَأَخَذَهُمْ يَس بَكِرُ اان كورب في أَخُذَةً رَابِيَةً كَابُرْنابِرُ اسخت إِنَّالَمَّاطَغَاالْمَاءُ بِعُنك مم نے جب یانی چڑھ گیا حَمَلْنگھ سوار کیاتم کو فی الْجَارِیَةِ کُشّی میں اِنجعَلْهَالَحُمْ تاکہ بنائیں ہم اس کوتمھارے لیے تَذْکِرَةً نفيحت قَتَعِيماً اورتاكه يادر كسي اس كو أذُنّ كان قَاعِيةً بادر کھنے والے۔

نام و کوا لئنب سورة اورقب امت کے مختلف نام: اس سورت کا نام الحاقہ ہے بیسورة مکه تمرمه میں نازل ہوئی۔اس سے پہلے ستر[22] سورتیں نازل ہو چکی تھیں۔ (نزول کے اعتبار سے اس کا اٹھتر وال نمبر ہے۔) اس سورة کے دورکوع اور باون آیتیں ہیں۔ قیامت کے بہت سارے نام ہیں۔ ایک نام قیامت ہے، ایک نام آذفہ ہے، ایک نام آذفہ ہے، ایک نام آذفہ ہے، ایک نام آذفہ ہے، ایک نام آخرہ بھی ہے۔ تو قیامت کے بہت سارے نام ہیں۔

کے بہت سارے نام ہیں۔

الله تعالی کا ارشاد ہے اَلْحَاقَةُ وہ وقت، وہ گھڑی جوت ہونے والی ہے۔ یعنی قیامت کے آنے میں کوئی شک شبہیں ہے ماالْحَاقَةُ کیا ہے وہ قُلْ ہونے والی گھڑی وَمَا اَدُرْ مِكَ مَا الْحَاقَةُ اور آپ کوکس نے بتایا کیا ہے وہ قُلْ ہونے والی چیز۔ قیامت کب فی ہوگی ؟اس کا ذکر تیر هویں آیت کریمہ میں آرہا ہے "فیاذائف خَفِی الشّفور نَفْ خَةُ قَاحِدَةً " جب بگل پھونکا جائے گا اس وقت قیامت برپاہوگی۔ الشّفور نَفْ خَةُ قَاحِدَةً " جب بگل پھونکا جائے گا اس وقت قیامت برپاہوگی۔

ورمیان میں اللہ تعالیٰ نے دنیوی حاقوں کا ذکر فر مایا ہے کہ چھوٹی جھوٹی قیامتیں تو دنیا میں بر پاہو چکی ہیں۔ قیامت صغریٰ لوگوں نے بھگتی ہے۔ توجو قیامت صغریٰ لاسکتا ہے وہ قیامت کبریٰ بھی لائے گا۔

# قوم ثمود کاذکر:

فرمایا گذبت قدمود خوایا توم خمود نے۔اس قوم کی طرف اللہ تعالی نے حضرت صالح علائی کم معوث فرمایا تھا۔ یہ جمر کے علاقے میں رہتے تھے۔ جمر کا علاقہ خیبر اور تبوک کے درمیان میں ہے۔ یہ پہاڑی علاقہ ہے۔ان لوگوں نے بڑی بڑی جٹانوں کو تراش کرا ہے مکان بنائے تھے۔وہ مکان آج بھی موجود ہیں گران میں رہنے والا کوئی نہیں ہے۔ چٹانوں کو تراش تراش کرائھوں نے مکان اس لیے بنائے تھے کہ اینٹ

گارے والے مکان زلز لے سے گرجاتے ہیں۔ ایک ہی چٹان ہے اس میں مختلف کمرے ہیں کس طرح گریں گے۔ اللہ تعالیٰ کے پنج بر حضرت صالح علائیلئم نے ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی توحید پیش کی ، رسالت پیش کی ، قیامت کا مسئلہ سمجھا یا اور بتایا کہ عمریں ضائع نہ کرو چٹانوں کو تراشنے ہیں۔ وو دوسوسال ، تین تین سوسال لگ جاتے ہیں مسسس مکان بنانے میں ۔ اس بے کار کام کو چھوڑ و ۔ ضرورت کے لیے مکان بناؤ اور تصمیں مکان بناؤ اور آخرت کی فکر کرو۔ قوم نے کہا کہ جم شمیں تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اگر آپ واقعی سے بچ کے اللہ تعالیٰ کے پنج بیں توجس چٹان پر جم ہاتھ رکھیں اس سے اُوٹی نکلے تو ہم مان حاکم گے۔

حضرت صالح طلبطا نے فر ما یا معجز ہے، نشانیال رب تعالی کے قبضہ قدرت میں ہیں پیغیبروں کااس میں دخل نہیں ہے۔ لیکن اگر اللہ تعالی میر ہے ہاتھ پر یہ مججز ہ صادر فر مادے تو تم مان لوگے؟ کہنے گئے ہاں! مان لیس گے۔ دن مقرر ہوا، وقت مقرر ہوا۔ وہ سب لوگ، کیا مرد، کیا عور تمیں، بوڑھے، جوان اکٹھے ہو گئے۔ ان لوگوں کے ذہن میں تھا کیا پھر ول سے بھی بھی اونٹنیاں نکی ہیں؟ آج ہم نے اس کو شرمندہ کرنا ہے۔ جب ان لوگوں ہے فران پر ہاتھ رکھا اللہ تعالی کے پیغیبر نے دعا کی بچ کی اس چٹان سے اونٹنی نکل آئی۔ لیکن ان میں سے کوئی آ دمی ایمان نہ لایا۔ حالانکہ ان لوگوں نے منہ ما نگا معجز ہ ابن آئی معول سے دیکھا۔ پھران لوگوں پر دوشتم کا عذا ب آیا۔

الله تعالى فرماتے ہيں گذّبَتُ ثَمُودُو عَادَ بِالْقَارِعَةِ حَصْلاً يا قومِ ثَمُود نے اور قومِ عاد نے کھنگھٹانے والی کو یعنی قیامت کو فَاهَا تَمُودُ فَاهْلِکُوا بِالطّاغِیةِ پی برحال قوم ثمود ہلاک کی گئ طاغیہ کے ساتھ۔مفسرین کرام اُسِیَّدُ طاغیہ کے دومعلی کرتے بہرحال قوم ثمود ہلاک کی گئ طاغیہ کے ساتھ۔مفسرین کرام اُسِیُ طاغیہ کے دومعلی کرتے

ہیں۔ ایک معنیٰ آواز کہ حضرت جرئیل علائظیم نے ڈراؤنی آواز نکالی جس سے وہ جہال جہاں سے ایک معنیٰ آواز نکالی جس سے وہ جہال جہاں متھان کے کلیج بھٹ گئے۔ دوسرامعنی طاغیہ کازلزلہ کرتے ہیں کہان پرزلزلہ آیا جس زلز لے سے بچنے کے لیے اُنھوں نے چٹانوں میں مکان بنائے تھے۔ زلز لے کی وجہ سے ساری قوم تباہ ہوگئ کوئی نظر نہ آیا۔

## قوم عاد كاذكر:

اورعادتوم کی طرف الله تعالی نے اپنے پنیمبر ہود علائظ م کو بھیجا۔ ان کا علاقہ احقاف تھا۔ یہ یمن ،نجران ،عمان اور حضرموت کے درمیان کاعلاقہ ہے۔ آج کل کے جغرافیہ میں اس کوڑ بع ٹانی بھی کہتے ہیں اور دھاء بھی کہتے ہیں۔حضرت ہود ملائیلیم نے کافی عرصہ تک ان کوتلیغ کی مگران لوگوں نے حق کوقبول نہ کمیا۔ ہود علائیلیم نے ان کوڈرایا کہ اگرتم حق کوقبول نہیں کرو گے تو بارشیں رک جائیں گی اورتم پر قحط سالی مسلط ہو جائے گی لیکن ان لوگون نے کوئی پروانہ کی۔ چنانچہوہ وفت آیا کہ ہارش رک می اور تین سال تک ایک قطرہ ہارش بھی نہ پڑی۔ بارانی علاقہ تھانہرین ہیں تھیں۔ کنویں کا یانی بھی گہرا ہو گیا، چشمے خشک ہو كئے، جانور بھوكے پياسے مرنے لگے ۔حضرت جود علائظم نے فرما يا اللہ تعالى كى طرف رجوع کرو، کفروشرک چپوڑ دو، اللہ تعالی کی تو حید کوتسلیم کرو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بارش ہوگی اور قط سالی دور ہو جائے گی۔ کہنے لگے اگر تیری وجہ سے بارش ہونی ہے تو ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ مرجانا ہمیں منظور ہے۔ تین سال کے بعد ایک دن ان کو بادل کا ککڑا نظرآيا- كَنْ لِكُ هٰذَاعَارِضَ مَعْمُطِرُنَا [الاحقاف: ٢٣] "يه باول ب جوجم پر بارش برسائے گا"اور ہمارے حالات ٹھیک ہوجائیں گے۔جب وہ سروں کے قریب آیا تواس میں ہے آواز آئی:

رِ مَادًا رِ مَادًا لَا تَن رِ مِنْ عَادٍ أَحَلًا " وَمَادًا مِنْ عَادٍ أَحَلًا " " ان كورا كركر كركود الله عن ايك كوجي نبيس جيورُ نا "

یہ آوازان لوگوں نے اپنے کانوں سے تی ۔ پھراتی تیز ہوا چلی کہ اس نے ان کو اُٹھا اُٹھا کر سے بنک دیا۔ سچینک دیا۔

اللہ تعالی فرماتے ہیں و اَمَاعَادُ فَاهٰلِمُوٰ اور بہر حال عادقوم ہلاک گئی ہونے حصر صنکل رہی تھی۔ امام بونیج صرص تندو تیز ہوا کے ساتھ عاتیت جو حد صنکل رہی تھی۔ امام بخاری بھتا نظر اس کامعنی نقل فرماتے ہیں کہ وہ ہوا ، ہوا پر کنٹرول کرنے والے فرشتوں کے کنٹرول سے بھی نکل رہی تھی۔ اتن تیز تھی۔ سَخَرَهَاعَلَیْهِمْ اللّٰہ تعالیٰ نے مسلط کیا اس ہواکوان پر سَنِعَ لَیَالِ وَ تَمٰنِیکَ اَیّامِ سات را تیں اور آٹھ دن کے سُومًا ساتھ کی جہتے شہود شاھی کی جمع ہے۔ کھومًا کامعنی ہوگا تار فَتَری الْقُومَ فِیهَا۔ دیج کالفظ عربی زبان میں مؤنث ہوتا ہے۔ تواگر جاشمیر کو دیج کی طرف لوٹا کیں تومعیٰ ہوگا پس و کھا آپ نے توم کواس ہواکی وجہ سے صرفی پیچاڑی ہوئی۔ صَرْعٰی بیچاڑی

 بعدآ بادہوئی تھی۔اس کواللہ تعالی نے ہوا کے ساتھ ہلاک کردیا۔

#### فرعون كاذكر:

وَجَاءَ فِرْعَوْنُ اورآيا فرعون \_مصركاجو بادشاه موتا تهااس كالقب فرعون ہوتا تھا۔جس طرح آج کل ملک کے سربراہ کوصدر کہتے ہیں۔حضرت یوسف عالیا کے ز مانے میں جوفرعون تھا وہ بڑا نیک آ دمی تھا۔اس کا نام ریان بن ولید تھا۔ اس کے نیک ہونے کا اندازہ اس بات سے لگاؤ کہ جب اس کوعلم ہوا کہ پوسف طلنظیم کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطافر مائی ہے تو بغیر کسی قبل و قال کے اُن پر ایمان لے آیا۔ اور ایمان لانے کے بعداً س نے کہا کہ اب بینیں ہوسکتا کہ آپ کا کلمہ پڑھنے کے بعد بادشاہ رہوں۔ میں سے بادشاہی بھی آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ آج چیزای کری چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے مراس نے مصر کی باوشاہی بوسف عالنام کے حوالے کردی۔ بوسف عالنام نے یہ بات بھی فرمائی کہ آپ حکومت اپنے پاس رکھیں میں آپ کی راہنمائی کرتارہوں گا۔لیکن اُس نے کہا کہ میراضمیر گوارانہیں کرتا کہ آپ کا کلمہ یوسے کے بعد آپ پر حکومت کروں۔اس کے بیٹے کا نام تھا مصعب \_ اور مصعب کا بیٹا تھا ولید بیموی عالیا ہے زمانے کا فرعون تھا ( یعنی موی عالیظم کے زمانے میں جوفرعون تھا یہ یوسف عالیظم کے زمانے کے فرعون کا يوتاتها وليدبن مصعب بن ريان مرتب)

یہ بڑا ہوشیار، چالاک، ظالم اور جابرتھا۔ یوں سمجھوکہ ہمارے زمانے کے حکمران طبقے کا ایک فردتھا۔ اس نے لوگوں کو اُلو بنا یا ہوا تھا عالیا فین اُلمُسُر فِیْنَ [دخان: اس]
سفعے کا ایک فردتھا۔ اس نے لوگوں کو اُلو بنا یا ہوا تھا عالیا فین اُلمُسُر فِیْنَ الدو تین سالوں میں بی مغرور اور حد سے بڑھنے والا تھا۔" اس کو نجومیوں نے بتلا یا کہ دو تین سالوں میں بی اسرائیلیوں کے گھرایک لڑکا بیدا ہوگا جو تیری حکومت کی تباہی کا سبب سے گا۔ اس نے بی

اسرائیلیوں کے بیجے ذریح کرانے شروع کردیئے۔شاہ عبدالعزیز صاحب محدث وہلوی فرماتے ہیں کہ اس نے بارہ ہزار بیجے ذریح کروائے۔خداکی قیدرت دیکھو کہ اُس نے موسیٰ علائیلیم کی پرورش فرعون کے گھر کروائی۔

## قوم لوط کاذ کر:

توفر مایا آیا فرعون و مَنْ قَبْلَهٔ اور جوفرعون سے پہلے سے وَالْمُوْتَفِکُ اور ان بستیوں والے جواُلٹ دی گئیں بالمُفَاطِئة خطا کرتے ہوئے۔ اُلٹ جانے والی بستیوں والے جواُلٹ دی گئیں بالمُفَاطِئة خطا کرتے ہوئے۔ اُلٹ جانے والی بستیوں سے حضرت لوط علائے کا علاقہ مراد ہے۔ شہر سدوم اور اس کے اردگرد آباد یاں۔ حضرت لوط علائے نے عرصہ دراز تک ان کو تبلیغ کی۔ اللہ تعالیٰ کی توحید پیش کی، نبوت ورسالت کا مفہوم مجھایا، قیامت کا مسئلہ ان کو بتلایا۔ لیکن اُنھوں نے کوئی بات نہ مانی اور مردوں کے ساتھ برے کام کرنے لگ گئے۔

حضرت لوط النظام نے ان کو مجھایا کہ بیالی برائی ہے کہ ماسَبق گھ بِهامِن الحدیث العلمِین [الاعراف: ٨٠]" تم سے پہلے کسی نے نہیں کی جہان والوں میں سے۔"لہٰذااس سے باز آجاؤ۔لیکن ان کے ذہمن استے خراب ہو جکے سے کہ اُلٹا کہنے الحر جُوهُ مُدُ مِّن قَرْن اللّٰ کَالٰت تَسَعَظَمَّرُونَ [الاعراف: ١٨٢]" نگاو الله ان کواپن سی سے ب شک بیلوگ ہیں جو پاک بنتے ہیں۔" اُلٹی گنگا۔ بدمعاشوں کا دور ہوتا ہے تو نیک لوگوں پر حتی آجاتی ہے۔

پھروہ وقت آیا کہ اللہ تبارک وتعالیٰ نے حضرت لوط طلیط می کو کھم دیا کہ آپ ابنی دو بیٹیوں کو اور جود و چارتمھارے ساتھ مومن ہیں ان کو لے کریہاں سے چلے جا کیں اس توم پرعذاب آنے والے ہیں۔ جب بیحضرات علاقے سے نکل گئے تو جرئیل علایے ہے ۔

پر مارا اور ان بستوں کو اُلٹ کرر کھ دیا۔ سورہ ہود آیت نمبر ۸۲ میں ہے جَعَلْنَا عَالِيهَا سَافِلَهَا مَنهُم نَے کردیاان کوتہدوبالا۔"

اس قوم پراللہ تعالی نے چارفتیم کے عذاب نازل فرمائے۔سب سے پہلے ان کی آئھوں کی بینائی فتم کی فیطنہ سنڈ آغینہ کھی اس ورۃ القمر]"پی مٹاویں ہم نے ان کی آئھوں کی بینائی فتم کی فیطنہ سنڈ آغینہ کھی ۔ پھر ان کے سروں پر پھر برسائے وَآمُطَرُ ذَاعَلَیْهَا حِجَارَةً مِّنْ سِجِیْلِ آمود: ۸۲] "اور ہم نے برسائے ان پر پھر کھنگر کے۔ پھر جبرئیل عالیہ نے ڈراونی آواز نکالی جس سے ان کے دل پھٹ گئے۔ پھران بستیوں کواُلٹ کر چھینک دیا گیا۔ آواز نکالی جس سے ان کے دل پھٹ گئے۔ پھران بستیوں کواُلٹ کر چھینک دیا گیا۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں فیصف گئے۔ پھران بستیوں کواُلٹ کر چھینک دیا گیا۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں فیصف ارسون کی دیا گیا۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں فیصف کی کے کھٹر آخذ کھٹر آخذ کھٹر آخذ دی ڈیٹر آئینے کی کھڑ اان کورب نے اپنی کھڑ اان کورب نے کی کھڑ ناسخت۔

اوران سے پہلے نوح طالبطا کی قوم بھی گزری ہے۔ اُنھوں نے بھی حق کو جھٹلا یا اور حصرت نوح طالبطا کی دخترت نوح طالبطا نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے شتی تیار کی ۔ فر مایا کلمہ پڑھ کرمیر ہے ساتھ سوار ہوجا وُنج جاؤگے۔ کہنے گئے ہمیں نہ تیرے کلے کی خرورت ہے۔ اور تو اور بیٹے کنعان نے کہا ساوِی کی ضرورت ہے۔ اور تو اور بیٹے کنعان نے کہا ساوِی کی ضرورت ہے۔ اور تو اور بیٹے کنعان نے کہا ساوِی الی جَبَلِ یَعْصِمُنی مِنَ الْمَآعِ [ ہود: ۲۳] " میں بناہ پکڑوں گاس بہاڑی طرف وہ مجھے الی جَبَلِ یَعْصِمُنی مِنَ الْمَآعِ [ ہود: ۲۳] " میں بناہ پکڑوں گاس بہاڑی طرف وہ مجھے بیا لئے کا یانی ہے۔ "جب یانی آیا تو کوئی شخص زندہ ندر ہاسوائے ان کے جوکشتی میں سوار سے۔ اس کا ذکر ہے۔

فرمایا اِنَّالَمَّاطَغَاالْمَاءُ حَمَلُنْکُمُ فِى الْجَارِيَةِ بِ شَكَ بَم نے جب پانی چڑھ کیا سوارکیا ہے کہ میں مومنوں کوسوارکیا اِنْجُعَلَهَالَکُمُ تَذْکِرَةً

#### تا کہ بنائیں ہم اس کوتمھارے لیے نصیحت۔

بخاری شریف میں روایت ہے آڈر گھٹا اوّائِل هٰنِ و الْاُمَّةِ اس کُشّی کو اس اُمت کے ابتدائی لوگوں نے دیکھا ہے۔ وہ کشی جودی پہاڑ پرری تھی۔ جس کا ذکر قرآن کریم میں ہے واستوٹ علی الْجُوْدِیِ [ہود: ۴۴] اور تورات اور تاریخ میں اس بہاڑ کا نام اراراۃ ہے۔ یہ بہاڑ عراق کے صوبہ موصل میں اب بھی موجود ہے۔ سطح سمندر سے سترہ[12] ہزارف کی بلندی پر ہے۔

توفر مایا تا که بنائی اس کوتمهارے لیے نصیحت قَتَعِیَهَ آ اُذَنَّ قَاعِیَةً اور تاکه یادر کھیے والے۔ کہ مجرموں کا بیحشر ہوا۔ یہاں تک قیامت صغریٰ کا ذکر تھا۔ آگے کبریٰ کا ذکر آئے گا۔



فَإِذَا نُفِخُ فِي الصُّورِ نَفْعَكُ وَاحِدَةٌ ﴿ وَحُمِلَتِ الْأَمْنُ وَ الْجِبَالُ فَكُلَّتَا دُلَّةً وَاحِدَةً ﴿ فَيُومَ مِنْ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ﴿ وَانْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِي يَوْمَيِنٍ وَاهِيَةً ﴿ وَالْمَلَكُ عَلَى ازجايها ويحول عرش ريك فوقه م يومين تمنيك يَوْمَهِ إِنَّعْرَضُونَ لَا يَحْفَى مِنْكُمْ خَافِيةٌ ﴿ فَأَمَّا مَنْ أُوتِي كُلِّهِ ا بِيمِينِهُ فَيَقُولُ هَا قُرُمُ اقْرَءُ وَاكِتْبِيهُ قَالِيْ ظَنَانُ عَلَانَتُ إِنَّى مُلق حِسَالِيهُ وَفَهُ وَفِي عِيْسَةٍ رَاضِيةٍ وَ فِي جَنَّةِ عَالِيَةٍ قُطَوْفُهَا دَانِيكُ ﴿ كُلُوا وَاشْرِيُوا هَنِينًا بِمِأَ ٱسْلَفْ تُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ ﴿ وَامْتَأْصَ أَوْتِي كِتْبُ فِيشَمَالِهِ فَ فَيَقُولُ لِلْيُتَنِيْ لَمْ أُوْتَ كِتْبِيهُ ﴿ وَلَمْ أَذْدِ مَا حِسَابِيهُ ﴿ لِلَّهُ مَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ ﴿ مَا آغَنَى عَنِي مَالِيهُ ﴿ هَلَكُ عَنِّي مَالِيهُ ﴿ هَاكُ عَنِّي سُلُطِنهُ

فَإِذَانَفِخَ لِيل جب پهونكاجائك في الصَّوْرِ بكل نَفْخَةً وَاحِدَةً پهونكاجاناليك بى دفعه وَخَمِلَتِ الْأَرْضُ اورا مُعالى جائك وَاحِدةً پهونكاجاناليك بى دفعه وَخَمِلَتِ الْأَرْضُ اورا مُعالى جائك في زين وَانْجِبَ واريبار فَدُكِنَا لِيل كوث دياجائك الدونول كو دَكَةً وَاحِدةً ايك بى دفعه كوناجانا فيوُمَيِذٍ لِيل اُس دن وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ واقع بول واقع بون والى وَانْشَقَّتِ السَّمَاعُ اور پهث جائك الوقاقِعة واقع بوئ والى وَانْشَقَّتِ السَّمَاعُ اور پهث جائك الله وَانْشَقَّتِ السَّمَاعُ وار بهث جائك الله واقع بوئ والى وَانْشَقَّتِ السَّمَاعُ وار بهث جائك الله والله وا

قَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَابِهَا اورفرشت أي كارول يرمول م ويَخْمِلُ عَرْشَرَيِّكَ اوراُ مُعَاكِي كَآبِ كرب كَعُرْشُ كُو فَوْقَهُمْ الْيَ أوير يَوْمَهِذِ مَلْنِيَةً أَسُ وَنَ ٱلْمُعْفِرْتُ عَلَى يَوْمَهِذِ تُعُرَضُونَ . أَسَ دن تم پین کیے جاؤے لا تَخْفی مِنْکُمْ خَافِیَةٌ نہیں مُخْفی رہے گی تم سے كُونَى مخفى بات فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتُبَهُ لِي بهر حال وه جس كوريا ميا أن كا پرچہ بیکوینیہ اس کے دائیں ہاتھ میں فیقُول پس وہ کھے گا هَا وُمُ اقْرَءُ وَاكِتْبِيَهُ بِرُهُ وَمِيرَ فِي خَطْلُو إِنِّي ظَنَنْتُ بِعَلَى مُحْصِيقِين تها أين مُلقِ حِسَابِية بِشُك مِن مِنْ والابول اليخ صاب كو فَهُوَ في عِيْشَةِ رَّاضِية لِي وه پنديده زندگي مِن هوگا في جَنَّةٍ جِنت مِن موكًا عَالِيَةٍ جوبلندجَّه موكى قَطُوفَهَا ال - يَكُلُّ دَانِيَةٍ للكي موت مول ك كُلُوا ، كَعَاوُ وَاشْرَبُوا اور بَي هَنِينًا مزے دار بمآ اسکفین بسببان اعمال کے جوتم نے آ کے جھیج ہیں في الْأَيَّامِ الْخَالِيَّةِ كُرر عموع دنول ميل وَأَمَّامَنُ اور بهر حال وه محص أوتي كِتبَه جسكوريا كياس كاعمال نامه بشِمَالِهِ السك باعين باته مين فَيَقُولُ بين وه كم كالله يَنْ كَاش مجھ لَمْ أَوْتَ كِتْبِيَهُ نَهُ وَيَاجَا تَامِيرِ العَمَالَ نَامِهُ وَلَمْ أَذُرِ مَا حِسَابِيَهُ اور مِيل نه جاناميرا حاب كيام يُلَيَّتَهَا كَانْتِ الْقَاضِيَّةَ الْكُالْ كَه وجائ

موت فیملہ کرنے والی مآآغلی عَنِی مَالِیَه نه کام آیا میرے میرا مال هَلَاتَ عَنِی مَالِیَه نه کام آیا میرے میرا مال هَلَاتَ عَنِی مُلَاتَ عَنِی مُلَاتِ مَالُون کا دُکر :
قسامت کبری کا ذکر:

سورت کی ابتداء قیامت کے ذکر ہے ہوئی تھی۔ درمیان میں قیامت صفریٰ کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فیاذانیف خیفی الصّور پس جب پھوٹکا جائے گابگل نفخہ ہُو قاجہ ہیں کے ان دفعہ اللہ تعالیٰ کے ان گئت اور بے شارفر شے ہیں۔ ان میں سے چار بڑی شان اور رہے والے ہیں۔ پہلے جبرائیل ملائیے ہیں جواللہ تعالیٰ کی طرف سے وی پیغمبروں پرلاتے ہے۔ بیتمام فرشتوں جبرائیل ملائیے ہیں جواللہ تعالیٰ کی طرف سے وی پیغمبروں پرلاتے ہے۔ بیتمام فرشتوں کے سردار ہیں۔ دوسر فرشتے حضرت میکا ئیل ملائیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بارش کا نظام ان کے پردکیا ہے۔ تیسر سے حضرت اسرافیل علائیے ہیں۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے بگل پکڑا یا ہوا ہے کہ جس وقت میراضم ہوتم بگل پھونک دینا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت اسرافیل علائیے کہ جس وقت میراضم ہوتم بھی کھونک دینا۔ حدیث پاک میں آتا ہوا ہے اور دوسرا اسرافیل علائیے کہ جس وقت میراضکم ہوتم بھی کہونک دینا۔ حدیث پاک میں آتا ہوا ہے اور دوسرا بیت ہے۔ اور منتظر ہیں کہ جھے کہ شکم ملتا ہے بگل پھونکی کا۔ چوشے عزائیل علائیے ہیں۔ ایک کان اُنھوں نے اُٹھایا ہوا ہے اور دوسرا بیں۔ ایک کان اُنھوں نے اُٹھایا ہوا ہے اور دوسرا بیں۔ ایک کان اُنھوں نے اُٹھایا ہوا ہے اور دوسرا بیں۔ اللہ تعالیٰ نے جان نکا لئے کا محکمہ ان کے بیرد کیا ہوا ہے۔

توجس وقت حضرت اسرافیل عالیظام بگل پھوتکیں گے فورا قیامت بر پاہوجائے گ ق حیملتِ الاَز ف اوراُ مُھالی جائے گی زمین ۔ آج زمین میں بلندی اور پستی ہے۔ گڑھے ہیں، پہاڑ ہیں، قیامت آئے گی تو ہرشے برابر کر دی جائے گی ۔ یہ مضبوط پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اُڑتے پھریں گے۔ اور ایسے ہموار ہوگی کہ اگر کوئی مشرق سے مغرب کی طرف انڈہ الڑھ کا ئے تو اس کے لیے کوئی رکا وٹ نہیں ہوگی ۔ سورۃ طل آیت نمبر ۱۰۲-۱۰۲ میں ہے فَیَدَرُ هَاقَاعًا صَفْصَفًا ﴿ " پِی کردے گا اس کو ہموارز مین لَا تَری فِیهَا عِوَجًا وَلَا آمُتًا ﴿ نَهِی دیکھے گا تو اس میں کوئی کی اور نہ کوئی فیلا۔ وَ إِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ [سورة التكوير، پاره: ۳۰] "اور جب سمندروں كو آگ لگا دى جائے گا۔ گا۔ یانی پٹرول کی طرح جلے گا۔

توفرمايا أشادى جائے گى زمين وَالْجِبَالُ اور بِهَارُ فَدُكَّتَادَكُهُ قَوَاحِدَةً پس کوٹ دیا جائے گا دونوں کوزمین اور بہاڑ وں کوایک ہی دفعہ کوٹیا۔فر مایا جس وقت پیہ ہوگا فَيَوْمَهِذِ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةَ لِي أس دن واقع موكى واقع مونے والى - تيامت كا نام واتعم الماري آسان فهي يَوْمَهِذِ قَاهِيَةً لِي وه أس دن كمزور موكا - بزار باسال كزر ع بي آسان ابن جگه پرقائم ہیں۔ جب قیامت نائم ہوگی تو پھٹیں گے۔ساتواں گرے گا چھٹے پر چھٹا گرے گایا نچویں پراور یا نجوال چوتھے پراور چوتھا تیسرے پراور تیسرا دوسرے پراور دوسرا پہلے پر۔ چونکہ دنیا کا نظام لپیٹنا ہوگا۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر ۱۰ میں ہے يَوْمَ نَطُوى السَّمَاءَ كَطَيّ السِّجِلِّ لِلْكُتُ "جَل دن مم لييد دي عَ آمانول كوجي لپیٹا جاتا ہے بستہ کتابوں پر۔ "جیسے پڑھنے والے جب پڑھائی سے فارغ ہوتے ہیں تو اہے ہے میں سب کتابیں لپیٹ دیے ہیں۔ایے ہی اللہ تعالی زمین آسان کولپیٹ کررکھ دیں گے۔

توفر ما یااس دن آسان کمزور ہوگا قَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَمَا ہِمَا۔ اَرْجَمَاء دجاء کی جع ہے۔ اس کامعنیٰ ہے کنارہ۔ معنیٰ ہوگا اور فرضتے اس کے کناروں پر ہوں گے۔ آج آسان میں بفترر چار انگشت بھی جگہ خالی نہیں ہے جہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ رب تعالیٰ کی آسان میں بفترر چار انگشت بھی جگہ خالی نہیں ہے جہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ رب تعالیٰ کی

حمدوثنا میں مصروف نہ ہو۔ فرشتوں کی حمدوثنا ہے سجان اللہ وبحمدہ سجان اللہ العظیم۔ اس کلمے کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے۔ آخٹ الْکلامِر إِلَى الله سبحان الله و بحمد میں صدیث پاک میں آتا ہے۔ آخٹ الْکلامِر اِلَى الله العظیم۔ اللہ تعالیٰ کو بیکلمہ بہت مجبوب ہے۔ یفرشتوں کی تبج ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس کلے کی برکت سے رزق ملتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ رزق کا دروازہ کھول دیتے ہیں۔

جس وقت آسان پھٹے گا تو فرضتے آسان کے کناروں پر چلے جا کیں گو وَیَحْمِلُ عَرْشَی وَیَحْمِلُ عَرْشَ وَیَحْمِلُ عَرْشَ وَیَحْمِلْ عَرْشَ وَیَحْمِلُ عَرْشَ وَیَحْمِلْ عَرْشَ وَیَمْ وَیَمْ اِیْ اَیْ اِیْسَانِ کَا کُی ہے کہ خَمَانِیۃ نفوس ایخا و پراُس دن آٹھ فرضتے ۔ خَمْنِیکَ کی تفسیریہ بیان کی گئی ہے کہ خَمَانِیۃ نفوس آٹھ فرشتے ہوں گے۔اورایک مطلب شمانیۃ صفوف بھی بیان کیا گیا ہے۔ یعنی فرشتوں کی آٹھ صفیں ہوں گی اللہ تعالی کے عرش کواٹھانے والی۔اللہ تعالی نے فرشتوں کو بڑی طاقت عطا فر مائی ہے۔ میں سمجھ نے کے لیے عرض کرتا ہوں۔ یوں سمجھ کہ خلا گوجرانوالا کے برابر تھا لوط علی ہے گئوم کا علاقہ۔اور جرئیل علی ہے نے سارے علاقے کو گوجرانوالا کے برابر تھا لوط علی ہے گؤم کا علاقہ۔اور جرئیل علی ہے نے سارے علاقے کو ایک پر پراُٹھا کراُٹٹا کر دیا۔تو رہ تعالی نے فرشتوں کو بڑی طاقت عطا فر مائی ہے۔تو ایک پر پراُٹھا کراُٹٹا کر دیا۔تو رہ تعالی نے فرشتوں کو بڑی طاقت عطا فر مائی ہے۔تو آٹھ صفوں کی بھی تفسیر کی گئی ہے کہ فرشتوں کی آٹھ صفیں عرش کواٹھانے والی ہوں گے۔ باق

اور دوسری تفسیر سے بیان کی گئی ہے کہ آٹھ نفوس ، آٹھ افراد ، آٹھ فرشتے عرش اللی کو اُٹھار ہے ہوں گے یو مَبِیدِ اُس دن تُغرَضُونَ تم پیش کیے جاؤ گے رب کے سامنے لَا تَخْفَی مِنْ کُھُو خَافِیَةً نہیں مُخفی رہے گئم ہے کوئی مخفی بات کوئی بات مخفی منہیں رہے گئم ہے کوئی ففی بات کوئی بات مخفی نہیں رہے گئم ہے کہ کوئی نفس مخفی نہیں رہے

گا۔ آج تو چور، ڈاکو، فاسق، قاتل حجیب جاتے ہیں۔ دوسرے علاقوں میں چلے گئے، دوسرے علاقوں میں چلے گئے، دوسرے ملکوں میں چلے گئے، حجیب گئے۔ لیکن جس دن اللہ تعالیٰ کی سچی عدالت ہوگی کوئی نفس بھی نہیں حجیب سکے گا۔ پھر کمیا ہوگا؟

## كامساب گروه كاتذكره:

فَامَّامَنُ أُوْتِيَ كِتْبَهُ بِيَمِينِهِ لِي بهر حال وه آوى جَس كو پرچه، اعمال نامه دائي ہاتھ ميں ديا گياجس ميں قول بغل ہر شے درج ہوگ فَيَقُولُ لِي وه كم گا هَا وُ مُرافَّدَ مِوْ اِكِنْبِيَهُ پر محومير سے خطكو، مير سے اعمال نامے كو۔

دیکھود نیا کے امتحان آخرت کے امتحان کے مقابلے میں اتنے بھی نہیں جتنا کھیل ہوتا ہے۔لیکن اس دنیا کے امتحان میں جب بچے پاس ہوتے ہیں تولڈ یاں مارتے ہیں، لڈوبا نٹتے ہیں کہ میں پاس ہو گیا ہوں۔استاد ماں باپ کومبارک باددیتے ہیں کہمھارا بچہ یاس ہوگیا ہے۔ ماں باپ استادوں کومبارک دیتے ہیں۔اصل امتحان یاس ہونے والاتو آخرت كا امتحان ہے۔ وہاں جو ياس ہوگا بڑا خوش ہوگا اور جو، جواس كے سامنے آئے گا اس کو کہے گا پڑھویہ میرا پرچہ اِنی ظَننت ب شک میں نے یقین کیا تھا دنیا میں کہ آني مُلقِ حِسَابِية بِين مِن مِن مِن والاجون الين حساب كو مجمع دنيا مين يقين تفاكه ایک ندایک دن حساب کا آنے والا ہے اس لیے میں آخرت کی تیاری کرتار ہا۔ آج اللہ تعالی کے فضل و کرم سے مجھے دائی ہاتھ میں پر چیل گیا ہے اور میں کا میاب ہو گیا ہول فَهُوَ فِي عِيْشَةٍ رَّاضِيَةٍ پن وه پنديده زندگي مين موگا۔ جنت كيش وآرام اور خوشیوں کا آج ہم دنیا میں تصور بھی نہیں کر سکتے ۔ حدیث یاک میں آتا ہے کہ جنت کی ایک ہاتھ جگہ دنیا و مافیھا کی قیمت سے زیادہ ہے۔ اور حوروں کا لباس تو در کناران کے

دو پیچ کی قیمت د نیاو مافیها ہیں بن سکتی۔

توفر ما یا پس وہ پندیدہ زندگی میں ہوگا فی جَنَّةِ عَالِیَةِ جنت میں ہوگا جو بلند جگہ ہوگ۔ مرتبے کے لحاظ سے بھی بلند اور محلِ وقوع کے اعتبار سے بھی بلند ہوگ قُطُونُهَا قُطُوفُ قَطُفُ کی جمع ہے وہ پھل جو پہنے کے بعداً تارا جائے دائیۃ قریب ہوں گے۔ جنت کی خصوصیت ہیہے کہ درخت کی چوٹی پر پھل لگا ہوا ہے اور جنتی کا ارادہ ہوااس کو کھانے کا۔ ارادہ کرتے ہی وہ پھل خود بخود جھک کرسا منے آ جائے گا اُٹھنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اگر کوئی لیٹا ہوا ہے اُٹھ کر بیٹھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔

حضرت مولا نامحمہ قاسم نانوتوی برئ دندیکا مقولہ ہے کہ جنت کیا ہوگی؟ ایک جھوٹی خدائی ہوگی۔جیسے رب تعالی اِذَآ اَرَادَشَیْنَا اَنْ یَقُوْلَ لَا اِکُنْ فَیکُونُ [یسین:]"اللہ تعالی جدب کی چیز کا ارادہ فرماتے ہیں تو کہتے ہیں ہوجا پس وہ ہوجا تا ہے۔"ای طرح جنتی بھی جو چاہے گا اللہ تعالی فورا کر دیں گے۔اگر کوئی آ دی اُڑنے کا ارادہ کرے گا وہ فورا اُڑ پرے گا۔ پرندے بڑی بلندی پراڑ تے ہوں کے بیارادہ کرے گا کہ فلال پرندہ میری خوراک بن جائے۔ارادہ کرتے ہی وہ ہھنا ہوا سامنے ہوگا۔

بخاری شریف میں روایت ہے ایک آدمی نے کہا حضرت مجھے کاشت کاری کا بڑا شوق ہے۔ مجھے وہاں کاشت کاری کی اجازت ملے گی؟ آخضرت مان تالیج نے فرمایا موق ہے۔ مجھے وہاں کاشت کاری کی اجازت ملے گی؟ آخضرت مان تالیج نے فرمایا محالیٰ! وہاں کاشت کاری کی ضرورت کیا ہوگی سب چیزیں مفت ملیس گی۔ کہنے لگا حضرت! میں ویسے پوچھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا ہاں! اگر کوئی خواہش کرے گا تو اس کو اجازت ل جائے گی۔ اور جوں ہی وانے محصرے گا ساتھ ہی اُگ جائیں گے اور کھڑے کھڑے گئی

پک کرکٹ کرسامنے ڈھیرلگ جائیں گے۔رب تعالی فرمائیں گے اے بندے! تیرا پیپ نہیں بھرتا۔

تو فرمایا اس کے پھل لکتے ہوئے ہوں گے۔ رب تعالی فرمائیں گے گاؤا کھاؤ جنت کے میوں کے درب تعالی فرمائیں گے گاؤا کھاؤ جنت کے میوے وَاشْرَبُوْا اور پیوجنت کی نہروں کا پانی۔ دودھ، شراب، شہد، جو چاہو پیو ھنینی مزے دار طریقے سے بِمَاۤ اَسْلَفْتُهُ فِی الْاَیَّاعِ الْفَالِیَةِ بسبب ان اعمال کے جوتم نے آگے بسبح ہیں گزرے ہوئے دنوں میں۔ بیان کاصلہ ہے۔ اور جس نے عمل ہی نہیں کیا یا برے عمل کے تو وہ جنت میں نہیں جائیں گے۔ اگر عقیدہ صحیح ہیں تو پھرسز ابھگت کے جنت میں جائیں گے۔ بیتو اصحاب الیمین کا حال بیان ہوا۔ اب دومروں کا بھی سن لو۔

# نا کام گروه کا تذکره:

فرمایا وَآهَا مَنْ اُوْقِیَ کِنْبَهُ اور بهر حال وه فخص جس کودیا گیا اعمال نامه بین الله اس کے باکی ہاتھ میں فرضتے پیچے ہے آگراس کو اعمال نامه باکی ہاتھ میں کپڑائیں گے۔وہ اس کی شکل دیکھنا بھی گوار انہیں کریں گے فیقول پی وہ کہا گائیتینی کھا وہ کہا اور لیکنتینی کھا وہ کہا تا وکٹ اُوٹ کیٹیتینہ کاش مجھے یہ پرچہنہ ہی ویا جاتا وکٹ اُدر مَاجِ بابیتہ اور میں نہ جاتا میرا حساب کیا ہے یائیتہا کا نَتِ الفاضِیة اے کاش کہ وجائے موت میں نہ جاتا میرا حساب کیا ہے یائیتہا کا نَتِ الفاضِیة اے کاش کہ وجائے موت فیصلہ کرنے والی۔موت مجھے آگر ختم کردے۔لیکن وہاں تو لایتمون فیلہا وَلا یک خیلی میں نہ جاتا ہی کا فی ہے۔ نیکن وہاں مار تا مقصود ہو توجہ نم کی آگر کا ایک شعلہ ہی کا فی ہے۔ سانپ کا ایک ڈنگ ہی کا فی ہے۔لیکن مار نا مقصود نہیں سانپ کا ایک ڈنگ ہی کا فی ہے۔لیکن مار نا مقصود نہیں ہے سزادینا مقصود ہے۔

تو کے گاکاش کہ موت فیصلہ کردے اور میری زندگی ختم کردے مآآغی عنی میں میری میری میرے مال نے میرا مال میرے کا مہیں آیا جو میں و نیا میں کا تارہا میلات عنی سلطنی نے ہلاک ہوگئی میری بادشاہ میری مرداری ، میری کی تارہا میلات عنی سلطنی نے ہلاک ہوگئی میری بادشاہ میں میرا کوئی بھی نہیں چودھراہ ہے بھی ختم ہوگئی۔ و نیا میں میرے بڑے نوکر چاکر تھے آئ میرا کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ دن ہوگا یوئم یفور الممرئ مین آخیہ ہو آئیہ ہو یا جنت کی طرف و است کے کہ اس کی تو فی عطافر مائے۔

توالی جمیں جنت کے کا موں کی تو فیق عطافر مائے۔

توالی جمیں جنت کے کا موں کی تو فیق عطافر مائے۔

[اين]



خُدُوهُ فَعُلُوهُ ﴿ ثُمَّ الْجَعِيْمُ صَلُّوهُ ﴿ ثُمِّ فِي سِلْسِلَةِ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلَكُوهُ ﴿ إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ ياللوالْعَظِيْمِ ﴿ وَلَا يَعْضُ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ ﴿ فَكَيْسَ لَهُ الْيُوْمَ هِهُنَا حَمِيْتُمْ فَوَلَاطَعَامُ إِلَّا مِنْ غِسْلِينِ فَ لَا يَأْكُلُو إِلَّا لِهَاطِئُونَ أَفْلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ ﴿ وَمَا عِ ڵٲؠؙؙۻۯۏٛؽ؋ۨٳؾۜٷڶؘػۅٛڷڒڛٛۅ۬ڸػڔؽڿۣۨۊٚۊؘٵۿۅۑڨۏڸۺٵۼۣڔ ۫ قَلِيْلًامًا ثُونُ مِنُونَ فَولا بِقَوْلِ كَاهِن قَلِيْلًامّا تَنُكُرُونَ فَ تَنْزِيْلٌ مِنْ رُبِ الْعَلَمِيْنَ ﴿ وَلَوْ تَقَوُّلُ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيْل فَالْخَذْنَامِنُهُ بِالْيَهِينَ فَأَتُولَقَطَعْنَامِنُ الْوَتِينَ فَ فَمَامِنْكُمْ مِنْ آحَيِ عَنْهُ كَأَجِزِيْنَ ®وَإِنَّهُ لَتَنْكِرَةً لِلْمُتَّقِينُ ﴿ وَإِنَّالِنَعُلُمُ أَنَّ مِثْلُمْ فِكُلِّ بِينَ ﴿ وَإِنَّا لَكُسْرَةً عَلَى الْكُفِرِيْنَ وَإِنَّ لَكُنَّ الْيَقِيْنِ فَسَيِّحْ بِالسِّرِرَةِكَ الْعَظِيمُ فَا خُدُوه پکرواس کو فَغُدُوه پس اس کے گلے میں طوق ڈالو ثَمَّالْجَحِيْمَ كِمْرَآك كَ شَعَلُول مِن صَلَّوْهُ واخل كردواس كو ثُمَّةً فِيْ سِلْسِلَةٍ كِيرِول مِن ذَرْعُهَا جَن كَى بِيانُشْ سَبْعُونَ ذِرَاعًا سَرَّرُ لَمِي ہِ فَاسْلُكُوهُ لِي جَرُ دواس كو إِنَّهُ كَانَلَا يُؤْمِنُ بِيْك يَبِين ايمان لاتاتها بِاللهِ الله تعالى بر الْعَظِيْمِ جوبڑی ذات ہے وَلَا يَحُضُّ اور نہيں آمادہ کرتا تھا عَلَى طَعَامِ

الْمُسْكِيْنِ مُسكين كِكُمانا كَلانْ ير فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ لِينْ بِينَ بِينَ الْمُعَالِقِينَ مُ اس کے لیے آج کے دن طفیا یہاں پر خوید کوئی دوست ا الله المرن خوراك م الله من غِسلين مرغسلين لا يَا كُلُهُ نَهِي كُما كُي كُماس كو إلَّالْخَاطِنُونَ مُرْفِطاكار فَلَا جن كوتم و مكية مو وَمَا اوران چيزول كى لَا يُبْضِرُ وْنَ جَن كُوتُم نهيل ريك إِنَّهُ بِ شَك يَتْر آن كريم لَقَوْلَ رَسُوْلِ البت تول ب رسول كا كَرِيْمِ جوعزت والام قَمَاهُوَ بِقَوْلِ شَاعِرِ اور نهيل ہے بیشاعر کا قول قلینلامًا تُؤمِنُونَ بہت کمتم ایمان لاتے ہو وَلَا بِقَوْلِكَاهِنِ اورنه بِيكَاهُن كَا تُولِ مِ قَلِيْلًا مَّا تَذَكَّرُونَ بَهِتَ كُمْ مُ نفيحت عاصل كرتے مو تَنْزِيْلُ • أتارا موا ع مِنْ رَّبِ الْعُلْمِيْنَ رب العالمين كى طرف سے وَلَوْتَقُوَّلَ عَلَيْنَا اور الركوئي بات مارے ذمه لگاوے بَعْضَ الْأَقَاوِيْلِ بَعْضَ بِاتْيْنَ لَأَخَذْنَامِنْهُ البَتْهُم كرت الكو باليمين قوت كساته ثمَّ لَقَطَعْنَامِنُهُ كَالبتهم كان دية الى الْوَتِيْنَ شرك فَمَامِنْكُمْ لِي نه وتاتم مي ے مِنْ اَحَدِ كُولَى بِهِي عَنْهُ خَجِزِيْنَ اس سروكن والے وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةً اور بِ شك يقرآن كريم البته نفيحت ٢ لِلْمُثَّقِينَ

#### ربط:

کل کے سبق میں تم نے دوگروہوں کا ذکر سنا کہ وہ جن کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور وہ بڑے خوش ہوں گے اور جو ملے گا اُسے کہیں گے ھَا فَرُ مُرافَّر عُوا کِیْنِ اُلَّا عَلَیْ اُلْمَالُ نامہ۔" اور دوسرا گروہ وہ ہوگا جس کو اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں کیٹینی نہ "پڑھو میں میرااعمال نامہ۔" اور دوسرا گروہ وہ ہوگا جس کو اعمال نامہ بائی ہاتھ میں کے اور کہیں گے ایک نیڈ فوت کے ٹیویک " اس کے افسوس کاش کے مجھے فائدہ کہ جھے میا ہا تا مہ نہ ملتا موت مجھے پہلے ہی ختم کردیتی میرے مال نے بھی مجھے فائدہ نہیں دیا اور میری چودھرا ہے بھی ختم ہوگئی۔"

#### انجام مجرمین :

 جکڑ دواس کو۔دوزخ میں خوشی ہے کون جائے گا۔فرشتے رب تعالیٰ کے تکم سے گلے میں طوق، پاؤں میں بیزیاں اورزنجیروں میں جکڑ کر کھینچ کر دوزخ میں پھینکیں گے۔ کیوں؟ اِنَّهُ کَانَ لَا یُوْمِنُ بِاللّٰهِ الْعَظِیْہِ ہے۔ بیٹک بیاللہ تعالیٰ کی ذات پر جو بڑی ذات ہے ایکان نہیں لا تا تھا۔ نہ اس نے اللہ تعالیٰ کی توحید مانی، نہ پنج مبر کی رسالت مانی، نہ آخرت کو ایمان نہیں لا تا تھا۔ نہ اس نے اللہ تعالیٰ کی توحید مانی، نہ پنج مبر کی رسالت مانی، نہ آخرت کو تسلیم کیا، نہ فرشتوں کو مانا، نہ حلال حرام کے قانون کو تسلیم کیا۔ الغرض اس نے رب تعالیٰ کے احکام کو نہیں مانا۔ اور دوسر اجرم ہی کہ ق کو یک کے تیک فی طبیع اللہ نے دوسروں کو بھی کرتا تھا اپنے نفس کو مسکین کے کھانا کھلانے پر۔ اور اگر خود غریب تھا تو دوسروں کو بھی ترغیب نہیں دیتا تھا غریب کو کھانا کھلانے کی کہ پیغریب ہاس کا خیال رکھنا۔

مال داروں کے مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی عزیبوں کاحق ہے:

یادرکھنا! مال داروں کے مال میں زکوۃ کے علادہ بھی غریبوں کاحق ہے۔ اتنانہ سمجھو کہ زکوۃ دے دی، عُشر دے ویا ، فطرانہ دے دیا ، قربانی کی کھال دے دی ادر فارغ ہوگئے۔ بخاری شریف میں روایت ہے اِنَّ فِی الْہَالِ حَقَّا سِوَی الزِّ کوٰۃِ ہے۔ ہرا دی ابنی برادری کے بندول کی سے شک مال میں زکوۃ کے علادہ بھی حق ہے۔ ہرا دی ابنی برادری کے بندول کی غربت کوجانتا ہے، اپنے محلے کے لوگوں کی پوزیش کوجانتا ہے۔ ازخودان کی امداد کریں ان کو ما نگنے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ یہ مال داروں کا فریضہ ہے۔ قیامت والے دن اس کی باز پرس ہوگی کہ میں نے تجھے مال دیا تھا اس پرسانپ بن کر میٹھ گیا تھا غریبوں کے حقوق کیوں نہیں ادا کے۔ لہذا اپنی اپنی خیشیت کے مطابق غریبوں اور ناداروں کا خیال ضرورر کھنا چاہے۔

توفر مایاس کا پہلا جرم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وصفات اور احکام پرایمان

نہیں لایا۔ دوسراجرم یہ کہ مسکینوں کی خوراک پراپنے نفس کوآ مادہ نہیں کیا اور نہ دوسرے لوگوں کور غیب دی فکینس کہ النیو م کھ بھا تھیں ہے ۔ نہیں ہاس کے لیے آج کے دن کوئی مخلص دوست کوئی اس کا ساتھ دینے کے لیے وہاں تیار نہیں ہوگا ہرایک کواپنی ابنی پری ہوگا۔ کی کاسی نے کیا ساتھ دینا ہے۔ اور دوسری بات: قَلاط تعاقر اور نہاں کے لیے خوراک ہے ایک میں نے کیا ساتھ دینا ہے۔ اور دوسری بات: قَلاط تعاقر اور نہاں کے لیے خوراک ہے ایک میں خوراک ہے ایک میں جاتا۔ پھر دوز ن کی عسلین کا ایک معلی تھو ہرکا در خت کرتے ہیں۔ یہ بڑا زہر یلا اور کڑوا ہوتا ہے۔ کوئی بھی جانوراس کے قریب نہیں جاتا۔ پھر دوز ن کی غسلین ہوگی کہ اس کا ایک قطرہ سمندر میں ڈال دیا جائے تو سارا کی غسلین تو دوز خ کی غسلین ہوگی کہ اس کا ایک قطرہ سمندر میں ڈال دیا جائے تو سارا سمندر کڑوا ہوجائے۔ بد ہواتن کہ حدیث پاک میں آتا ہے مشرق سے مغرب تک ، شال سے جنوب تک اس کے ایک قطرے کی بد ہوسے کوئی جان دار چیز زندہ نہ رہے۔

اور خسلین کا دوسرامعنی بیر تے ہیں کہ زخموں کے اندر پیپ پیدا ہوجاتی ہے اور ڈاکٹر ان زخموں کو پانی سے دھوتے ہیں۔ تو دہ پانی جس سے زخموں کو دھویا گیا ہے جس میں پیپ بھی آئی ہے اور خون بھی آیا ہے بیہ پانی ان کی خوراک ہوگ ۔ لَا یَا کُلُهٔ اِلّا الْهَا طِلُونَ نہیں کھا میں گے اس کو گر دہ لوگ جو خطا کا رہیں۔ گناہ گاروں کی خوراک ہو گی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ان کو بیشاب بپاخانہ کھلا یا جائے گا۔ جن کو بائی ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گاان کا بیمال ہوگا۔

#### حقانيت قرآن:

آ گے اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی حقانیت بیان فروستے ہیں فلآ آ قیسہ - عربی زبان کا قاعدہ ہے کہ لفظ آئے یالا کالفظ آئے تو دو زایدہ ہوتا ہے اس کامعنیٰ نہیں ہوتا۔ لکھنے پڑھنے میں آتا ہے معنیٰ نہیں ہوتا۔ فرمایا

فَلاَ أَفْيِهُم پِس مِیں شَم اُٹھا تا ہوں بِمَا تَبْصِرُ وُنَ ان چیزوں کی جن کوتم دیکھتے ہو۔

زمین کود کھتے ہو، آسان کود کھتے ہو، بہاڑون کود کھتے ہو، چاند، سورج، ستارول کود کھتے ہو وَ عَمَالاً تَبْصِرُ وَنَ اوران چیزوں کی جن کوتم نہیں دیکھتے۔ فرشتوں کونہیں دیکھتے، جن ہمیں نظر نہیں آتے۔ حالا فکہ حقیقت یہ ہے کہ جنات اور فرشتے ہم سے زیاوہ ہیں۔ زمین مکی تہدیں بین جو ہمیں نظر نہیں آتیں۔ بہاڑوں کے غاروں میں جو چیزیں ہیں وہ ہمیں نظر نہیں آتیں۔ بہاڑوں کے غاروں میں جو چیزیں ہیں وہ ہمیں نظر نہیں آتی۔ دور ہیں ہمیں نظر نہیں آتیں۔ تورب تعالی فرماتے ہیں جو چیزیں شخصیں نظر نہیں آتی دور ہیں ہمیں نظر نہیں آتی ور ور چین ہمیں نظر نہیں آتیں۔ تورب تعالی فرماتے ہیں جو چیزی شخصیں نظر آتی ہیں جی ان کی قسم اُٹھا تا ہوں اور جو چیزیں شخصیں نظر نہیں آتیں ان کی قسم اُٹھا تا ہوں اور جو چیزیں شخصیں نظر نہیں آتیں ان کی قسم اُٹھا تا ہوں اور جو چیزیں شخصیں نظر نہیں آتیں ان کی قسم اُٹھا تا ہوں۔

اب يهال سوال بيدا ہوتا ہے كوشم تو اللہ تعالى كے سواكسى كى جائز نہيں ہے؟
آخضرت مان فائل ہے من آفسم يغير الله فقد آشر ك بالله "جس في الله تعالى كے سواكسى اور كى قسم أشائى تو اس في شرك كيا۔ "لهذا بات الجھی طرح سمجھ ليس كوشم وقيسم پر ہے۔ ايك كسى شے كى عظمت كى قسم أشائى جاتى ہے۔ مثلاً: اللہ تعالى كى قسم أشائى جاتى ہے اس كى تعظيم كے ليے كدا كو بيس غلط بيانى كروں گاتو اللہ تعالى مواخذہ كر ہے گا۔ يہ مسم اللہ تعالى كسواكسى كى جائز نہيں ہے۔ اگركوئى أشائ كاتوشرك كر اللہ تعالى مواخذہ كر ہے گا۔ يہ موائ ہے گوائى كے ليے كہ جس چيز كی قسم أشار ہا ہوں اس كو گواہ بنا تر بہول اس كو گواہ بنا دہ ہول ۔ ابنى بات پر بہطور گواہ كے پیش كر رہا ہول۔

تواللہ تعالی نے جن چیزوں کی شم اُٹھائی ہے ان کو گواہ کے طور پر پیش کیا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالی مکلف نہیں ہے۔ اس پر کوئی قانون لا گونہیں ہوتا۔ سورة الانبیاء آیت نمبر ۲۲ میں ہے لکینٹ کی عَمَّا یَفْعَلُ وَهُمْدُ یُسْئِلُوْنَ "نہیں بوچھا جاسکتا الانبیاء آیت نمبر ۲۲ میں ہے لکینٹ کی عَمَّا یَفْعَلُ وَهُمْدُ یُسْئِلُوْنَ "نہیں بوچھا جاسکتا

اس سے جودہ کرتا ہے اور ان نے یو چھا جائے گا۔" تو اللہ تعالیٰ نے ان چیز وں کی قسم اُٹھا کران کو بہطور گواہ کے پیش کیا ہے کہ بیساری چیزیں میری بات کی گواہی دیتی ہیں۔ میں قسم أثفاتا ہوں ان چیزوں کی جن کوتم دیکھتے ہواوران چیزوں کی جن کوتم نہیں دیکھتے انَه بشك يقرآن كريم نَقَوْلُ رَسُوْلِ كَرِيْمٍ كَهامُوا إلى اليه رسول كاجوعزت والله قَمَامُو بِقُولِ شَاعِرِ اورتبين بي شاعر كا قول قليلًا بهتكم مَّا تُؤْمِنُونَ مُ ايمان لات مو وَلَا بِقَوْلِ كَاهِن • اورن فال نكالن واليكا تول ہے۔کہاہوا پیغمبرکا ہے یعنی اس کی زبان سے جاری ہوا ہے۔انھوں نے اپنی طرف سے تہیں بنایا تنزیل مِن زَب العَلمِینَ أتاراموا برب العالمین کی طرف سے بعض جَابُل كَهِ عَ مَا أَنَّالِتَارِكُو الْهَيْنَالِشَاعِرِ مَجْنُونِ [صافات:٣٦] "كيابم چھوڑنے والے ہیں ایے معبودوں کوایک دیوانے شاعر کی وجہے۔"اللہ تعالی نے تردید فرمائی کہ پیشاعر کا قول نہیں ہے اور بیکاھن یعنی فال نکالنے والے کی بات بھی نہیں ہے۔ دہ بھی جھوٹی سچی باتیں بتا کرلوگوں پر اپناسکہ جماتے ہیں۔ پنجبر کی ہر بات حق ہوتی ہے۔ اور کئی دفعہ تم یہ روایت سن کی ہو کہ آنحضرت مالٹھ ایٹی نے فرمایا من آئی كَاهِنًا "جوآدى فال نكالنے والے كے ياس كيا اوراس كى باتوں كى تقديق كى فَقَدُ كَفَرَ بِمَا أَنْزِلَ عَلَى محمد عِينَ لِي تَحقيق اس في الكاركردياس چيز كاجونازل كي كن ہے محمد سالندائیے ہے۔" اور اگر اس کی ہاتوں کی تصدیق نہیں کی ویسے دل تکی کے لیے گیا تو اس کی چالیس دن رات کی عبادت کا اجرضا کع ہو گیا۔

توهات :

آج كل عام لوگ وجم ميں مبتلا ہيں ۔تھوڑی بياری لمبی ہوگئ تو كہتے ہيں مجھ پركسی

نے وارکردیا ہے۔اوران کاہنوں نے ان کے دماغ خراب کے ہوئے ہیں۔ جو بچاہی پیدا ہوااس کے متعلق بھی کہتے ہیں کہ اس پر کسی نے وارکر دیا ہے۔اللہ کے بندو! طبعی یاریاں بھی ہوتی ہیں۔ آخراس زمانے میں کون سا آدمی سو فیصد تندرست ہے۔ توکیا سب پروار ہوگیا ہے؟ کوئی آدمی ذبنی لحاظ سے خوش حال نہیں ہے۔ کوئی گھرایسانہیں ہے جو پریشان نہ ہو۔فرق صرف اتنا ہے کہ کوئی پریشانی بتادیتا ہے اورکوئی کسی کے سامنے اپنی پریشانی کا ذکر نہیں کرتا۔ توکیا ساری دنیا پر جادوکیا ہوا ہے؟ اعمال ہمارے سے نہیں، خوراکیس ہماری جو نہیں ہیں۔ بھرعموماً عورتوں خوراکیس ہماری جو نہیں ہیں۔ بھرعموماً عورتوں میں ہیں۔ پھرعموماً عورتوں میں ہیں۔ بھرعموماً عورتوں میں ہیں۔ بھرعموماً عورتوں میں بہت زیادہ ہے۔ا بنی چیز کی حفاظت کرنی نہیں، زیوراً تارکر رکھ دیا، گھڑی رکھ دیا، گھڑی کہ کھرفال نکالتی بھرتی ہیں۔ اپنی چیز کی حفاظت کرنی نہیں، ذیوراً تارکر رکھ دیا، گھڑی کہ کھرفال نکالتی بھرتی ہیں۔

یادرکھو! اپنی چیزوں کی پوری حفاظت کرو۔ میں نے کئی دفعہ کہا ہے کہ اپنی جو تیوں
کی حفاظت کرو۔ طبرانی شریف میں روایت ہے آپ سائٹ ٹائیلی نے فرمایا اِنجنگ کُنگائی کے حفاظت کرو۔ طبرانی شریف میں روایت ہے آپ سائٹ ٹائیلی نے فرمایا اِنجنگ کُنگائی کا تخت عید ڈیٹ " اپنے جوتوں کو اپنی آئکھوں کے سامنے رکھو۔ "لوگ اپنے جوتوں کی جانے ہیں تو گناہ بھی ہوا حفاظت نہ کرنے جوتوں کی اور نقصان بھی ہوا حفاظت نہ کرنے کا اور نقصان بھی ہوا۔

### ق د ياني د صوكه:

قادیانی لوگوں کو اس آیت کریمہ کے ذریعے دھوکا دیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ دیکھو! مرزاصاحب اگرجھوٹے ہوتے توجس وقت اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھارب نے ہلاک کیوں نہ کیا؟ اس سلسلے میں مولا نا حبیب اللہ صاحب امرتسری محقظہ نے ایک رسالہ لکھا ہے۔ اس میں اُنھوں نے ثابت کیا ہے کہ مرزا قادیانی نے پہلے صریح لفظوں میں نبوت کا دعویٰ نہیں کیا۔ بھی کہتا تھا میں مہدی ہوں ، بھی کہتا تھا میں میچ موعود ہوں ، بھی کچھ اور بھی کہتا تھا میں میٹ موعود ہوں ، بھی کہتا تھا میں میچ کے موعود ہوں ، بھی کچھ اور بھی کچھ کہتا تھا۔ دجل وفریب سے کام لیتار ہا۔ ۱۹۰۲ء میں اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تو جے سال بعد ہینے میں مبتلا ہوا اور بیت الخلاء میں مرگیا۔ اس مسئلہ پر" عشرہ کا ملہ" عمدہ کتا ہے۔

پھر میر بھی یادر ہے کہ حذیث پاک میں آتا ہے کہ بی جس جگہ فوت ہوتا ہے وہیں دفن کیا جاتا ہے۔اگر نبی ہوتا تو اس کی قبرٹی خانے میں ہونی چاہیے تھی۔اس سے زیادہ اور

كياذات كى بات ہے كہ ميضے سے في خانے ميں مراكسي آدى نے سوال كيا كرسا ہے كہ یا خانداس کے منہ کے رائے ہے آتار ہا۔حضرت نے جواب دیا بہت کچھ کھا ہے۔ فرمايا فَمَامِنْكُمْ مِنْ أَحَدِ عَنْهُ خَجِزِيْنَ لِي نه وتاتم مِن سے كوئى بھى اس ہےروکنے والا کہاہے پروردگار!اس کی شہرگ کیوں کا منتے ہو۔فرمایا وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةً اور بے شک بیقرآن پاک نفیحت ہے قِلْمُتَقِینَ پرہیزگاروں کے لیے وَاِتّا لَنَعْلَمُ اور بِشَك البته مم جانت إلى أَنَّ مِنْكُمْ مُتَكَّدِّ بِينَ بِشُكْمٌ مِن سے قرآن كوجمثلانے والے بیں لیكن يادر كھو وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَفِرِيْنَ اور ب شک بیقر آن کریم حسرت ہوگی کافروں پر، انکار کرنے والوں پر۔ قیامت والے دن اینے ہاتھوں کودانتوں سے کا میں سے کہ ہائے ہم نے کیوں نہ مانا قرآن پاک مان لیتے اس پرممل کرتے اس کےمطابق عقیدہ بناتے تو آج عذاب میں مبتلانہ ہوتے۔اور فرمایا وَ إِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ اور بِي شك بين القين بي قرآن ياك كي اور سي كتاب ہے۔رب تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی ہے اوررسول کریم مان المالی کی زبان سے بیان ك كن م فَسَيْحُ بِالْسِرِدَ إِنْ الْعَظِيْدِ لِي آبِ مِنْ اللِّي اللِّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ بیان کریں جو بڑا ہے۔ سبعان الله و بحمد الله العظیم کثرت سے پڑھو۔ قیامت والےون اس کا بہت زیادہ وزن ہوگا۔ حدیث یاک میں آتا ہے دو کلے الله تعالیٰ کو بہت پیارے ہیں زبان پر بڑے ملکے ہیں وزن میں بڑے بھاری ہیں



سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم

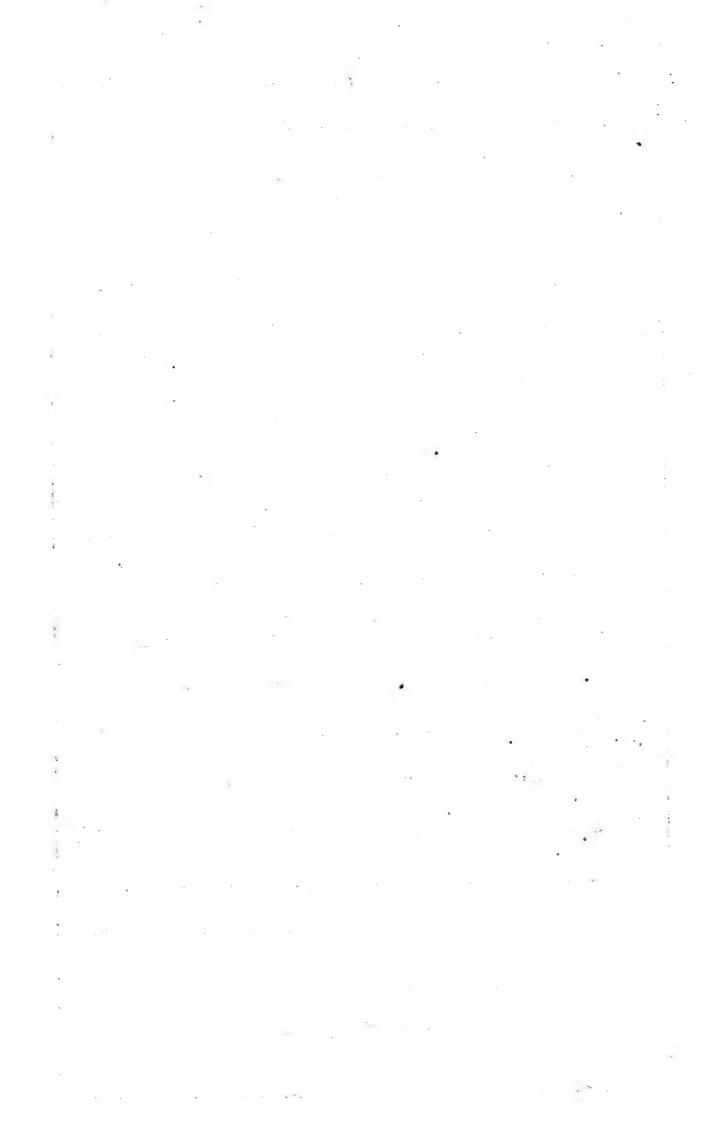

# بسن الله الخمال المحمر

تفسير

سُورُة المنجانِ

(مکمل)



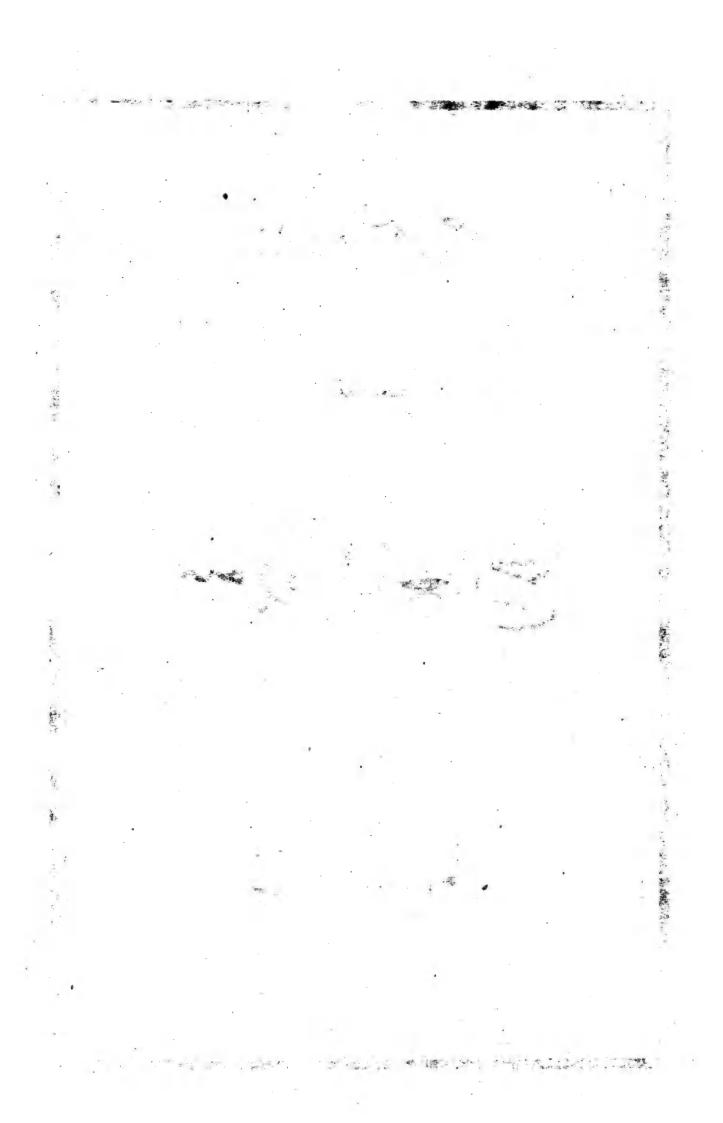

فَأُوعِي ۞

# 

بِسْمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّعِيْمِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

سَالَ سَالِیَ اللّٰ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

كَانَمِقْدَارُهُ هِجُس كَى مقدار خَمْسِيْنَ أَنْفَسَنَةٍ بِياس بزارسال فَاصْدِرُ لِينَ آبِ مَبركرين صَبْرًا جَمِيْلًا مَبركرنا الحِما إِنَّهُمْ يَرُونَهُ بِ فَنَك وه و يَكُفّ بين اس كو بَعِيْدًا وور وَ نَرْدهُ قَدِيْبًا اورجم د يكھتے ہيں اس كوقريب يؤم جس دن تَكُونُ السَّمَاء مو جائے گا آسان گانگهٰل تلجمت کی طرح وَتَکُونُ الْجِبَالُ اور ہو جائيس كے بہاڑ كانچهن وهن موئى روئى كى طرح ولايسْئل حَدِيْدُ اور نہیں یو جھے گا کوئی مخلص دوست کے میٹھا سی مخلص دوست کو يُبَصَّرُ وْنَهُمْ دَكُمَا عُ جَاكِيل كَان كووه دوست يَوَدُّ الْمُجْدِمُ لِبند كرے كا مجرم لَوْ يَفْتَدِي ال بات كوكه وہ فديددے دے مِن عَذَابِ يَوْمِهِذِ الله دن كعذاب سے بينيه اين بيول كو وَصَاحِبَتِه اوربيوى كو وَأَخِيْهِ اورائِيْ بِعَائِيون كو وَفَصِيْلَتِهِ اورابيخ قبيلكو الَّتِي تُؤينهِ جواس كوبناه ديناتها وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيْعًا اوران کوجوز مین میں ہیں سارے شعر ینجیاء پھراپے آپ کونجات ولائے گلا ہرگرنہیں ہوگا اِٹھالطی بے شک وہ آگ بھڑ تی ہے نَزَّاعَنَّ كَمِيْخِ والى م لِلشَّوى كَلْبِهُ و تَدْعُوا وه آ ك بلائے کی مَنْ أَذْبَرَ جَضُول نے پیٹھ پھیری وَتُوَیی اور روگردانی کی وَجَمَعَ اورجس نے مال جمع کیا فاؤغی اورسمیٹ سمیٹ کررکھا۔

#### نام و كوا ئفىي :

اس سورت کا نام معارج ہے۔ تیسری آیت کریمہ میں معارج کا لفظ موجود ہے جس سے اس سورت کا نام لیا گیا ہے۔ معارج مِعْوج کی جُنع ہے۔ یہ آلہ کا صیغہ ہے۔ جس کا معلی ہے اُدپر چڑھنے کا آلہ۔ اور اس کا مفرد مَعْوج جس آتا ہے۔ یہ ظرف کا صیغہ ہے ، چڑھنے کی جگہ۔ سیڑھیوں کے ذریعے آدمی مکان پر چڑھتا ہے۔ تواس صورت میں معلی ہوگا سیڑھیاں۔

کہ کربہ میں بعض کافر بڑے منہ پھٹ اور بے کاظ ہے۔ جیسے: ابوجہل ،
ابولہب، عقبہ بن افی معیط ،نظر بن حارث رنظر بن حارث مال دار آ دمی تھا۔ جس کے
پاس پیسے ہوں دنیا اس کی خواہ مخواہ عزت کرتی ہے ، سلوث مارتی ہے۔ یہ
آخضرت مال اللہ اللہ کے سخت خالفین میں سے تھا۔ آخضرت مال اللہ کی مجلس میں ان میں
سے کوئی نہ کوئی ہر دفت بیٹھار ہتا تھا کہ دیکھیں یہ کیا کہتا ہے۔ نظر بن حارث آ پ کی مجلس
میں آ یا اور کہنے لگا جس عذاب کی تم جمیں دھمکی دیتے ہو کہ آگر ہم ایمان نہ لا کیں اور آ پ
کی تقید بیتی نہ کریں تو ہمارے اُوپر عذاب آئے گا۔ وہ عذاب کہاں چھپار کھا ہے۔ وہ
عذاب لاؤنا!

الله تعالی خرائے ہیں سَالَ سَالِی انگاایک مانگنوالے نے بِعَذَابِ قَاقِع وہ عذاب جوواقع ہونے والا ہے۔ گرائم کا مسلد ہے سَالَ یَسْتُلُ فتح یفتح کا باب ہے۔ اگراس کا مصدر مسلئلة آئے تواس کا معلی ہے مانگنا۔ اور اگراس کا مصدر مسئلة آئے آئے تواس کا معلی ہے مانگنا۔ اور اگراس کا مصدر سوال آئے تواس کا معنی ہے بوجھنا، دریا فت کرنا۔ پہلے لفظ کا مصدر ہے مسئلہ۔ معنی ہے مانگنا۔ ساتی مانگنے والے نے مانگا۔ وہ نظر بن حارث تھا۔ کیا مانگا؟ وہ

عذاب جوواقع ہونے والا ہے آل کیفرین کافروں کے لیے۔ لام تخصیص کے لیے ہے۔ گذش کذافی ع نہیں کوئی اس عذاب کوٹا لئے والا ۔ رب تعالیٰ کی طرف ہے جو عذاب آئے گااس کوکوئی ٹال نہیں سکے گا۔ وہ مرتے وقت بھی ہوگا، قبر میں بھی ہوگا، حشر میں بھی ہوگا، حشر میں بھی ہوگا، حشور بُوْن میں بھی ہوگا۔ موت کے وقت اللہ تعالیٰ کے فرضتے یقضر بُوْن فی میں بھی ہوگا۔ موت کے وقت اللہ تعالیٰ کے فرضتے یقضر بُوْن فی جُوْهَ اَوْمَ اَوْرَ مِی ہوگا۔ موت کے مونہوں پر اور پیٹھوں پر ہتھوڑے ماریں گرجو ہوئی جاری سے افر کہیں گے آخر بُوّا اَنف کے مونہوں پر اور پیٹھوں پر ہتھوڑے ماریں گے اور کہیں گے آخر بُوّا اَنف کے مونہوں یا الانعام: ۹۳ ] "ابنی جانیں ہمارے حوالے کے "اور کہیں گے آخر بُوّا اَنف کے مونہوں وہا وہ وہ مونہوں ہوگا۔

توفر ما یا اس کوکوئی ہٹانے والانہیں ہے قِنَ الله ۔ بیہ جار مجرور واقع کے متعلق ہے۔ یعنی ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ذِی الْمَعَارِج جوسیر حیوں والا ہے۔ اور مفسرین کرام بُرا اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آئے گا جو درجوں والا ہے رَفِینے الدَّرَ جُتِ [موئن: ۱۵]" بہت اُو نِی شانوں عذاب آئے گا جو درجوں والا ہے رَفِینے الدَّرَ جُتِ [موئن: ۱۵] "بہت اُو نِی شانوں والا ہے۔" یعنی اُو نِی شانوں والے کی طرف سے عذاب آئے گا۔ تو مِعْوَ جُ کی جمع ہوتو چڑھنے کی جگہ ۔ آسانوں کو معارج کہتے ہیں کہ یہ فرشتوں کی سیرھیاں ہیں۔ جسے ہم مکان پر چڑھتے ہیں توسیر ھیاں ہوتی ہیں۔ بیآ سان اُو پر جانے کے لیے سیرھیاں ہیں۔

## ف رستوں کی تبدیلی کے اوق است:

الله تعالی فرماتے ہیں تعریج المکلیک کی جڑھتے ہیں فرشتے وَالرُّوحُ اِلَيْهِ اور روح القدس بھی اس کی طرف۔ کراما کا تبین فرشتوں کی ڈیوٹیاں دوونت تبدیل ہوتی ہیں، صبح کے وقت اور عصر کے وقت مثلاً: آج صبح کی نماز جب شروع ہوئی تو اس مسجد

کے ساتھ جتنے لوگ وابستہ ہیں مرد، عورتیں ، پنج ، بوڑھے ، جوان ، ان تمام کے رات
والے فرشتوں کی ڈیوٹی تبدیل ہوگئ اور دن والے آگئے اور چارج سنجال لیا۔ رات
والے فرشتے آسانوں کو طے کرتے ہوئے رب تعالیٰ کے پاس پہنچ گئے۔ رب تعالیٰ سوال
کرتے ہیں گئیف تو گئی تھ عبادی "تم نے میرے بندوں کو کس حال میں
چورڑا ہے؟" رب تعالیٰ کو تو سب معلوم ہے مگر فرشتوں کی زبانی اپنے بندوں کی تعریف
سننا چاہتا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں اے پروردگار! جب ہم گئے تصال وقت عصر کی نماز میں مصروف تھے۔ فرشتوں کے ہیں توضع کی نماز میں مصروف تھے۔ فرشتوں کے
میں مصروف تھے اور اب جب ہم آئے ہیں توضع کی نماز میں مصروف تھے۔ فرشتوں کے
میں مصروف تھے۔ فرشتوں گئا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کوائی قوت دی ہے کہا کے ہیں
آ نے جانے ہیں کوئی وقت نہیں گئا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کوائی قوت دی ہے کہا کہا کہے ہیں

ایک موت پرآ نضرت مان تالیج نے فر ما یا حرم کی کسی شے کوکا شے کی اجازت نہیں ہے، حرام ہے۔ تو حضرت عباس بناٹھ نے کہا حضرت! اِ ذخر گھاس حرم میں ہے۔ یہ ہمارے گھروں میں بھی کام آتا ہے، سناروں اور لوہاروں کے ہمارے گھروں میں بھی کام آتا ہے، سناروں اور لوہاروں کے بھی کام آتا ہے۔ اس کو لینے کے لیے آگر ہم ایک مٹھی گھاس لینے کے لیے حرم سے باہر جا کمیں گے تو ساراون صرف ہوجائے گا۔ تو آپ مان تا ایک مٹھی گھاس کینے نے اللہ اللہ ذخو ہاں! اِذخر گھاس کی مسمیں اجازت ہے۔ آپ مان تا ہے جو کی فر ما یا۔

تواب سوال یہ ہے کہ ایک سیکنڈ میں وی آگئ، جبر سیل طلنظام پہنچ گئے؟ اس کا جواب امام طحاوی روز اللہ دیتے ہیں جو بہت بڑے عالم اور وکیل احتاف ہیں۔ ان کے متعلق امام ذھبی روز اللہ جونی رجال کے استاداور ماہر ہیں ۔فر ماتے ہیں کہ امام طحاوی است بڑے عالم شخے کہ گئے گئے بی گئے گئے تک اور وکی است جیسا ذہیں آدی اُنھوں نے اپنے بیسا دہیں آدی اُنھوں ہے اُنھوں

بعدنہیں چھوڑا۔"تو امام طحاوی برئائید فرمانتے ہیں وکلا یُنکوئ واللہ مُلُحِدٌ اَوْ يُندِینُونُ وَلَا مُلُحِدٌ اَو زِنْدِینُ قُی "اورنہیں انکار کرتا آئی جلدی وئی آنے کا مگر ملحد اور زندین ۔ "وی کے لانے میں کیادیر لگ سکتی ہے۔ تو فرما یا چڑھتے ہیں فرشتے اور روح القدی جرئیل طلیطیم اس کی طرف فی یکو مرحقیقاً وہ عذاب اس ون میں واقع ہوگا کان مِفدار مُخَنْدِینَ اَنفَ سَنَّ فَا سَمِعُدار اُسْ کی بچاس ہزار سال۔

#### مسيدان محشر كامنظرنامه:

میدان محشر ہوگا ، اللہ تعالیٰ کی عدالت قائم ہوگی ، سورج میل یا دومیل کی مسافت پر ہوگا۔ آج سائنس دان کہتے ہیں کہ سورج ہم سے کروڑوں میل دور ہے۔لیکن اس کی تبیش کوہم جبیرہ ، ہاڑ ، ساون میں برداشت نہیں کر سکتے۔ جب وہ میل یا دومیل کی مسافت پر ہوگا پھر اس کی گرمی کا کیا حال ہوگا ؟ لوگ نہینے میں ڈو بے ہوئے ہوں گے۔کسی کو گھٹوں تک ،کسی کو خان تک ،کسی کو حات تک ہوگا۔ اور نفسی نفسی پکاریں گے۔ بڑا افر اتفری کا عالم ہوگا۔

آدم علی مے پاس جائیں گے اور کہیں گے آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپ دست و تدرت سے بنایا ہے اور آپ سے آگے نسلِ انسانی چلی ہے۔ آپ رب تعالیٰ سے درخواست کریں کر حساب جلدی شروع ہو جائے تا کہ اس پہلی مصیبت سے تو جان چھوٹے۔ آدم علی ای کے حساب جلدی شروع ہو جائے تا کہ اس پہلی مصیبت ہے کہ میں چھوٹے۔ آدم علی ای اس کے کہ میں کے کہ میں ایک کے میں رب تعالیٰ کے سامنے جاؤں۔ مجھ سے فلطی ہوئی تھی کہ میں نے گندم کا دانہ کھا لیا تھا۔ اگر رب تعالیٰ کے سامنے جاؤں۔ مجھ سے فلطی ہوئی تھی کہ میں نے گندم کا دانہ کھا لیا تھا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وہ پوچھ لیا تو میں کیا جواب دوں گا؟ نوح علی ایک جائیں جائیں اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وہ پوچھ لیا تو میں کیا جواب دوں گا؟ نوح علی کہتونے مشرک بیٹے گے۔ وہ بھی معذرت کریں گے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پوچھ لیا کہتونے مشرک بیٹے

#### کے لیے سوال کیوں کیا تھا تو کیا کروں گا؟

تو خیر بچاس بزارسال کالمبادن ہوگا۔ یہاں بچاس بزارسال کے دن کاذکر ہے اورسورۃ سجدہ آیت نمبر ۵ میں ہے۔ ثُمَّ یَعُرُ بِحُ اِلیّهِ فِیْ یَوْ مِر کَانَ مِقْدَارُ ہَ اَلْفَ سَنَةِ مِنْ اَلَّهُ لَا تَعُدُونَ " بھر جِرُ هتا ہے اس کی طرف ایک دن میں جس کی مقدار بزارسال کے برابر ہوتی ہے جسے تم شارکرتے ہو۔" اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ مومن کے لیے ایک فرض نماز کے وقت کے برابر ہوگا۔ مثلاً: ظہرکی نماز کے چارفرض ہیں۔ چار پانچ من میں ادا ہوجاتے ہیں۔

# تعاض بين الآيت بن من تطبيق بذريعه مثال :

مفسرین کرام بیلیم اس طرح تطیق دیتے ہیں۔ میں آپ کو مثال سے محماتا ہوں۔ سردیوں کی راتیں لمبی و تی ہیں۔ گیارہ گھنٹے کی رات ہوتی ہے۔ آیک آ دم صحت مند ، تندرست ہے۔عشاء کی نماز پڑھ کرسو گیا اور ضبح صادق تک سویارہا۔ بیا تھ کر کمے گا کہ میں ابھی سویا ہوں اور ابھی اٹھ گیا۔ اس کے لیے دائت چھوٹی کی ہوگی۔ دات گردنے
کا پتاہی نہیں چلا۔ اور ایبا آ دمی جس کی طبیعت خراب ہے بھی نیندآتی ہے اور بھی آ نکھ کل
جاتی ہے۔ اس کے لیے رات لبمی ہوگی۔ حالانکہ رات وہتی ہے۔ اور ایک وہ آ دمی ہے جس
کے جوڑ جوڑ میں درد ہے ، بال بال میں درد ہے۔ سرسے پاؤں تک درد میں گھرا ہوا ہے۔
ایک منٹ کے لیے آ رام نہیں ہے۔ اس کے لیے تو رات صدیوں کے برابر ہوگی۔ رات
ایک بن ہے۔

ای طرح سمجھوکہ جوکافر ہیں، لوگوں کوکافر بنانے والے ہیں۔ ان کے لیے دن پچاس ہزار سال کا ہوگا۔ اور جو فقط کافر ہیں کافر ساز نہیں ہیں چونکہ ان کا جرم کم ہان کے لیے دن ہزار سال کے برابر ہوگا۔ اور مومنوں کے لیے صلوق مکتوبہ، فرض نماز کے برابر ہوگا۔ اور مومنوں کے لیے صلوق مکتوبہ، فرض نماز کے برابر ہوگا۔ جیسا کہ حضرت ابوسعید ضدری والت سے روایت ہے کہ آنحضرت سال میں ہوگا۔ فرمایا کہ مومن کے لیے ایسا ہوگا جیسے ایک وقت کی فرض نماز۔

توفر ما یاس دن عذاب واقع ہوگاجس کی مقدار پچاس ہزارسال کے برابر ہے فاضین پس آپ صبر کریں کافروں کی باتوں پر صبر گرنا اچھا اِنَّهُ مُنِرَّ وَنَهُ بَعِیْدًا ہِ جَنْک وہ د کیھتے ہیں اس عذاب کودور قَنَرْ مَدُ قَرِیْبًا اور ہم و کیھتے ہیں اس عذاب کودور قَنَرْ مَدُ قَرِیْبًا اور ہم و کیھتے ہیں اس کوقریب کس دن ہوگا؟ یَوْمَ تَکُونُ السَّمَا یُوکا کُھُولِ جس دن ہوگا؟ یَوْمَ تَکُونُ السَّمَا یُوکا کُھُولِ جس دن ہوگا؟ مَوْمَ تَکُونُ السَّمَا یُوکا کُھُول جس دن ہوجائے گا آسان تلچھٹ کے ہیں ۔ اور مھل گا آسان تلچھٹ کی طرح ۔ تیل کے یہ چوگند مند ہوتا ہے اس کو تلچھٹ کتے ہیں ۔ اور مھل کا معنیٰ پھلے ہوئے تا نے کی طرح ہوجائے گا۔ گا۔ اس کی رنگت تبدیل ہوجائے گا۔

وَتَكُونُ الْجِبَالَ اور موجا كي على على بهار كالْجِهْنِ وُهِي مولَى رولَى كى

طرح۔ عِنْ رنگ برگی روئی کو کہتے ہیں۔ اس کیے کہ آن پاک میں موجود ہے کہ کھے پہاڑ سفید ہیں، کچھ سیاہ ہیں، کچھ سرخ ہیں۔ توجب بداڑیں گے توان کے ریشے رنگ برنگے ہوں گے۔ وَلَا يَسْئُلَ حَمِيْتُ حَمِيْمًا۔ حميد کامعنی محلف ساتھی۔ اور نہیں پوچھے گا کوئی مخلص دوست کو۔ ہرآ دی کو اپنی فکر گئی ہوئی ہوگ وی چھے گا کوئی مخلص دوست کو۔ ہرآ دی کو اپنی فکر گئی ہوئی ہوگ ۔" یَوْمَپِذِ شَانَ یُغْذِیْنِهِ ﷺ [سورة عبس] "اس دن ایک حالت ہوگی جواس کو کافی ہوگ ۔" جس کواپنی فکر ہووہ دوسروں کو کب پوچھتا ہے گئیت رُونیک دکھائے جا سی گان کو وہ دوست ۔ جس طرح اس وقت ہم ایک دوسرے کود کھر ہے ہیں اس طرح دہاں دوست ایک دوسرے کود کھر ہے ہیں اس طرح دہاں دوست ایک دوسرے کود کھر ہے ہیں اس طرح دہاں دوست ایک دوسرے کود کھر سے ہیں اس طرح دہاں دوست

اُس دن یَو دُّالْمُجُوِمُ پندکرے گامجرم کو اسبات کو یَفْتَدِیٰ مِنْ اسبات کو یَفْتَدِیٰ مِنْ عَذَابِیَوْ مِهِنِ کُروه فدیددے دے اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے بِبَرْنِیهِ ایج بیٹوں کو وَصَاحِبَیّت واربیوی کو وَاَخِیْهِ اورایِ بِمَالَی کو وَفَصِیْلَیّهِ الَّیْ الْکَوْمِ وَمَنْ فِی الْاَرْضِ جَمِیْمًا اوران تَوْمِ وَمِیْ الْکَوْمِ اس کو پناه دیتا تھا وَمَنْ فِی الْاَرْضِ جَمِیْمًا اوران کو جوزین میں ہیں سارے۔ اس دن مجرم اس بات کو پندکرے گاکہ میری جگہ عذاب میں بیٹے سوای سرے میں دورج میں اس کو بیندکرے گاکہ میری جگہ عذاب میں بیٹوں سرے میرے بدلے میں دورج میں چلے جاکیں اور میں فی میں اسب اس میں آگئے کہ سب میرے بدلے میں دورج میں چلے جاکیں اور میں فی جاکوں ان سب کودے کر فیم یُنہ چنیه پھروہ اپنے آپ کونجات دلائے ، بی اے وال ان سب کودے کر گرایا نہیں ہوگا۔ اندازہ لگاؤ! آج لوگ ال باپ کے لیے جان دے دیے ہیں۔ بیول کے دیے ہیں اولاد کے لیے مرتے ہیں، بھائیوں کے لیے جان دے دیے ہیں۔ بیول کے لیے سب پچھرکرتے ہیں۔ اس وقت کے گاکہ میں اس بات کو پندکرتا ہوں کہ ان سب کو

میرے عوض دوزخ میں ڈال دیا جائے اور مجھے بچالیا جائے۔ کتنا مشکل وقت ہوگا؟
کاش! کہ ہمیں سمجھ آ جائے۔لیکن رب تعالی فرماتے ہیں بیسودا ہرگز نہیں ہوگا۔سورة لقمان آیت نمبر ۳۳ میں ہے لایک فرفالد عَن قَلَد و فَلا مَوْلُودُ هُوَ جَاذِ عَنْ قَالِدِ و لقمان آیت نمبر ۳۳ میں ہے لایک فری اللہ عن قلام فولود هو جاذِ عَنْ قَالِدِ و الله الله عن الله الله عن الله عن

اِنْهَالَظٰی بِشک وہ آگ بعر کی ہوئی ہے۔ آج دنیا کی آگ ہمارے سامنے ہے۔ اس میں لوہا پھل جاتا ہے، بعض پھر جل کر چونا بن جاتے ہیں۔ اور وہ آگ دنیا کی آگ سے انہ ترکنا تیز ہے۔ اللہ تعالی بچائے۔ نزّاعۃ ڈیلڈوی کھینچ والی ہے کیا جو حبلہ کو جلا کر کلیج تک پنچے گی مَذَهُوا وہ آگ بلائے گی مَنَا ذَبَرَ اس کوجس کے پیچے کو حبلہ کو جلا کر کلیج تک پنچے گی مَذَهُوا وہ آگ بلائے گی مَنَا ذَبَرَ اس کوجس نے پیچے کو جلد کو اور منافقو! جلدی آؤ۔ وَ تَوَلَی اور اس کو بلائے گی جس نے اعراض کیا، روگر دانی کی اللہ تعالی کے احکامات ہے۔ جس طرح اس وت میں بول رہا ہوں اور تم من رہے ہوائی طرح ہولے گی اور کہے گی ایمان کی طرف پشت کرنے والوجلدی آؤ۔ وَ جَمَعَ فَا وُخی اور جس نے مال جمع کیا اور سمیٹ سمیٹ کر کھا اس کو بلائے گی کہ تو نے مال کے حقوق اوا اور جس نے مال جمع کیا اور سمیٹ سمیٹ کر کھا اس کو بلائے گی کہ تو نے مال کے حقوق اوا خبیں کے۔

# مال في نفسه بري چيزنهسين:

ویکھنا! مال فی نفسہ بری چیز نہیں ہے۔ اگر مال فی نفسہ برا ہوتا تو زکوۃ فرض نہ ہوتی ، جج فرض نہ ہوتا، قربانی لازم نہ ہوتی ، فطرانہ لازم نہ ہوتا۔ کہ ان تمام عبادتوں کا تعلق مال کے ساتھ ہے۔ مال کے ذریعے ہی میرعبادتیں ادا ہوتی ہیں۔ وہ مال براہے جو حلال

طریقے سے نہ کما یا گیا ہواور نہ جائز جگہ پرخرج کیا گیا ہو۔ جس کے حقوق ادانہ کیے گئے ہوں۔ قرآن پاک نے اس مال کی فدمت کی ہے جس میں طلال وحرام کی تمیز نہ ہو، حق ادا نہ کر سے۔ قارون کی طرح اس پر جیھے جائے۔ جسے سانپ دولت پر جیفتا ہے۔ حلال مال آدمی اس لیے کما تا ہے کہ میر سے والدین کھا تیں گے، یوی نیچ ، اولا دکھائے گی ، مہمان کھا تیں گے۔ نیک اوراجھی جگہوں پرخرج کروں گا۔ اس کی فدمت نہیں ہے۔

o Carrie Man

إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوْعًا ﴿إِذَا مَسَّهُ النَّبَرِّ جَرُوعًا فَ وَإِذَا مُسَدُّ الْعَيْرُ مُنُوعًا فَإِلَّا الْمُصَلِّينَ فَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِ مْ دَايِمُوْنَ فَ وَالَّذِينَ فِي آمْوَالِهِمْ حَقَّ مَّعُلُوْمٌ ﴿ لِلسَّايِلِ وَالْمَحَرُوْمِ ﴿ وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيوَمِ التِينِ ٥ وَالَّذِينَ هُمُ مِنْ عَنَابِ رَبِّعِمْ مُنْ فِقُولَ ٥ اِنَّ عَذَابَ رَبِيمِ مُعَيْرُ مَأْمُونِ فَوَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمُ لحفظُون الاعلى أزواجه مرآوماملكت أيمانهُ م فالمهم غَيْرُمُلُوْمِيْنَ ﴿ فَمَنِ ابْتَعَىٰ وَرَآءِ ذَلِكَ فَأُولِيكَ هُمُ الْعَدُونَ فَوَالَّذِيْنَ هُمْ لِلْمَانِيِّهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ فَي وَالَّذِيْنَ هُمُ عِنْهُ لَ رَبِهِ مُ قَالِمُ وَنَّ فَالَّذِينَ هُمُ عَلَى صَلارَتِمْ يُعَافِظُونَ أُولِيكَ فِي جَنْتِ مُكُرُمُونَ أَولِيكَ فِي جَنْتِ مُكُرُمُونَ أَولِيكَ فِي جَنْتِ مُكُرُمُونَ أَ

اِنَّ الْإِنْسَانَ بِ شَكَ انسَانَ خَلِقَ پِيدَ اكِيا گيا ہِ هَلُوْعًا تَعُورُ ہِ وَقَتْ بِينِيْ ہِ ہِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

حَقَّى مَّعْلُوْمُ حَنْ مِ مقرر لِلسَّآبِلِ مَا تَكَنَّهُ وَالْے كے ليے وَ الْمَعْرَوْمِ اورمُحروم كے ليے وَالَّذِيْنَ اوروہ لوگ يُصَدِّقُونَ جو تصدیق کرتے ہیں بیوع الدین برلے کے دن کی وَالَّذِینَ اوروہ لوگ هُمْ مِّنْ عَذَابِرَ بِهِمْ وه این رب کعذاب سے مُشْفِقُونَ وْرت بي إِنَّ عَذَابَرَ يِهِمُ بِ شُك ان كرب كاعذاب عَيْرُمَ أُمُونِ مَعْ خُوف ہونے کی چیز ہیں ہے وَالَّذِینَ اوروداوگ ا هُمُ لِفُرُ وَجِهِمْ خَفِظُونَ جُواپِي شُرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں الَاعَلَى أَزُوَاجِهِمْ سوائِ ابْن بيويول كَ أَوْمَا مَلَكَتُ أَيْمَانُهُمْ یاجن کے مالک ہیں ان کے دائی ہاتھ (لونڈیال) فَاِنْهُمُ غَیْرُ مَلُومِیْنَ یے شک وہ ملامت نہیں کیے جائیں گے فَمَنِ ابْتَغٰی پس جس نے تلات كى وَرَآءَ ذٰلِكَ اس كَعلاوه كُونَى صورت فَأُولِبَكَ هُمُ الْعُدُونَ یس یمی لوگ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں وَالَّذِینَ اور وہ لوگ هُمْ لِأَمْنَيْهِمْ جُوا پِي امانتول كَي وَعَهْدِهِمْ اوراسِخ عبدكي دُعُونَ رعایت کرتے ہیں وَالَّذِینَ اوروہ لوگ ھُمْ بِثَهٰ دُتِھِمْ جوا بَن شهادتول ير قَا بِمُونَ قَائَمُ رَجِ بِينِ وَالَّذِينَ اوروه لوَّكَ هُمُ عَلَى صَلَاتِهِمْ جُواپِئُ مُمَازُولِ كُي يُحَافِظُونَ حَفَاظَت كُرَتِي إِن أُولَبَكَ فِيُ جَنْتٍ مُنْكُرَ مُوُنَ يَلُوكَ بِاغُولَ مِينَ مُولَ كَجِن كَعْرَت كَي جَائِكًا -

## عسام انسانول كى حسالت كابيان:

اللہ تبارک و تعالی نے عام انسانوں کی حالت بیان فرمائی ہے۔ ارشادِر بانی ہے ان اللہ تبارک و تعالی نے عام انسانوں کی اللہ کیا ہے تھوڑے و صلے والا ، نگ ول ، ہے صبرا۔ آگاس کی وضاحت ہے کہ کسے ہے صبری کرتا ہے؟ فرمایا اِذَا مَسَنہ اللّهَ تَرَ جب بہنچی ہے اس کو کوئی تکلیف جوڑو گا گھبراہٹ کا اظہار کرتا ہے۔ الله تعالی کوئی تکلیف جوڑو گا اللہ جاتا ہے۔ صبر کا دامن ہاتھ ہے جوڑو دیتا ہے۔ سبر کی حالت ہے۔ ہاں! جواللہ تعالی کے نیک بندے ہیں وہ بچھتے ہیں کہ وکھتے ہیں کہ دکھتے اللہ تعالی کے نیک بندے ہیں وہ بچھتے ہیں کہ دکھتے اللہ تعالی کی طرف سے ہے۔ وہ صبر کا دامن نہیں چھوڑ تے۔ حدیث پاک بن آتا ہے کہ جب اللہ تعالی کی طرف سے ہے۔ وہ صبر کا دامن نہیں چھوڑ تے۔ حدیث پاک بن آتا ہے کہ جب اللہ تعالی کی بندے ہیں۔ آتا ہے کہ جب اللہ تعالی کی بندے کے بارے میں خیر کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس کو کی دکھ مصیبت میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ بھی مالی پریشانی آجاتی ہے، بھی بدنی بھی خاندانی پریشانی اور بریشانیاں اس کے گناہوں کا کھارہ بن حاتی ہیں۔ شرط ہے کہ بندہ اللہ واللہ و۔

توفر ما یا جس وقت پینچی ہے انسان کو تکلیف تو جزع فزع کرتا ہے (روتا پیٹتا ہے ، اے بائے بائے ، وائے دائے کرتا ہے۔ ) قرادا مَسَّنہ الْحَیْرُ مَنوعًا اور جس وقت پینچی ہے اس کو فیر بخیل بن کر بیٹے جا اس کے پاس مال آجا تا ہے اس کو روک لیتا ہے۔ ندز کو قویتا ہے ، ند عزیز رشتہ واروں ہے۔ ندز کو قویتا ہے ، ند عزیز رشتہ واروں کے حقوق ادا کرتا ہے ، نہ میروں مسکینوں کا خیال کرتا ہے۔ اکثر انسانوں کا بین حال ہے اللہ المنت بین مروہ جو نمازی ہیں وہ ایسے نہیں ہیں ۔ یعنی سارے انسان برے نہیں وہ ایسے نہیں ہیں ۔ یعنی سارے انسان برے نہیں ہیں ۔ یعنی سارے انسان فر ای جیں۔ بین اکثریت بروں کی ہے۔ آگے اللہ تعالی نے نمازیوں کے اوصاف بیان فر مائے ہیں۔

#### نماز یوں کے اوصاف :

فرمایا الّذِینَ هُمُ عَلَیْ صَلَاتِهِ مُوزَالهِ مُونَ وه لوگ جوا پی نمازول پر مداومت کرتے ہیں، پابندی کرتے ہیں۔ یہ بیس کہ جمعہ کی نماز پڑھ لی، عید کی نماز پڑھ لی۔ وہ نمازوں پر اس طرح قائم ہیں کہ دنیاوی کام بگڑتے ہیں تو بگڑ جا نمیں ، نقصان ہوتا ہے تو ہوجائے مگر وہ نمازوقت پر پڑھتے ہیں۔

روسرى سفت: وَالَّذِيْنَ فِي آمْوَالِهِ مْحَتَّى مَّعْلُوْمُ اوروه لوَّك بين جن كے مالوں میں حق مقرر ہے، معلوم ہے۔ کہ زکوۃ چالیسواں حصددین ہے بعشر دسوال حصد دینا ہے اور بارانی زمین ہے، نہری اور جائی ہے تو بیسوال حصد دینا ہے۔ بیسب جائے ہیں ۔ اگر ان مسائل کو کوئی شخص نہیں جانتا تو وہ گناہ گار ہے۔ کیوں کہ دین کے جوضروری مسائل ہیں ان میں کوئی معذور نہیں ہے۔ ہاں! اگر باریک مسائل جوبھی بھی پیش آتے ہیں ان کا جا ننا ہرمسلمان کے لیے ضروری نہیں ہے۔اگرعلاقے میں کوئی ایک بھی ایسا عالم ہے جو باریک اور دقیق مسائل ضرورت کے وقت حل کرسکتا ہے تو سارے علاقے والے اً ناہ ہے نے گئے۔اور اگر علاقے میں ، محلے میں ، قصبے میں ، ایک بھی ایسا عالم نہیں ہے تو پھر سارے علاقے والے گناہ گار ہیں۔اورضرور یات دین کے مسائل میں کوئی بھی مشنی نہیں ہے۔ ندمرد، ندعورت، جو عاقل بالغ ہو۔ضروری مسائل میں ایمان سے کدایمان عقیدہ سے کہتے ہیں۔ نماز کے مسائل ،روزے کے مسائل ،قربانی کے مسائل ، ذکو ق کے مسائل، نکاح اور طلاق کے مسائل، حلال وحرام کے مسائل، ان کواگر کوئی آ دی نہیں جانتا تو وہ معذور نہیں سمجھا جائے گا گرفت ہوگی ۔ ضرور بات وین کاعلم حاصل کرنا ہرمسلمان پر فرض ہے۔ای لیے فقہائے کرام فر ماتے ہیں علم دوقشم پر ہے۔

#### المار من اور المار من المار ال

فرض عین یعنی ہرمسلمان مردعورت پرلازم ہے۔ طلک الْعِلْمِد فَوِیْضَةٌ عَلَی کُلِّ مُسْلِمِدٍ وَ مُسْلِمَةٍ "علم کا طلب کرنا ہرمسلمان مردعورت پرلازم ہے۔"اس میں اگر کوتا ہی کرے گاتو مجرم ہوگا۔اوردوسرافرض کفایہ ہے۔ کممل عالم ہونا، پورے دین پرعبور ہونا کہ باریک مسائل جانے والاعلاقے میں عالم ہونا ضروری ہے۔

توفرمایاان کے مالوں میں حق معلوم ہے لِسَتَآبِلِ ما تکنے والے کے لیے والم کے لیے والم کے لیے دسائل سے مراداییا آدمی ہے کہ اس پرکوئی مصیبت آگئ ہے کوئی حادثہ پیش آگیا ہے تو وہ صاحب حیثیت سے سوال کرتا ہے کہ جھے بی حادثہ پیش آگیا ہے وہ میری مدد کرو۔ پیشہ ور ما تکنے والا مراد نہیں ہے۔ جس کا جدی پشتی پیشہ ہی مانگنا ہے۔ اس کو دینا جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالی نے انسان کوعقل دی ہے وہ پیشہ ور اور وقتی ضرورت مند کو بھی سکتا ہے۔ تو سائل سے مراداییا ضرورت مند جوضر ورت کے لیے سوال کرتا ہے۔ اورضر ورت نیک لوگول کو پیش آجاتی ہے۔

بدوقتِ ضرورت نیک آدمی بھی سوال کرسکت ہے:

سولھویں پارے کے پہلے رکوع میں موجود ہے کہ حضرت موکی طالبطہ اور حضرت خضر طالبطہ انطا کیے شہر جومصر میں ہے، دو پہر کے وقت پہنچ ۔ دونوں کو بھوک بگی ہوئی تھی۔ کھانے کی کوئی چیز آئ کے پاس نہیں تھی اور نہ پسے پاس تھے کہ خرید کر کھا لیتے ۔ وہاں کے لوگوں سے کھانا ما نگا تو ان لوگوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا۔ ان لوگوں کا خیال یہ تھا کہ معذور مانگے ، نگر الولا مانگے ۔ یہ دونوں صحت مند ، موٹے تاز ہے آ دی بیں یہ کیوں مانگتے ہیں؟ ایک ایساصحت مند کہ مکا مارے تو آ دی کوڈ چر کردے ۔ اور دوسرا گرتی ہوئی مانگتے ہیں؟ ایک ایساصحت مند کہ مکا مارے تو آ دی کوڈ چر کردے ۔ اور دوسرا گرتی ہوئی

دیوارکو ہاتھوں سے سیدھا کر دے۔ بہر حال ان لوگوں نے ان کو کھانا نہ دیا۔ تومعلوم ہوا کہ ضرورت کے وقت نیک آ دمی بھی مانگ سکتا ہے۔

اورمحروم اُسے کہتے ہیں کہ ضرورت کے باوجود کی سے نہ مانگے۔ بڑا باضمیراور خوددار ہے۔ توبیہ سوال نہ کرنے کی وجہ سے محروم رہتا ہے۔ لہٰذا محلے داروں کا فریضہ ہے کہ دوردار ہے ۔ توبیہ سوال نہ کرنے کی وجہ سے محروم رہتا ہے۔ لہٰذا محلے داروں کا فرایس کو کہ محلے میں رہنے والوں کا خیال رکھیں ۔ اور جوخود دارضر درت مندہ خود جا کراس کو ایسے طریقے سے دیں کہ کی دومرے کالم نہو۔

بےخوف نہیں ہونا چاہیے۔

آگ کے شعلوں سے بیچے والے اور کون لوگ ہیں؟ فرمایا وَالَّذِینَ نَهُمُ لِیْ اَلْمُ وَجِهِمْ خُفِظُونَ اور وہ لوگ ہیں جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ دوزخ میں لےجانے والی زیادہ تر دو چیزیں ہیں۔ایک زبان اور ایک شرم گاہ۔ حدیث کے درس میں تم حدیث س چکے ہو۔آنحضرت سائٹ اُلِیا نے فرمایا جو محص مجھے دو چیزوں کی حداث ت دے دے ایک زبان اور ایک شرم گاہ کی کہیں ان کوقا ہو میں رکھوں گانا جائز جگ استعمال نہیں کروں، یں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں کہ اس کو جنت لے کردوں گا۔ اِلْاعَلَی اَزْقَاجِهِمْ عَلَی اَلْن پرجن کے اِلْاعَلَی اَزْقَاجِهِمْ اَلَی بین ہو یوں پر آؤ مَامَلَک تَایْمَانُہُمْ یَا اَن پرجن کے اللّٰ عَلَی اَزْقَاجِهِمْ اَلٰ کِدائی ہاتھ۔

# ملک یمین کی تعریف اور قیریول کے علق فقہی مسئلہ:

ملک یمین کے کہتے ہیں؟ جہاد میں اللہ تعالیٰ غلبہ عطافر مائیں تو کافروں کے مرد، عورتیں، بوڑھے، جوان، جوقید ہوکرآئی کی گے۔ان سے متعلق شرعی اور فقہی طور پر مسئلہ یہ ہے کہ یا تو قید یوں کے ساتھ تبادلہ کرلوکہ تھارے جوقیدی ان کے پاس ہیں وہ لے لواور بیان کودے دو۔

دوسمری صورت یہ ہے کہ بلا معاوضہ احسان کرتے ہوئے ان کور ہاکر دو۔ تیسری صورت یہ ہے کہ تم ان کو صورت یہ ہے کہ تم ان کو صورت یہ ہے کہ تم ان کو علام بنانے کے بعد سپر سالاران کومجاہدین میں تقسیم کرے گاتو دائیں ہاتھ سے پکڑائے گاور لینے والا دائیں ہاتھ سے پکڑے گا۔ اس واسطے اس کو ملک یمین کہتے ہیں۔ ملک یمین کامعنی دائیں ہاتھ کی ملک یوفر مایا یا جن کے مالک جیں ان کے دائیں

ہاتھ یعنی لونڈیاں ہیں قبائلہ خیر ملؤمین پس بے شک وہ ملامت نہیں کے جا کیں گے۔ یعنی یو یوں کے ساتھ شہوت پوری کریں یا لونڈیوں کے ساتھ تو ان پر کوئی ملامت نہیں ہے قبن ابنتلی وَرَآء ذلك پس جس نے تلاش كی اس کے سواکوئی صورت فاولیک شد العدون پس بھی لوگ حدے تجاوز کرنے والے تیں۔ حدود اللہ کو کچلا نگنے والے ہیں۔

روزخ سے بیخ والول کی اورصفت: وَالَّذِيْنَ هُمُ لِأَ مُنْتِهِمُ وَعَهْدِ مِدْ رَعُونَ اوردہ لوگ جواپن امانتوں کی اورائے عہدوں کی رعایت کرتے ہیں۔ اصافات جو ا صیغہ ہے۔ علم کی امانت بھی ہے کہ جو سیجے علم ہے اس کو بیان کرے اس میں ہے ذروہجی نہ چھائے اور نہ ہیرا چھیری کرے، نہ کسی کی رعایت کرے۔ بلاخوف سیح بات بیان كرے \_ مال بھى امانت ہے \_ اگركسى نے كسى كے ياس ركھا ہے \_مشورہ بھى اونت ہے ـ حدیث پاک میں آتا ہے المستشار امین "جس سے شورہ طلب کیاجات وہ امین ہے۔ "جواس کی سمجھ میں آئے تھے بات بتائے آگے نتیج کا وہ ذمہ دارنہیں ہے۔ کیوں كبعض دفعه ايها موتاب كه ايك آدمي ديانت دار باست دائے ديتا بيكن نتيجه اس ے بھس نکاتا ہے۔ تو وہ نتیج کا ذمہ دار نہیں ہے۔ تو مشورہ بھی امانت ت اور المتجاليس بالأمانية «مجلس مين باتين موتى بين وه بهي امانت موتى تيد." بعض وفعہ لس میں کوئی خاص بات ہوتی ہے عوام کے ساتھ اس کا تعلق نبیں ہوتا۔ اس بات کے باہر نکلنے سے غلط اثر ہوتا ہے اورلوگ اس سے ناجائز فائدہ أنھاتے ہیں۔ تو ایک بات و مجلس سے باہر بیان کرنامھی خیانت ہے۔

توچونکہ امانتوں کی کئ تسمیں ہیں اس لیے اللہ تعالی نے جمع کے سیفے ۔ مانحہ

بیان فرما یا ہے کہ وہ لوگ ا بن امانتوں اور عہدوں کی رعابت کرتے ہیں۔ عہد معاہدے
کی رعابت بھی ضروری ہے۔ پہلے توحتی الوسع کسی کے ساتھ وعدہ نہ کرو کیوں کہ وعدہ نبھانا
مشکل ہوتا ہے۔ جب وعدہ کروتوسوچ سمجھ کر کرو کہ میں اس کو پورا کرسکتا ہوں یانہیں۔
دفع الوقی نہ کرو کہ وقت ٹالو پھر دیکھا جائے گا۔ یہ بات سمجے نہیں ہے۔ وعدہ خلائی منافقوں
کی نشانی ہے۔

مولا ناحسين احدمدني جمة النعيه كاوعده وسنائي كاجذبه:

حضرت مولانا حسین احمد مدنی مختصد نے ایک جگہ پہنچنے کا وعدہ کیا۔ اس وقت ضعیف اور کمزور بھی ہے۔ سوئے اتفاق کہ گاڑی لیٹ ہوگئی۔ آگے جانے کے لیے تا نگا وغیرہ کوئی سواری نہ ملی منزل تک پہنچنے کے لیے تو دوڑ نا شروع کردیا کہ ساتھی منتظر ہوں گے۔ جوساتھ ہے انھوں نے کہا حضرت! کمزور آ دمی ہودوڑتے دوڑتے بوش ہوکر گرجاؤ گے۔ فرمایا میں نے وعدہ کیا تھا کہ فلال وقت پہنچوں گا سوئے اتفاق کہ گاڑی لیٹ ہوگئی۔ اگر قیامت والے دن رب تعالی نے کہا کہم دوڑ کر پہنچ سکتے ہے تھے تو پھر میں کیا جواب دوں گا؟ اگر دوڑتے دوڑتے بوش ہوکر گرگیا تو آگے میرے بس کی بات نہیں جواب دوں گا؟ اگر دوڑتے دوڑتے بوش ہوکر گرگیا تو آگے میرے بس کی بات نہیں بیا میں قیامت والے دن کہہ سکوں گا ہے پر دردگار! جتنا مجھے ہوسکتا تھا اتنا میں نے کیا۔ میں قیامت والے دن کہہ سکوں گا ہے پر دردگار! جتنا مجھے ہوسکتا تھا اتنا میں نے کیا۔

یا کستان میں دو چیزول کی قسد نہسیں:

دوسال قبل کی بات ہے میری آتھوں میں موتیا اُتر رہاتھا۔ چیک کرانے کے لیے ساتھی مجھے کراچی لے جناح ہیںتال میں۔ آتھوں کے شعبے کا انچارج ڈاکٹر بڑا نیک ساتھی مجھے کراچی لے گئے جناح ہیںتال میں قا۔ مجھے رات کواس کی کوشی پر لے گئے۔ اس

نے کہاکل جمعہ کی چھٹی ہے لیکن میں ضرور مولانا کو چیک کروں گا۔ ان کوتم کل بہتال لے آب ساتھی مجھے گاڑی میں ہہتال لے گئے۔ ہہتال کافی دور تھا۔ ڈاکٹر پہنچ ہوئے تھے۔ اُنھوں نے اپنا کمرا کھولا، آ تکھوں کا معائنہ کیا۔ میں نے ان کا شکر بیادا کیا کہ آپ نے چھٹی والے دن اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا ہے۔ اُس نے میری پچھ کہا میں پڑھی ہوئی نے چھٹی والے دن اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا ہے۔ اُس نے میری پچھ کہا میں پڑھی ہوئی تھیں۔ کہنے لگا حضرت! میرے لیے بڑی سعادت اور خوشی کی بات ہے کہ جھے آپ کی خدمت کا موقع ملا ہے۔ لیکن پاکستان میں دو چیزوں کی قدر نہیں ہے۔ ایک ضمیر کی اور ایک وعد سے کی۔ بات اُس نے بڑی صحیح کہی۔ پاکستان میں ضمیر ہے اور نہ وقت کی قدر میں مانفوں کی صف میں شامل ہوجاؤ گا۔ ہوگے اور مانفوں کی صف میں شامل ہوجاؤ گے۔

توفر ما یا وہ لوگ ہیں جوابی امائتوں اور وعدوں کی رعایت کرتے ہیں والّذِینَ اور وہ لوگ ہیں مقد بِشَهٰ دُتِهِ خَالِم مُونَ جوابی شہادتوں پرقائم رہتے ہیں۔ اول تو آج سی گوائی دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا اور اگر کوئی تیار ہوجائے تو اس کوراستے ہی سے اُٹھالیا جاتا ہے۔ ہاں جو بڑے جگرے اور طاقت والا ہوتو گوائی دے سکتا ہے ورنہ نہیں۔

فرمایا وَالَّذِیْنَ مُعُمْعُلِی صَلَاتِهِ وی یُحَافِظُون اوروه لوگ ہیں جواپی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ دوزخ کی آگ ہے بچنے والوں کا ذکر نماز ہے شروع کیا تھا اور نماز پرختم کیا۔ فرمایا آو آبات فی جَنْتِ مُحْدَمُونَ بیلوگ باغوں میں ہول گے جن کی عزت کی جائے گی۔ یعنی جن لوگوں میں بینو بیاں ہوں گی وہ جنت کے دارث ہیں۔

o Canada Carada Car

فَمَالِ الْكَذِينَ

كَفُرُوْا فِبْلُكَ مُهْطِعِيْنَ فَعُن الْيَمِيْنِ وَعَن النِّمَ الْعَرِيْنَ الْمَاعُ وَلَا الْمَاعُ وَلَا الْمَاعُ وَلَا الْمَاعُ الْمَاعُ الْمَاعُ وَلَا الْمَاعُ الْمَاعُ الْمَاعُ وَلَا الْمَاعُ الْمَاعُ الْمَاعُ وَلَا الْمَاعُ الْمَاعُ الْمَاعُونِ وَالْمَعْرِبِ الْمَاعُمُ وَمَا الْمَعْرِبِ الْمَاعُونَ وَ الْمَعْرِبِ الْمَاعُ وَ وَمَا الْمَعْرِبِ الْمَاعُ وَلَى الْمَاعُ وَ وَمَا الْمَعْرِبِ الْمَاعُ وَلَى اللّهُ وَمَا الْمَعْرِبِ الْمَاعُ وَاللّهُ وَمَا الْمَعْرِبِ الْمَاعُ وَلَى اللّهُ وَمَا اللّهُ وَلَى اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَلَى اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَاللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَاللّهُ وَمِلْ اللّهُ وَمَا اللّهُ وَاللّهُ وَمِلْ اللّهُ وَمِلْ اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِلْمُ اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمِلْ اللّهُ وَمِلْ اللّهُ وَمِلْمُ اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمِلْ اللّهُ وَمِلْ اللّهُ وَمِلْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمِلْ اللّهُ وَمِلْ اللّهُ وَمِلْ اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمِلْ اللّهُ وَمُلْكُولُونُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَمُلْكُولُونُ اللّهُ وَمُلْكُولُولُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُولُولُ اللّهُ وَاللّهُ ولِكُولُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

فَمَالِ پِن کیا ہوگیا ہے الَّذِیْنَ ان لوگوں کو تَفُرُوٰ ہو کافرہیں قِبَلَکَ مُفطِعِیْنَ آپ کی طرف دوڑتے ہوئے آتے ہیں کافرہیں قِبَلَکَ مُفطِعِیْنَ آپ کی طرف دوڑتے ہوئے آتے ہیں عَنِ الْیَہِیْنِ دا کی طرف سے وَعَنِ الشِّمَالِ اور با کی طرف سے عِنِ الْیُمِیْنِ دا کی طرف سے وَعَنِ الشِّمَالِ اور با کی طرف سے عِن ایڈ مُنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَیْ اللَّهُ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ

مشرتول کے رب کی وَالْمَغْرِبِ اورمغربول کے رب کی اِنَالَقْدِرُونَ بِ شُك بم البتة قادر بين عَلَى أَنْ الربات ير نُبَدِّلَ خَيْرًا مِّنْهُمُ كمبل دي وَمَانَحْنَ بِمَسْبُوقِيْنَ اورْبَيْن بين بَمْ عاجز فَذَرْهُمْ پس آپ تھور دیں ان کو یکھو ضوا ہے ہودہ باتوں میں کھے رہیں وَيَلْعَبُوا اور كھيل مِن كَارِين حَتَى يُلْقُوا يَهَالَ تَكَ كَهُوهُ مَلِينَ يَوْمَهُمُ البِيال ون سے الَّذِي يُوْعَدُونَ جَس ون كاأن سے وعده كياجارها على يَوْمَ يَخْرُجُونَ جَس وَن تَكْيِس كَ مِنَ الْأَجْدَاثِ قبروں سے سِرَاعًا بڑی تیزی سے کانَّھُم گویا کہوہ اِنی نصب ایخ نثانوں کی طرف یُوفِضُون دوڑے جارے ہیں خَاشِعَةً ٱبْصَارُهُمْ جَعَى مِولَى مِولَ مُولِ كَى نَكَابِينِ ان كَى تَرْهَقُهُمْ ذِلْةً چھائی ہوگی ان پر ذلت ڈلک انیو مُرالّذِی سے وہ دان ہے کانوا يُوْعَدُونَ جَسَ كَان كِسَاتِهُ وعَدُوكَيا كَيَاتُهَا -

### حفاظت ِقر آن کی ایک مثال:

اس أمت مرحومہ نے اللہ تعالی کی توفیق سے قرآن پاک کی بڑی حفاظت کی ۔ الفاظ کی حفاظت کی ، ترجمہ کی حفاظت کی ، تنمیر کی حفاظت کی ، تنمیر کی حفاظت کی ۔ قاظت کی ۔ قرآن میں کی مقام ایسے بیں جہاں لام جارہ الّذِینَ کے ساتھ جڑا ہوا ہے ۔ جیت اللّذِینَ ۔ اور یہال دیکھو الّذِینَ کے ساتھ جڑا ہوا ہیں ہے ۔ فَمَالِ یہال فا کے بعد ما جرف استفہام ہے ، اس کے بعد لام جارہ ہے ، آگے الّذِینَ اللّہ ہے۔ یا نفظ مال نہیں حرف استفہام ہے ، اس کے بعد لام جارہ ہے ، آگے الّذِینَ اللّہ ہے۔ یا نفظ مال نہیں اللّہ ہے۔ یا نفظ مال نہیں اللّہ ہے۔ یا نفظ مال نہیں اللّٰہ ہے۔ یا نفظ مال نہیں کے بعد اللّٰہ ہے۔ اللّٰہ ہے۔ یا نفظ مال نہیں اللّٰہ ہے۔ یا نفظ مال نہیں اللّٰہ ہے۔ یا نفظ مال نہیں اللّٰہ ہے۔ اللّٰہ ہے۔ یا نفظ مال نہیں اللّٰہ ہے۔ یا نفظ مال نہیں اللّٰہ ہیں اللّٰہ ہوں ا

ہے جس کی جع اموال ہے۔ بلکہ مااستفہامیہ ہے اور لام جارہ ہے۔ اُس وقت سے لے کر اب تک ای طرح چلا آ رہا ہے۔ ہم اس کو ساتھ جوڑ کر لکھنے کے مجاز نہیں ہیں۔ اس امت نے آئی حفاظت کی ہے۔ حضرت عثان بن عفان بڑھتی نے جس طرح تر تیب دی تھی اس میں زیر زبر کا بھی فرق نہیں کیا۔ حضرت عثان بن تھن کے رسم الخط والاقر آن مقط کی حکومت میں زیر زبر کا بھی فرق نہیں کیا۔ حضرت عثان بڑھن کے رسم الخط والاقر آن مقط کی حکومت نے طبع کرایا ہے۔ ایک نے میرے پاس بھی موجود ہے۔ تو فَمَا حرف استفہام ہواور لام جارہ ہے فَمَالِ الَّذِينَ معنی ہوگا کیا ہوگیا ہے ان لوگوں کو کَفَرُ وَا جو کا فر ہیں لام جارہ ہے فَمَالِ الَّذِينَ آ ب کی طرف دوڑتے ہوئے آتے ہیں۔ جس جگرآ ب سائٹ اِیٹیل نے بیان کرنا ہوتا تھا کا فر لوگ وا میں طرف سے بھی دوڑتے ہوئے آتے اور با میں طرف سے بھی دوڑتے ہوئے آتے اور با میں طرف سے بھی ۔ جو ناوا تف ہوتے تھے وہ یہ خیال کرتے تھے کہ یہ کہتا کیا ہے؟ اور جو وا تف ہوتے تھے وہ یہ خیال کرتے تھے کہ یہ کہتا کیا ہے؟ اور جو وا تف ہوتے تھے دہ میں اس کے بیان سے اعتراض کرنے کے لیے کوئی مواوئل جائے۔

توفر مایا کیا ہو گیا ہے ان لوگوں کو جو کافر دوڑتے ہوئے آتے ہیں آپ کی طرف
عندائی بن دائی طرف سے وعن الشمال اور بائی طرف سے عندین
گروہ در گروہ - عندین عقر کہ عند ہے۔ اس کا معنی ہے گروہ ، ٹولا - جمہور مفسرین
کرام میں کی تعلیم کرتے ہیں ۔ اور حافظ ابن کثیر برد اور بر سے چوٹی کے مفسر ہیں وہ
فر ماتے ہیں کہ یہ تفسیر بھی صحیح ہے لیکن اس کی ری تفسیر بھی ہے کہ جس وقت آپ انبیائے
کرام بیٹ کے واقعات بیان فر ماتے تو بڑے شوق کے ساتھ سنتے تھے۔ آدم طالباتہ کا
تعد ، نوح عالیات کا قصد ، ابر اہیم طالبات کا قصد لیکن جب تو حید کا مسئلہ بیان فر ماتے ہیں کہ ان فر ماتے تو ایک کے ساتھ سنتے تھے۔ آدم طالبات کی ترک کر جاگہ جاتے ہیں کے بیان فر ماتے ہیں کہ ان کو حید کا مسئلہ بیان فر ماتے ، شرک کی ترد ید کرتے ، قیامت کا مسئلہ بیان فر ماتے تو اُٹھ کر بھاگہ جاتے تھے۔ کیوں کہ ان کو

ان مئلوں ہے سخت نفرت تھی۔

تو حافظ ابن کشر رو تادید فرمات بین کداس کامعنی اس طرح ہوگا کہ کیا ہوگیا ہے ان
کافروں کو کد آپ کے پاس آتے بین پھروا نمیں با نمیں بھا گتے ہیں گروہ درگروہ مشرکین
مکدا قران تو قیامت ، حشر نشر کے قائل نہیں سے اور یہ بھی کہتے سے کہ فرض کروا گرقیامت
آگئی ، حشر نشر ہوگیا تو ہمیں وہاں بھی خیر ہی لئے گی۔ مسلمانوں سے جنت میں بھی ہم نمبر
لے جا نمیں گے۔ سورۃ الکہف آیت نمبر ۲ ۳ میں ایک کافری بات اللہ تعالی نے قال فرمائی
ہے: قَمَا اَطُنُ السَّاعَةُ قَالِهَةً "اور میں نہیں گمان کرتا کہ قیامت بر یا ہونے وال سے
ق لَبن ڈود ف اللی رقی لا جد ق حَمَد اللہ فائن قلبًا اورا گرمیں لوٹا یا گمیا اپ رب کی طرف
تو یاؤں گا میں بہتر اس سے وہاں بلٹنے کی جگہ۔ "یہاں ہمیں رب تعالیٰ نے سب پھر دیا
سب بھر دیا

# دنیااورآ خرت کامعامله الگ الگ ہے:

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک ایک اُنے گا اُنے کا اُنے کہ اُنے کیا اُمیدر کھتا ہے ہم آدی اُن کے اُنے کہ اُنے کہ کہ واضل کیا جائے گاس کو نعتوں کے باغوں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں گلا ہم گرنہیں! بیان کا قیاس باطل ہے کہ یبال ہمیں سب کچھ ملا ہے تو وہاں بھی ملے گا۔ ونیا کا ضابطہ الگ ہے اور آخرت کا معاملہ الگ ہے۔ ونیا ہیں وولت ان کو بھی ملتی ہے جورب تعالیٰ کے باغی ہیں اور ان کو بھی ملتی ہے جورب تعالیٰ کے باغی ہیں اور ان کو بھی ملتی ہے جورب تعالیٰ کے باغی ہیں اور ان کو بھی ملتی ہے جورب تعالیٰ کے بیارے ہیں۔ گرایمان، وین صرف پیاروں کو ماتیا ہے جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے۔ اگر مال و دولت اللہ تعالیٰ کے راضی ہونے کی ولیل ہوتی تو قارون سے اللہ تعالیٰ راشی ہوتا کہ اس کے خزانوں کی جا بیاں ایک اچھی خاصی جماعت اُٹھاتی تھی۔ قرآن یا ک ہیں ہوتا کہ اس کے خزانوں کی جا بیاں ایک انجھی خاصی جماعت اُٹھاتی تھی۔ قرآن یا ک ہیں

یہ بات موجود ہے۔ گراس کوتو اللہ تعالی نے بہت خزانوں کے زمین میں دھنسا ویا۔ پھر تم ما ای فار منطق کا متبجہ یہ نکلے گا کہ معاذ اللہ تعالیٰ نقل کفر کفرنہ باشد کہ آنحضرت ما اللہ تعالیٰ نقل کفر کفرنہ باشد کہ آنحضرت ما اللہ تعالیٰ نقل کفر کے چو لہے میں آگ نہیں جلتی تب ما تا تھا۔ اور آپ ما اللہ تعالیٰ کے چو لیے میں آگ نہیں جلتی تب کرے میں جو اپنے نہیں ہوتا تھا۔ اور آپ ما اللہ تقالیٰ کے چو لیے سے کمرے میں چراغ نہیں ہوتا تھا۔ اور آپ ما اللہ تقالیٰ کے چو لیے میں اللہ تقالیٰ کے بیار میں ہوتا تھا۔ اور آپ ما اللہ تقالی کے بیار میں ہوتا تھا۔ اور آپ میں پڑھتے تھے۔ آپ ما اللہ تھا اللہ تھا اور ایک مٹی کا بیالہ ہوتا تھا۔ یہ کل سامان تھا۔ لہٰذا مال ودولت کا ہوتا اللہ تعالیٰ کے دوش ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ وین ، ایمان اللہ تعالیٰ کے راضی ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ وین ، ایمان اللہ تعالیٰ کے راضی ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ وین ، ایمان اللہ تعالیٰ کے راضی ہونے کی دلیل ہے۔

توفر مایا کیاطع کرتا ہے ان میں ہے ہرآ دمی کہ اس کو داخل کیا جائے گانعمتوں کے بانوں میں ۔ فرمایا گلا ہرگز نہیں اِنَا خَلَقْنَهُ مُ بِهِ اَن کو پیدا کیا ہے میں ۔ فرمایا گلا ہرگز نہیں اِنَا خَلَقْنَهُ مُ بِهِ اِن کو پیدا کیا ہے میں ۔ فقیر نطفے اور قطرے ہے میتا اس چیز ہے یکھنگون جس کو وہ جانتے ہیں ۔ فقیر نطفے اور قطرے ہے ہیدا کیا ہے۔

حضرت مولانا سیدانور شاہ صاحب تشمیری برزوید فرماتے ہیں کہ انسان کی خلقت مبڑی نجیب ہے۔ حقیر قطرے کو دیکھو کھراتھے بھلے انسان کو دیکھو کیا جوڑے۔ وہ قطرہ خارج میں بوتو انسان اسے نفرت کرتا ہے اور اس سے بنا ہوا انسان پیارالگتا ہے اور اس کا افار بھی کوئی نہیں کرسکتا کیوں کہ دوزہ مرہ انسان پیدا ہورہے ہیں۔
مشارق ومغیارے کی تقصیق:

توفر ما یا ہم نے ان کو پیدا کیا ہے اُس چیز ہے جس کو بیجائے ہیں۔ فَلاۤ اُقْسِمُ بِرِنَا اِنْ اَلْمَا اُلْمَا عَامِول مشرقوں کے رب کی اور مغربوں بیزات انعشر فی و اَلْمَغُرِب بیس میں قسم اُٹھا تا ہول مشرقوں کے رب کی اور مغربوں

کرب کی قرآن کریم میں تین طرح کے لفظ موجود ہیں۔مفرد لفظ بھی آیا ہے رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ [سورة المرّمل] اور تثنیہ کے ساتھ بھی آیا ہے رَبُّ الْمَشْرِقَ يُنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ ﷺ [سورة الرحمٰن] اور یہاں جمع کے ساتھ آیا ہے۔ وَبُ الْمَغْرِبَيْنِ وَ [سورة الرحمٰن] اور یہاں جمع کے ساتھ آیا ہے۔

جہاں تغنیہ کے ساتھ آیا ہے وہاں گرمیوں کی مشرق اور سردیوں کی مشرق مراد ہے، گرمیوں کی مغرب اور سردیوں کی مغرب مراد ہے۔ دیمبر کے مہینے بیں سورج وہاں سے چڑھتا ہے (اشارے کے ساتھ سمجھایا) اور چلتے چلتے ماہ جون میں وہاں جا پہنچتا ہے۔ اس طرح اس کے مقابلے میں گرمیوں کی مغرب اور سردیوں کے مغرب ہواں جا اور جہاں جمع کا صیغہ ہو وہاں ہردن کا مغرب مراد ہے۔ روز اندسورج نئی جگہ سے طلوع ہوتا ہے اور خی میگہ برغروب ہوتا ہے۔ سورج چونکہ ہم سے کروڑ وں میل دور ہے اس لیے سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں کہ مثلاً آج سورج سورج سمورے طلوع ہوا، کل راہوالی سے، پرسوں لو ہیا تو الہ سے، چوتھ گوجرانو الاطلوع کرے گا۔ در میان میں فاصلہ ہے۔ اس طرح سورج روز اندالگ الگ جگہ سے طلوع ہوتا ہے اور الگ الگ جگہ سے طلوع ہوتا ہوتا ہے۔ اس لحاظ ہے جمع کا صیغہ لا یا گیا ہے۔

لِيَبْلُوَكُمْ أَيْكُمْ أَخْتَنَ عَمَلًا [سورة الملك]" تاكر آزمائ مصل كرتم يل سے كون اچھامل کرتاہے۔" توفر مایا کہ ہم قادر ہیں اس بات کو کہ تبدیل کردیں ان سے بہتر وَمَا نَخْنُ بِمَسْبُوْقِيْنَ اورجم عاجز نہيں ہيں مسبوق يتحصره جانے والے كو كہتے ہيں۔ نماز میں مسبوق اُسے کہتے ہیں کہ جس کی کچھ رکعتیں رہ گئی ہوں۔امام آ گےنکل گیا اور پیہ بیچھےرہ گیا۔اور مدرک اُسے کہتے ہیں جواوّل سے آخرتک جماعت میں شریک ہو۔ای طرح دوڑ میں جو پیچھےرہ جاتا ہے وہ مسبوق کہلاتا ہے، کمز در ہوتا ہے۔ اور جوآ گےنکل جاتا ہے وہ طاقتور ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے اس کامعنی کرتے ہیں کہ عاجز نہیں ہیں باتوں میں کھیے رہیں، بُرائیوں میں مشغول رہیں ویکنئوا اور کھیل تماشے میں لگے رہیں۔جوکرتے ہیں کرنے دیں حقی یُلقُوا یہان کے کہوہ ملیس یومَهُمُ الَّذِی يُوعَدُونَ أيناس دن ہے جس دن كا أن سے دعده كيا كيا ہے، قيامت كے دن كا۔ قیامت والے دن ان کورب کی عدالت میں پیش ہونا پڑے گا۔ کس دن؟ یوم يَخْرُ جُوۡنَ مِنَ الْأَجۡدَاثِ سِرَاعًا - اجداث جَدَاثُ كَجۡع ٢٠ جد ث كامعنى ہ قبر اور سِیر اعًا سیریع کی جع ہے جس کا معنی ہے تیز دوڑ نا۔ معنی ہوگا جس دن قبروں سے تکلیں کے بڑی تیزی سے دوڑتے ہول کے کائلھ مرالی نصب یُوفِضُونَ گویا کہ وہ اپنے نشانوں کی طرف دوڑے جارہے ہیں۔ اور بیمعنی بھی کرتے ہیں کہ وہ ایے بتوں کی طرف دوڑے جارے ہیں۔ نصب نصاب کی جمع ہے۔جس طرح ا محصی کتاب کی جمع ہے۔ اور نصب بت کو بھی کہتے ہیں۔ بت پرست لوگ بتوں کی طرف دوڑ کے جاتے تھے اور پہلے ہاتھ لگانے کی کوشش کرتے تھے۔ اور جو پہلے ہاتھ لگا

لیتا تھا تو کہتے تھے یہ بخشا ہوا ہے۔ ای طرح یہ قبروں سے نکل کر اللہ تعالیٰ کی عدالت میں پہنچیں گے خاشِعَة انصار کھنے جھکی ہوئی ہوں گی نگاہیں ان کی - قریش مکہ اور یہود و نصاری مردوں کو قبروں میں وفن کرتے ہے۔ ان کوسامنے رکھ کر فر ما یا ہے کہ جب نکلیں گے قبروں سے ۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جن کو قبروں میں وفن نہیں کیا جا تا ان کی پیشی نہیں ہوگی۔

#### ملحدين كااعتسراض اوراكسس كاجواب

جس طرح بعض ملحد اعتراض کرتے ہیں کہ جن مردوں کوجلا دیا جاتا ہے ان کی قبریں کہاں ہیں؟ یا جن کو محجولیاں کھا جاتی ہیں، درندے کھا جاتے ہیں، پُرندے کھا جاتے ہیں وہ کہاں سے نکلیں گے؟ بیان کے ڈھکو سلے ہیں۔ان کے اجزائے بدن جہال بھی ہیں وہ کہاں سے نکلیں گے؟ بیان کے ڈھکو سلے ہیں۔ان کے اجزائے بدن جہال بھی ہیں وہ ی ان کی قبریں ہیں اور وہیں سے نکل کر اللہ تعالی کی عدالت میں حاضر ہوں

چنانچہ بخاری شریف اور مسلم شریف میں روایت ہے کہ آنحضرت سائٹیلی ہے نے فرمایا ایک شخص نے گناہوں کی وجہ سے اپنفس پر بڑی زیادتی کی تھی۔ (بیآ دی گفن چورتھا۔ کفن چورتھا۔ کفن چورتھا۔ کفن چورتھا۔ کفن چوری کر کے اپنے گھر کا سلسلہ چلاتا تھا۔ پھر محنت مزدوری شروع کر دی اور بڑی دولت کمائی۔ بڑا مال دار ہوگیا۔ ) جب اس کی موت کا وقت آیا تو اس نے اپنے بیٹوں ہے کہا کہ جب میں مرجاوں تو مجھے جلا کرمیری را کھ کوخوب پیس کر ہوا میں اُڑا دینا۔ بیفوں ہے کہا کہ جب میں مرجاوں تو مجھے الی میز ادے گاجواور کی کوئیس دی۔ بیفد ااگر اللہ تعالیٰ نے مجھ پرتھی کی تو مجھے الی میز ادے گاجواور کی کوئیس دی۔ جب اس کی وفات ہوئی تو اس کے ساتھ بھی کارروائی کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہا سے کتام ذرات کو جمع کر دے۔ سواس نے ایسا ہی کیا۔ جب وہ جمع کر دیا

گیاتوفر ما یا یہ کارروائی تونے کیوں کی؟ اس نے کہاتیر سے ڈرسے اسے میر سے پروردگار!
سواللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا۔ اورایک روایت میں آتا ہے کہ اُس نے کہا کہ میری راکھ
کا آدھا حصہ خطی میں اور آ دھا دریا میں بھیر دینا۔ چنا نچہ ایسا ہی کیا گیا۔ رب تعالیٰ قادر مطلق ہے اس کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے۔ مرد سے جہاں بھی ہوں گے وہاں سے مطلق ہے اس کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے۔ مرد سے جہاں بھی ہوں گے وہاں سے رب تعالیٰ کی قدرت کا ملہ کے ساتھ نگلیں گے۔

توفر مایاان کی نگاہیں جھی ہوئی ہوں گ تر هَفَهُ هُدُذِلَةً ان پر ذلت جِمائی ہوئی ہوگی ہوگی ہوگی ہوگی ہوگی ہوگی ہوگی ہوتا ہے۔ توان ہوگی ہوگی ہوگی ہوگا ہیں پست کر لیتا ہے۔ توان پر ذلت طاری ہوگی ڈلِک ائیڈ ہُر الّذِی گائنوائیؤ عَدُون یہ وہ دن ہے جس کا ان کے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا۔ قیامت آئے گی نیکی بدی کا بدلہ ملے گا۔ اس میں کوئی شک شبہیں

# بين الله الخوالخ مرا

تفسير

سورلا توجع

(مکمل)



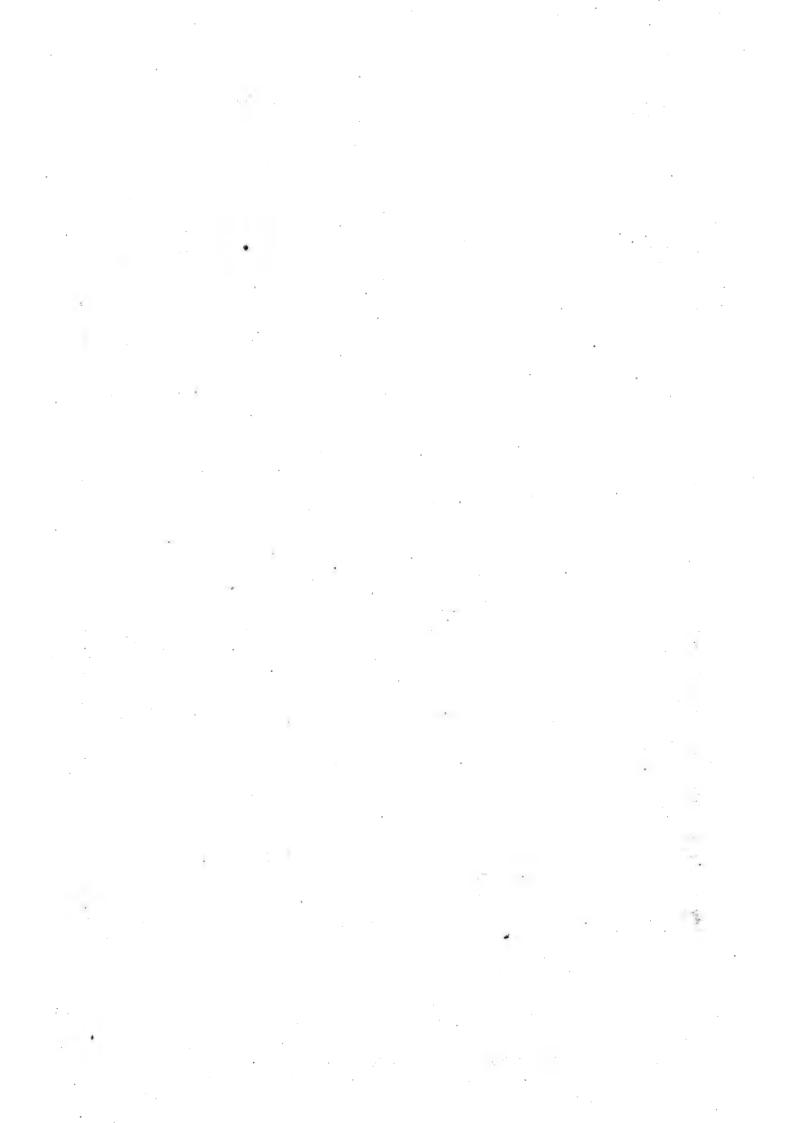

# 

# بِسْمِ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ

إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوْجًا إِلَى قَوْمِهَ أَنْ أَنْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَالْتِيهُ مُ عَنِهِ الْكِيْمُ وَقَالَ يَقَوْمِ لِنِّهُ لَكُمْ نِنَا يُرْتُمْ مِنْ فَيْ آنِ اعْبُلُ والله وَاتَّقُوْهُ وَ اَطِيعُونِ فَيَعْفِرْ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوبِكُمْ ويُؤخِّرُكُمْ إِلَّ آجَلِ مُسَمَّى إِنَّ آجَلَ اللهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخُّرُ إِنَّ آجَلَ اللهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤخُّرُ إِ لُوَكُنْتُمْ تِعُلَمُونَ ۗ قَالَ رَبِ إِنِّي دَعُونُ قَوْمِي لَيُلَّا وَنَهَارًا ٥ فَكُمْ يَزِدْهُمْ دُعَاءِي إِلا فِرارُا وَإِنَّ كُلَّمَادُعُوتُهُمُ لِتَغْفِي لَهُمْ جَعَلُوْ آصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشُوْاثِيَابُهُمْ وَآصَرُوا وَالْسَكُلُبُرُواالْسَيْكُبَارًا ﴿ ثُمَّ إِنْ دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا فَثُمَّ إِنَّ دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا فَثُمَّ إِنَّى اعْلَنْكُ لَهُ مُو وَاسْرَرْتُ لَهُ مُراسِرًا اللهِ فَقَلْتُ اسْتَغْفِرُوْ السِّكُمُّ إِنَّهُ كَانَ عَفَّارًا لِهُ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَكَيْكُمْ تِنْ رَارًا لِهُ وَيُمْدِ ذَكْمَ بِأَمْوَالِ وَبَنِيْنَ وَيَجْعَلُ لَكُمْ جَنْتٍ وَيَجْعَلُ لَكُمْ إِنْهَ رَالْ 

اِنَّا ہِ شکہ ہم نے اُڑ سَلْنَانُو ھا رسول بنا کر بھیجانو ن سائیا ہم کے اُڑ سَلْنَانُو ھا رسول بنا کر بھیجانو ن سائیا ہے کو اِلٰی قَوْمِ ہَ اس کی قوم کی طرف اَن اَنْذِرْ قَوْمَ کَ کَمَ آبِ دُرائیں اپنی قوم کو مِنْ قَبْلِ پہلے اس سے اَنْ یَا اُتِیکُھُو کُمَ آئے ان درائیں اپنی قوم کو مِنْ قَبْلِ پہلے اس سے اَنْ یَا اُتِیکھُو کُمَ آئے ان

کے یاس عَذَاجِ آئِیم دردناک عذاب قَالَ کہانوح عالیام نے يُقَوْمِ الممرىقوم إنِّي جِشك مين لَكُمْ الشَّمين لَذِيْرِ المُحْمِينِ لَذِيْرِ المُحْمِينِ لَذِيْرِ مُبِيْجُ دُرانِ والا مول كھول كر أن اغبدُ والله كعبادت كروتم الله تعالیٰ کی وَاتَّقُونُ اورڈرواس سے وَاطِیْعُونِ اوراطاعت کرومیری يَغْفِرْ لَكُمْ بَخْشُ دے گا وہ شمصیں مِّنُ ذُنُو بِکُمْ تَمُصارے گناہ وَيُوَّ خِرْكُمْ اوروه مصل مهلت وے گا إِلَّي أَجَل مُّسَتَّى مت مقرر تك إِنَّا جَلَ اللهِ بِشُك اللهُ تعالَىٰ كامقرر وقت إِذَا جَآءَ جب آ جاتا کے لَایُوَ خُر مؤخر میں کیاجاتا لَوْ کُنْتُمْ تَعُلَمُوْنَ کَاش کُتُم جان لو قَالَ كَهَا نُوحَ عَالَيْكُمْ نَ دَبِّ الْمُعَرِّ الْيَ بِشُك مِين فِي دَعَوْتُ قَوْمِي دَعُوت دي البي قوم كو لَيْلًا رات كو قَنْهَارًا اوردن کو فَلَمْ قِيزِدُهُمْ دُعَاءِي يُسْتَهِين زياده كياان كے ليے مير عبلانے نے اِلَّا فِرَارًا مُكْرِبِهَا كُنَا وَالِّي كُلَّمَادَعَوْتُهُمْ اور بے شک میں نے جب بھی ان کو دعوت دی یتخفیر کھٹے تا کہ آب ان کو بخش دیں جَعَلُوَّا اَصَابِعَهُمْ فِي اَذَانِهِمْ تُوكُر لِيلِ أَنْهُول نِي آبِي انگلیاں اینے کانوں میں وَاسْتَغْشُوٰائِیَا بَهُمُ اورلبیٹ لیے اُنھول نے اینے کیڑے وَاَصَرُّ وَاِ اورانھول نے اصرارکیا وَاسْتَکْبَرُوا اور انھوں نے تکبرکیا استِکبَارًا تکبرکرنا اللَّهَ اِنِّي دَعَوْتُهُمْ پھربے شک

میں نے ان کو دعوت وی جِهَارًا کھلے طور پر ثُمَّ پھر اِنِّیَ اَ عُلَنْتُ لَهُمْ بِهِ حَسَّك مِين نِهِ ان كُوعَلَى الاعلان دعوت وى وَاسْوَرُتَ لَهُ إِسْرَارًا اور يوشيره طور يرسمجها يا ان كوآ سته على مجهانا فَقُلْتُ يس مين نے كہا استَغْفِرُ وَارَبَّكُمْ معافى مائلوا يخرب نے اِنَّهٰ كَانَ غَفَّارًا بِشُكُ وه بَخْشَعْ والا م يُرْسِلِ السَّمَاءَ بَصِحِ كَا آسَانِ كَ طرف ع عَلَيْكُمْ تُم ير مِّدْرَارًا لِكَاتَارِبَارْشُ قَيْمُدِدْكُمْ اورمددكرے گاتمھارى بِأَمْوَانِ مالول كے ساتھ قَبَنِيْنَ اوربيول كساته وَيَجْعَلُ لَكُمْ جَنّْتِ اور بنائے گاتمهارے ليے باغات قَيَجْعَلَ لَكُمْ أَنْهُرًا اور بنائے گاتمھارے لیے نہریں مَالَكُمْ مُسمِّس كيا موكيا ٢ لَوْ رَجُونَ لِلهِ نهين أميدر كم الله تعالى سے وَقَارًا عزت كى وَقَدْ خَلْقَكُمُ اور تحقيق اس نے پيدا كياتم كو أَطْوَارًا طر ح طرح ہے۔

# نام وكوا كف سورة اورنوح عاليلام كاذكر:

اس سورة کا نام سورة نوح ہے۔ اس سورہ میں حضرت نوح علائیام کا ذکر ہے۔ اس سے مناسبت سے اس کا نام سورة نوح رکھا گیا۔ یہ سورة مکہ مکر مہ میں نازل ہوئی۔ اس سے پہلے ستر [ • 2 ] سورتیں نازل ہو تھی تھیں اس کا اکہتر وال [ ا 2 ] نمبر ہے۔ اس کے دو رکھا گیا۔ یہ سرت نوح علائیام اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر، شان اور رہے والے پینم بروں میں سے ہیں۔ حضرت نوح علائیام النہ تعالیٰ کے جلیل القدر، شان اور رہے والے پینم بروں میں سے ہیں، یہ ان کا ام عبد الغفار بن لمک تھا۔ قوم کی حالت پر نوحہ

کرتے کرتے نوح لقب پڑ گیا اورنوح کے لفظ سے ہی مشہور ہو گئے۔ حضرت آ دم عالیا ہے سے لے کرنوح عالیا ہم کی قوم تک کفر، شرک نہیں تھا اور گناہ ہتھ۔ حضرت آ دم عالیا ہم کی قوم تک کفر، شرک نہیں تھا اور گناہ ہتھ۔ حضرت نوح عالیا ہم کی بیٹے قابیل نے ہابیل رحمد اللہ کو آل کیا مگر کفر، شرک نہیں تھا۔ شرک حضرت نوح عالیا ہم کی قوم سے شروع ہوا۔ نوح عالیا ہم نان کو بڑا سمجھا یا مگر ان بد بختوں نے حضرت نوح عالیا ہم کی بات کو قبول نہیں گیا۔

توفر ما یا اللہ تعالی نے بے شک بھیجا ہم نے رسول بنا کرنوح علائیے کو ان کی قوم کی طرف ان اُنڈ ڈو قَوْم ک کہ آپ ڈرائیں اپنی قوم کو مِنْ قَبْلِ اَن یَا تِینَهُ مَ کہ آپ ڈرائیں اپنی قوم کو مِنْ قَبْلِ اَن یَا تِینَهُ مَ کہ اِس عَذَاجِ آئیے کہ دردناک عذاب چنانچ حضرت نوح علائیے میں عَذَاجِ آئیے می دردناک عذاب چنانچ حضرت نوح علائیے نے اللہ تعالی کے علم کے مطابق تبلیغ شروع کر دی اور قال فرمایا یٰقَوْم اِنِی اللہ تعالی کے علم کے مطابق تبلیغ شروع کر دی اور قال فرمایا یٰقَوْم اِنِی

الكُذُنَذِيْرَ مَبِينَ الم مرى قوم! ب شك مين تمهار ب ليے ڈرانے والا ہول كھول كر رب تعالى كے عذاب سے اورا يسے انداز سے بيان كرتا ہول كدا چھى طرح سمجھ سكو-

اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ دہ پیمبر تو م کی زبان میں بھیجتا ہے۔ وَمَا اَرْسَلْنَامِنُ وَسُولِ اِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِ ہِ [ابراہیم: ۳] "اور نہیں بھیجا ہم نے کوئی پینمبر گراس کی تو م کی زبان اور ہو تو لوگ کہ سکتے ہے کہ ہماری ہوئی اور ہے پیمبر کی زبان اور ہو تو لوگ کہ سکتے ہے کہ ہماری ہوئی اور ہے پیمبر کی ہوئی اور ہے۔ ہمیں ان کی بات بھو نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ نے اتمام جست کرتے ہوئے ہر پیمبر کواس زبان میں بھیجا جو قوم کی زبان تھی۔ اور پیمبر ان کو بائی ہم جست کرتے ہوئے ہر پیمبر کواس زبان میں بھیجا جو قوم کی زبان تھی۔ اور پیمبر ان کو بائی ہوئی ان کی خاندانی کی اظ ہے، شرافت کے کی اظ سے بڑے اعلیٰ بنایا جن کی زبان بڑی صاف تھی۔ پھر خاندانی کی اظ ہے، شرافت کے کی اظ سے ہو۔ سیم بیمبر اخلاق میں اعلیٰ ، کردار میں اعلیٰ ۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے ایسے اوصاف عطافر مائے سے پیمبر اخلاق میں اعلیٰ ، کردار میں اعلیٰ ۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کوئی ہے نہ کہہ سکے کہ کل تک تو کے نبوت سے پہلے بھی برائی کے نزویک نہیں جاتے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کوئیا یت پا کیزہ ادر عمد تم خود ہے کرتے دے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کوئیا یت پا کیزہ ادر عمد اخلاق عطافر مائے ہے۔ ان اخلاق عطافر مائے ہے۔

# حضرت نوح علائيلام كى دعوست:

توحفرت نوح علائلم نے فرمایا آنِ اعْبُدُوااللهٔ کم عبادت کرواللہ تعالیٰ کی۔ یہ مام پنیمبروں کا پہلاسبق ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرواس کے سواتم ماراکوئی معبود نہیں ہے واقعہ و اور ڈرواس سے۔ اللہ تعالیٰ کی گرفت سے ڈرو، اس کے عذاب سے ڈرو وَ اَطِیْعُونِ اور میری اطاعت کرو۔ اَطِیْعُونِ اصل میں اطبعونی تھا۔ یا تخفیفا گرگئ ہے۔ جو میں کہتا ہوں اس پر ممل کرو یَغْفِرْ لَکُمْ مِّنْ ذُنُوْ بِکُمْ بِخْشَ مَقَادِ یَا تَخْفِیفا گرگئ ہے۔ جو میں کہتا ہوں اس پر ممل کرو یَغْفِرْ لَکُمْ مِّنْ ذُنُوْ بِکُمْ بِخْشَ

دے گا اللہ تعالیٰ تمھارے گناہ۔ ایمان کی برکت سے تمھارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔

تمبر ف ويُؤخِر كُمْ إِنَّ أَجَلِ مُّسَتَّى ادروة تمين مهلت دے كامدت مقرر تک ۔اللہ تعالیٰ نے جوتمھاری میعادمقرر کی ہےائ وقت تک شمصین خیرو عافیت کے ساتھ ر کھے گا۔ مگر یا در کھنا! اِنَّ اَجَلَ اللهِ اِذَاجَاءَ لَا يُؤَخِّرُ بِ فِئْكُ اللهُ تعالى كامقرركرده وتت جس وقت آئے گامؤخرنہیں ہوگا۔ موت کا وقت علی نہیں سکتا کو گنتند تعلیون کاش کہتم جان لومیری بات کو کہ میں تمھاری بھلائی کی بات کر رہاہوں کہ میری قوم! عبادت کرواللہ تعالیٰ کی اور اس کی گرفت ہے ڈرواور میری اطاعت کرواللہ تعالیٰ تمھارے گناه معاف کردے گا۔ نوح علائظم نے اپن قوم کوساڑ جھے نوسوسال سمجھایا۔ آج ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے کہ جس انداز ہے انھوں نے سمجھا یا۔لوگوں کی کئی پشتیں بدل گئیں مگر سورة مودآيت تمبر • ٢٠ ميل ٢ ومَآامَنَ مَعَةَ إِلَّا قَلِيلٌ "نبين ايمان لائ اسك ساتھ مگر بہت تھوڑ ہے۔"مردول ،عورتول ، بوڑھول ، بچول کی کل تعداد سوبھی نہیں تھی۔ نؤے کا ذکر بھی آتا ہے ،تر انوے اور پچانوے کا ذکر بھی آتا ہے۔سو کا ذکر نہیں ہے بھر عجيب بات سيب كهخود بيوى اورايك بيناا يمان مبيل لايا

جب سینکڑوں سال کی محنت کے باوجود قوم راور است پرنہ آئی توشکایت کے طور پر قال نوح علائیلام نے کہا رَتِ۔ بیلفظ جب بھی آئے گااصل میں ہوتا ہے تیاری این فرع میں یا متکلم کی اُڑگئی۔ معنیٰ ہوگا ہے میر نے رب! اِنّی شروع میں یا ندا کی اُڑگئی اور آخر میں یا متکلم کی اُڑگئی۔ معنیٰ ہوگا ہے میر نے رب! اِنّی دَعُوت قَوْمِی کَیْدُلَا قَانَهُ اُور آخر میں یا متکلم میں نے دعوت دی این قوم کو ہر رات اور ہر دن ۔ دعوت دی این قوم کو ہر رات اور ہر دن ۔ ایسانہیں کہ کی دن دعوت دی اور کسی رات دعوت رہا ایسانہیں کہ کسی دن دعوت دی اور کسی دان دعوت دی اور کسی رات دعوت

نددی میں نے ان کو ہررات، ہردن وقوت دی فَلَمْ یَزِدُهُمْدُ دُعَا عِنْ اللَّافِرَارًا لَيْسَ نہیں زیادہ کیاان کے لیے میری دعوت نے مگر بھا گنا۔جوں جوں میں ان کودعوت دیتا تھا به بها كتر تصاور صرف بها كتر بين تصلى وَإِنَّى كُلَّمَادَعَوْتُهُمْ اور بِ شك مين نے ان کو جب بھی وعوت دی ، تو حید کی طرف بلایا ، شرک سے روکا لِنَغْفِرَ لَهُمْ تَاکُه آپان کو بخش دیں تو جَعَلُو ٓ الصَابِعَهُمُ كُرليس انھوں نے اپنی انگليال فِيَ اذانیه نه این کانوں میں۔ جب میں دعوت دینا شروع کرتا تو یہ اپنی انگلیاں اینے کانوں میں کھونس لیتے ہے کہ لفظ ہمیں سننے نہ یؤیں۔نفرت کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ سارى الكيان توكانون من بين تين يورون كومبالغة الكيال كها واستَغَشَّو إيْنَابَهُمْ اور لیبیٹ کیے اُنھول نے اپنے کپڑے ۔مفسرین کرام پُرِسٹیم فرماتے ہیں کہ کانوں میں الكليال دے ليتے اوراپنے او پر كپڑے لے ليتے كەمىرى شكل ان كونظرنه آئے۔ پنغمبرك شكل ديكينا گوارانهيل كرتے عصاتى نفرت تھى اين محن سے وَاَصَرُ وَا اورانھوں نے اصرار کیا، ڈٹ گئے، کفر، شرک پر۔ کہتے تھے ہم تیری بات ہیں مانتے وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْنَادًا اورتكبركرت تصحيكبركرنا يكبركامعنى - بَطَوُ الْحَقّ وَعَمْطُ النَّاسِ "حق کومھکرادینااورلوگوں کو گھٹیا سمجھنا۔"رب تعالیٰ نے چار بُرائیاں ان کی بیان فرمائی ہیں جن کا حضرت نوح علنظیم نے شکوہ کیا۔

- الله كانول مين انگليال تفونس ليتے تھے۔
  - الله الني أويركبر ب ليت تقه -
    - الم امراركرتے تھے۔
- 🔏 سے بڑا تکبر کرتے تھے ، حق کوٹھکرادیتے تھے۔

فرمایا تُحَوِّ إِنِّی اَعْلَنْتُ لَهُمْ کِیم مِیں نے ان کوعلی الاعلان دعوت دی کہ کان
کھول کرین لو منادی کرا کر گلیوں محلوں میں ان کودعوت دی و اَسْرَدُتُ لَهُمْ اِسْرَادُا
اور میں نے ان کو آہت آہتہ بھی سمجھایا آہت ہم بھیانا۔ یعنی دعوت کے جتنے طریقے سخے وہ سارے اختیار کیے ۔ دن کو دعوت دی ، رات کو دعوت دی ، بازاروں میں ، گلیوں میں ان کو سمجھایا ، مکانوں کی چھوں پر چڑھ کران کو سمجھایا ، علی الاعلان سمجھایا ، مخلوں کی چھوں پر چڑھ کران کو سمجھایا ، علی الاعلان سمجھایا ، مخلوں کی جھوں پر چڑھ کران کو سمجھایا ، فقہ لُتُ اسْتَغْفِرُ وَارَبَّکُمْ پیس میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگو ۔ کفر، شرک سے باز آجاؤ ، غیر اللہ کی پوجا چھوڑ دو، نافر مانیاں چھوڑ دو اِنَّهُ کَانَ خَفَارًا جُسُوں کی طرف بے شکہ وہ بخشے والا ہے گڑ سِلِ النَّمَاءَ عَلَيْکُمْ فِيدُرَارًا بَسِجُ گُا آسان کی طرف ہے شکھارے اور پرلگا تار بارش۔ میڈ ڈاڈا کامعنی ہے موسلا دھار بارش ۔ ان پر پھھ

عرصہ کے لیے بارش بھی رک گئی تھی اس لیے فر ما یاتم رب تعالیٰ سے معافی مانگو اللہ تعالیٰ تم يرموسلادهاربارش برسائے گا۔اوركياكرے گا؟ قَيْمُدِدْكُمْ بِأَمْوَالِ قَبَنِيْنَ اور مدد کرے گاتمھاری مالوں کے ساتھ اور بیٹوں کے ساتھ۔ یعنی مزید مال بھی دے گا اوراولاد بھی دے گا وَيَجْعَلُ لَكُوْجَنّْتِ اور بنائے گاتمحارے ليے باغات - ظاہر بات ہے زمین زرخیر ہو، بارشیں نازل ہوں، پھول بوٹے أكيس مے، كھيتال لهلها سي كى قَيَجْعَلُ لَكُمْ أَنْهُرًا اور بنائ كُاتمهارے لينبري مَالَكُمْ سميس كيا موكيا م لَا تَرْجُوْنَ لِلهِ وَقَارًا نَهِينِ أُميدر كم من الله تعالى عزت كي - اين ليم الله تعالى عزت اوروقار نبيل چاہتے۔ سورة منافقون پاره ٢٨ ميں ج وَلِلهِ الْعِذَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ "عزت توالله تعالى كے ليے ہاوراس كے رسول كے ليے اور مومنوں کے لیے۔" اللہ تعالیٰ کے ہاں عزت، فرشتوں کے ہاں عزت، کا کنات کے ہاں عزت مصي كيابوگيا ہے؟ تم الله تعالى سے عزت عاصل نہيں كرتے و قَدْ خَلَقَكُهُ أَطْوَارًا - اطوار طور كى جمع ب-اور تحقيق الى في محسى پيدا كياطرح طرح ہے ، مختلف انداز سے ۔ کوئی کالا ہے ، کوئی گورا ہے ، کوئی پتلا ہے ، کوئی موٹا ہے ، کوئی لمج قد كا ہے، كوئى پت قدكا ہے۔ پھريہ جى ہے كہ ابتداء مصيل نطفے سے خون كالوتھ ابنايا، بھر بوٹیاں بنائیں ، پھر ہڈیاں بنائمیں ، پھران پر گوشت چڑھایا۔ پچھ عرصہ مال کے پیٹ میں بے جان رہے پھر جان ڈالی پھر پیدا کر کے دنیا میں لایا۔ بیچے تھے، پھر جوان ہوئے ، پھر بوڑھے ہوئے۔اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کو دیکھو!اس کی رحمتوں کو دیکھو! باتی ذکرآگے آئے گا۔ان شاءاللہ تعالیٰ

**♦;0**6665€

آلة

تَرُوا كَيْفَ خَلَقَ اللهُ سَبْعَ سَلُوتٍ طِيَاقًا فَوَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيْهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشُّمْسَ سِرَاجًا ﴿ وَاللَّهُ ٱلنَّبُكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا اللهُ يُعِينُ كُمْ فِيهَا وَيُغِرِجُكُمْ إِخْرَاجًا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله عَ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا ﴿ لِتَسْلَكُوا مِنْهَا سُبُلًّا فِعَاجًا ﴿ قَالَ نُوْحُ رَبِ إِنَّهُ مُ عَصَوْنِي وَالْبَعُوا مَنْ لَكُرِيزِدْهُ مَالُكُو وَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا أَوْمَكُرُ وَامَكُرُ الْكِارًا فَوَقَالُوْ الْاِتَدَارُكَ الهَتَكُمْ وَلَاتَنَارُكَ وَدًا وَلَاسُواعًاهُ وَلَا يَغُونَكَ وَيَعُونَ سُرًا ﴿ وَقُدُ إِضَانُوا كَيْنِيرًا وَ وَلا تَزِدِ الْطَلِمِينَ إِلَّاضَلْلًا ٥٠ مِمَّا خَطِيْنِهِمُ أُغْرِقُوا فَأَدْخِلُوا نَارًا لَا فَكُمْ يَجِلُ وَالْهُمْ مِنْ دُونِ اللهِ أَنْصَارًا ﴿ وَقَالَ نُوجُ رَّبِ لَاتِذُرْعَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَفِرِيْنَ دَيَّارًا ﴿ إِنَّكَ إِنْ تَكَرُهُمُ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَ لايكِنُ وَاللَّا فَاجِرًا كَفَّارًا ۞ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَى وَ لِمَنْ دَخَلَ بَيْتِي مُؤْمِنًا قَالِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنْتِ وَلاَ تَزِدِ الظُّلِمِينَ إِلَّاتِكَارًا أَهُ عَلَا

اَلَهُ قَرَوْا كَيْاتُمْ نَيْ بَيْنِ دَيُهَا كَيْفَ خَلْقَ اللهُ كَيْسِ بِيداكيا الله تعالى في سِبْعَ سَمُوتٍ سات آسانوں كو طِبَاقًا تهم برتهم وَ جَعَلَ الله تعالى في سَبْعَ سَمُوتٍ سات آسانوں كو طِبَاقًا تهم برتهم وَ جَعَلَ الْقَصَرَ فِيْفِنَ اور بنايا فإندكوان مِن نُورًا نور وَجَعَلَ وَجَعَلَ الْقَصَرَ فِيْفِنَ اور بنايا فإندكوان مِن نُورًا نور وَجَعَلَ

3

الشَّمْسَ سِرَاجًا اور بنايا سورج كوچراغ وَاللَّهُ أَنَّبَتَكُمُ اور الله تعالى نَهُ أَكَا يَا تَمْ مِنَ الْأَرْضِ زمين ع نَبَاتًا أَكَانًا ثُمَّةً يُعِيدُ كُمْ فِيهَا كِرُوهُ مُحْسِلُ لُونًا عَكَا زَمِن مِن وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا اورنكا لے گاشميس نكالنا وَاللهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ اور بنائي تمهارے ليے زمين بِسَاطًا بَجِهُونا تِنَسُلُكُوامِنْهَا تَاكَهُ عِلْوَتُمُ اس زمين مِن سُبُلًا فِجَاجًا كشاده راستول ير قَالَ نُوْجِ كَهَا نُوحَ عَالْيَامِ نَ رَّتِ اےمیرے رب إِنَّهُ مُعَصَّونِي بِ شُک انھوں نے میری نافرمانی کی ہے وَاتَّبَعُوْامَنُ اور پیروی کی (ان لوگوں نے) ان کی گُذ يَزِدُهُ مَالَهُ وَوَلَدُهُ نَهِيس زياده كياس كمال في اوراس كى اولاد في (ان کے لیے) اِلاختارًا مگرنقصان وَمَكَرُوا اورانھول نے تدبيرين كيس مَكْرَاكُبَّارًا برى برى تدبيري وَقَالُوا ادرانهون نَ كُهَا لَاتَذَرُنَّ الْهَتَكُمُ بِرَكْنَ يَهُورُنَا إِنَّ الْهُولِ وَلَاتَذَرُنَّ وَدًّا اور بركز نذج جور نا و د كا سُوَاعًا اور نه سواع كو وَلَا يَغُونَ اور نه يغوثكو وَيَعُوق اورنه يعوق كو وَنَسُرًا اورنه نركو وَقَدْاَ ضَلُّوا كَيْنُرًا اور تحقيق انهول في مراه كيا بهول و وَلاتَز دِالظَّلِمِينَ إِلَا ضَللًا اور نہزیادہ کرظالموں کے لیے مگر گراہی مِیّا خَطِیّاتِہ نہ اپنی خطاوُل کی وجہ ے اُغْرِقُوا غرق کے گئے فَادُخِلُوانَارًا پی داخل کے گئے آگ

مِن فَلَمْ يَجِدُوالَهُمْ لِين نه يا يا أَعُول نے اپنے لیے مِن دُونِ اللهِ الله تعالی کے سوا آنصارًا مددگار وَقَالَ نُوْجِ اور کہانوح عالیام نے رَّبِ الممير عدب لَاتَذَرْعَلَى الْأَرْضِ مَهِ فِورْي آبِ زمين ير مِنَ الْكُفِرِيْنَ كَافْرُول مِينَ عَدَيَّارًا كُسَى الْكِكُو إِنَّكَ بِشَكَ آپ إِنْ تَذَرُهُمُ الرَّجِهُورُ دِينَ الْ كُو يَضِلُّوا عِبَادَكَ مُراه كري كَآپ كے بندول كو وَلَا يَلِدُوُّا اور بَين كَ إِلَّا فَاجرًا كَفَّادًا مَّكُرنافرمان ناشكرول كو رَبّ المعمر المعفورين بخش دے مجھے وَلِوَ الدَيَّ اور ميرے مال باپ کو وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ اوراس کوجومیرے گھرمیں داخل ہو مُوَّ مِنَّا مومن ہوکر قَ لِلْمُوَّ مِنِینَ اورمومن مردول کو وَالْمُؤْمِلْتِ اورمومن عورتول کو بخش دے وَلَاتَذِدِ الظّلِمِينَ اورندزياده كرظالمول كے ليے الّاتبارًا مربربادى۔

#### دلائل قسدرست:

حضرت نوح علیے منے اپنی قوم کو بڑے بیار اور محبت کے انداز میں اللہ تعالیٰ کی تو حید کی طرف دعوت دی ، اللہ تعالیٰ کی تعمیر یا دولائیں اور قدر توں کا ذکر کیا۔

ای سلسلے میں فرمایا اَلَهُ قَرَوْا کیاتم نے نہیں دیکھا کیفَ حَلقَ اللهُ سَبْعَ مَنْ اللهُ سَبْعَ مَنْ اللهُ سَبْعَ مِی الله تعالیٰ نے سات آسانوں کو طِبَاقًا تہدبہ تہد۔ اگر چہ میں ایک آسان نظر آتا ہے لیکن اس کود کھے کر دوسروں کا اندازہ ہوسکتا ہے کہ میرے رب کا فرمان حق اور سی ہے کہ اس کے اُوپر چھ آسان اور ہیں۔ اس آسان کی طرف دیکھوکتنا کا فرمان حق اور جی ہے کہ اس کے اُوپر چھ آسان اور ہیں۔ اس آسان کی طرف دیکھوکتنا

برااور بلند ہے مگراس کے نیجے نہ کھما ہے نہ ستون ہے نہ کوئی دیوار ہے۔ صاف اتنا کہاس میں دراڑ تک تہیں ہے۔جیبا بنایا تھا آج تک ویسائی ہے قَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيْهِنَّ نُورًا اور بنايا چاندكوان مين نور قَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا اور بنايا سورج كوچراغ- وَاللَّهُ أَنْبَتَكُو مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا اور الله تعالى في أكا ياضمين زمين سے أكانا مى سے مص پیدا کیا۔ آدم کے متعلق فرمایا خَلَقَهٔ مِنْ تُرَابِ [آل عمران: ۵۹]" الله تعالی نے اس کو مٹی سے پیداکیا"اورتم سبآ دم کی اولا دہوتوتم بھی مٹی سے پیداہوئے ہو۔اوراب بھی وہ مصیں می سے پیدا کررہاہے۔وہ اس طرح کہ جو پچھتم کھاتے ہوفصلیں ،اناح ، پھل ، سبزیاں سب زمین سے بیدا ہوتی ہیں۔ یتم کھاتے ہوتوخون پیدا ہوتا ہے اورخون سے مادہ تولید پیدا ہوتا ہے۔ تو آج بھی تم مٹی ہی سے پیدا ہور ہے ہو۔ ثُمَّ یَعِیدُ کُمْ فِیْهَا پھروہ مصین زمین میں لوٹائے گا۔ مرنے کے بعدز مین ہی میں دُن ہونا ہے وَیعْزِ جُکُمْ الخراجًا اور تكالے گاتم كوزيين سے تكالنا-جب حضرت اسرافيل عليظيم دوسرى مرتبه صور پھونلیں گے تو سب قبروں سے نکل آئیں گے۔ پھر دیکھواور غور کرو وَاللّٰهُ جَعَلَ لَکُمُهُ الأرْضَ بسَاطًا اور بنايا الله تعالى نے تمھارے ليے زمين كو بچھونا فرش بنادياتم ال ير طِع بو، سوتے بو، أَنْ بيض بيض بو، كلي كورت بو يَشَلْكُو امِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا -فِجَاجًا فَجُ كَ جمع بـ اس كامعنى بكشاده راسته معنى موكاتا كه چلوتم زمين میں کشادہ راستوں بر۔ کشاوہ راستہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے۔ مخلوق زیادہ ہواور راستہ تنگ ہوتو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔

تونوح ملائیلی نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر کر کے سمجھا یا اور قدرتوں کا ذکر کرے سمجھا یا گر تو ہو قال نوٹے سمجھا یا مگر قوم کو کوئی چیز سمجھ نہ آئی اور اپنے کفر، شرک پر ڈٹی رہی۔ تو پھر قال نُوٹے

کہانو ت طالبتا نے دَّتِ اِنْهُمْ عَصَوٰ نِی اے میرے رب! بِ شک انھوں نے میری نافر مانی کی ہے، میری بات نہیں مانی وَاقَبَعُوٰ اور بیروی کی مَن لَّمْ یَزِدُهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ اِلَّا اِن کی کہ نہ زیادہ کیا اس کے لیے اس کے مال نے اور اس کی اولاد نے مرنقصان ۔ انھوں نے مال داروں کی بات مانی ، سرداروں کے پیچھے لگے جن کو مال ، اولاد نے نقصان کے سوا کچھنہ دیا۔ مال ودولت کے گھمنڈ میں آخرت برباد کر لی اور بمیشہ کے خسارے میں پڑگئے وَ مَکُرُوْا مَکُرُ اکْبَارًا اور انھوں نے تدبیری کی بی بڑی تدبیری کو مال نہیں ہوئی و مارا پیٹا، گالیاں دیں ، گھسیٹا ، مجلس سے دھکے دے کہ باہریکال دیتے ۔ جھوٹا کہا، شرارتی کہا، العیاذ باللہ تعالی ۔ کوئی حربہ ایسا نہ تھا جو انہوں نے نوح مالیلئے کے خلاف استعال نہ کیا ہو۔

#### قوم نوح كاجواب :

وَقَالُوْا اور کہا لَا تَذَرُنَّ الِهَتَكُمْ بِرَكْن نه چھوڑ ناا ہے البول کو۔ وہ اللہ کون ہیں؟ وَلَا تَذَرُنَّ وَقَا اور بَرِكُن نه چھوڑ ناودکو وَلَا اور نه سواع کو چھوڑ نا وَ لَا يَعُوْقَ وَلَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهَ اللهُ ال

رخصت ہو گئے۔ بیٹوں نے باپ کی جگہ لی، لوگوں کی اخلاقی تربیت کرتے رہے۔ آخر
انسان سے کُلُّ نَفْسِ ذَآبِقَةُ الْمَوْتِ وہ بھی کے بعد دیگرے دنیا سے رخصت ہو
گئے۔ ان کے فوت ہونے سے لوگوں میں اُدای چھا گئی۔ ان کی مجالس میں جانے سے جو
روحانی خوراک ملی تھی وہ اب نہیں ملتی۔ ایمان یقین کی گفتگو ہوتی تھی، سکون ملتا تھا اب
اس سے محروم ہو گئے۔

بڑے پریشان بیٹھے تھے کہ ویکھاایک بزرگ صورت آدمی آرہا ہے۔ وہ بھی آگر بیٹھے گے کہ کہ بیٹھ گیا۔ کہنے لگا کیابات ہے تم بڑے اُداس اور پریشان لگ رہے ہو؟ انھوں نے کہا کہ ہماری پریشان لگ وجہ رہے کہ ہمارے پانچ بزرگ تھے۔ وہ کیے بعد ویگرے دنیا ہے رخصت ہو گئے ہیں۔ وہ دنیا بیس تھے تو ہمیں روحانی خوراک ملتی تھی۔ بڑااطمینان حاصل ہوتا تھا۔ نیک عمل کی تو فیق ہوتی تھی بڑے کا موں سے بچتے تھے۔ ان کی مجلسی ہمیں یاد ہوتا تھا۔ نیک عمل کی تو فیق ہوتی تھی بڑے کا موں سے بچتے تھے۔ ان کی مجلسی ہمیں یاد آتی ہیں ،ان کی با تیس یاد آتی ہیں لیکن وہ ہمیں نہیں ملتے اس لیے ہم پریشان ہونا چاہے تھا۔ آنے والے بزرگ نے کہا تمھاری پریشانی بڑی ہے۔ اور تہھیں پریشان ہونا چاہے تھا۔ اور تمھار اصد مدواقعی بڑا ہے۔ جس طرح جسم کوغذ انہ مطرتہ کر ور ہوجا تا ہے روح کوغذ انہ طرتہ کر ور ہوجا تا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ وہ تو اب واپس نہیں آئیں گئم اس طرح کرو کہ ان کے جسمے بنالو، بت بنالو اور یا دگار کے طور پر گھروں میں بھی رکھو، عبادت خانوں میں بھی رکھو۔ ان کی شکلیں دیکھی کہ تو تو تھی ہوگی۔

## تصویر کی سشرعی حیثیت:

اُس زمانے میں تصویری بناناحرام نہیں تھا۔ یہ ہماری شریعت میں جان دار چیز کی تصویر بناناحرام ہے۔ مدیث پاک میں آتا ہے اَشَدُّ النَّایس عَذَابًا یَوْمَد

الْقِيلِمَةِ الْمُصَوِّدُونَ "لوگول مين سي سخت ترين عذاب قيامت والے دن تصوير بنانے والوں کو ہوگا،فو ٹو بنانے والوں کو ہوگا۔" رب تعالیٰ فر مائنس کے ان میں جان ڈالو، روح ڈالو پھرتمھاری خلاصی ہوگی۔ ظاہر بات ہے کہ روح ڈالنا کس کے اختیار میں ہے البذا دوزخ میں جلتے رہیں گے۔ ہاں مجبوری کی حالت کا شریعت لحاظ کرتی ہے۔مثلاً: ہماری جیبوں میں توٹ ہیں۔ سسی کی جیب میں زیادہ اور سسیٰ کی جیب میں کم ۔اوران پر جناح صاحب کی تصویر ہے۔ شاختی کارڈ اور پاسپورٹ پراپنی تصویرلگانی پڑتی ہے۔ یہ جائزنه مجھواس کو ناجائز سمجھنا ہے۔ بدامرمجبوری لگاتے ہیں۔ بیظالم قانون ہم سے بیکام كرواتا باورہم كرتے ہيں۔ يا در كھنا! جس چيز كوآنحضرت سال اللہ اللہ نے ناحائز قرار ديا ہے دنیا کی کوئی طافت اس کو جائز قرار نہیں دیے سکتی ۔ مگر ہمیں اس کا گناہ نہیں ہے کیوں کہ ہم بالکل مجبور ہیں۔اس کوتم اس طرح سمجھو کہ کوئی آ دمی بھوک کی و خبہ ہے مرر ہا ہوتو اس کو خزیرکھانے کی اجازت ہے،مردار کھانے کی اجازت ہے۔ بلکہا گرنہ کھانے کی وجہ ہے مر گیا تو گناہ گار مرے گا۔ توجس طرح مضطر ومجبور کے لیے حرام کھانے کی اجازت ہے ای طرح ہم مجبور ہیں ۔اس کوکوئی جا ئزنہ سمجھے عاشا وکلآ ۔حدیث یاک میں ہے کہ جس گھر میں جان دار کی تصویر ہواللہ تعالٰی کے رحمت کے فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے ۔ مگر آج تومصيبت بيب كه ماچس موتواس پرتصوير، صابن موتواس پرتصوير، جائے كى دلى لو اس پر تصویر ۔ باطل قوتوں نے لوگوں کے ایسے ذہن خراب کر دیئے ہیں کہ آنحضرت صافعتنا لیلم کے ارشاد کی اہمیت ہی ختم ہوگئی ۔ے۔

توخیراس زمانے میں تصویر بنانا جائز تھا۔ تو اس بزرگ نما آ دمی نے جواصل میں اہلیس تھا کہا کہ تم ان کے مجسمے بنالو۔ بیتو نہ کہہ سکا کہ تم ان کوسجدہ کرد ، ان سے حاجتین

مانگور کیوں کہ وہ لوگ پختہ ذہن کے تھے۔ مگراس نے ایک بنیادڈ ال دی۔ ان لوگوں نے گھروں میں مجسے بنا کرر کھ لیے۔ بیلوگ دنیا سے چلے گئے نئی نسل آگئی۔ نئی نسل کوشیطان نے یہ پٹی پڑھائی کہ محصارے بڑے ان کی بوجا کرتے تھے ان سے حاجتیں مانگتے تھے۔ کیوں کہ بیاللہ تعالیٰ کے نیک بندے تھے اللہ تعالیٰ ان کی موڑ تانہیں ہے۔ پھر کیا ہوا کوئی کسی کے آگے جھک رہا ہے کوئی کسی کے آگے جھک رہا ہے کوئی کسی کے آگے جھک رہا ہے کوئی کسی میں یہ یا پنج بزرگوں کے جسمے تھے مض پھر نہیں تھے۔

توفر ما یا که انھوں نے کہا و د، سواع، یغوث، یعوق اور نسر کو ہرگز نہ چھوڑنا وَقَدْ اَضَالُوا کَیْنِیْرُا اور تحقیق انھوں نے گمراہ کیا بہت سارے لوگوں کو۔ وہ میری طرف نہیں آئیں گے وَلَا تَزِیدِ الطّٰلِیمِیْنَ اِلّٰا ضَللًا اور نہ زیادہ کرظالموں کے لیے گر گمراہی۔ سورہ ہود میں ہے وَا وُجِیَ اِلی نُوج "اوروی نازل کی گئ نوح کی طرف اَنَٰہُ لَنُ تُو مِن عِن قَوْمِ مَن اِلَّا مَن قَدُ اُمَن وَ اَسَان ہیں لائیں گئو مِن عِن قَوْمِ مِن سے مُروہ جوایمان لا سے ہیں۔ "آپ کی قوم میں سے مُروہ جوایمان لا سے ہیں۔"

تونوح طلیطے نے کہا پروردگار! ان کو اور گراہ کردے مِیّا خَطِیْ اِن کو اور گراہ کردے مِیّا خَطِیْ اِن کو اور گراہ کردے مِیّا خَطِیْ اِن کو این کا ہوں کی وجہ سے غرق کیے ۔ سیلاب میں غرق ہونے کے ساتھ ہی فَادُ خِلُوا نَارًا ہِی داخل کیے گئے آگ میں۔ مرنے کے بعد ہی سز اشروع ہوجاتی ہے فَلَمُ مَارًا ہِی دافل کے گئے آگ میں نہ پایا انھوں نے اپنے لیے اللہ تعالیٰ سے نیچ کوئی مدد گار نہ وَ د نے مدد کی ، نہ سواع ، یعوت اور نسر نے مدد کی ۔ جب اللہ تعالیٰ کی مواکس کے باس اختیار ہے؟ گرفت ہوتو کوئی مدد کر بھی کیا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سواکس کے باس اختیار ہے؟

رب تعالیٰ کی ذات کے سواکون حاجت رواہے؟ کون مشکل کشاہے؟ کون فریا درس ہے؟ کون دست گیرہے؟ کوئی نہیں۔

رَبِّ اے میرے رب اغفیر نِی بخش دے مجھے وَلِوَالِدَی اور میرے ملے میرے مال باپ کوبھی بخش دے وَلِمَنْ دَخَلَ بَیْنِی مُوْمِنَ اوراس کوبھی جومیرے میں داخل ہواس حال میں کہ وہ مومن ہو۔ بیوی اور ایک بیٹا نافر مان سے۔ وَلِمْنُو مِنْ مَردوں کوجو قیامت تک پیدا ہوں گےان کوبھی بخش دے وَلَمْمُو مِنْ عُورتوں کوبھی بخش دے جو قیامت تک پیدا ہوں گےان کوبھی بخش دے وَلَمْمُو مِنْ عُورتوں کوبھی بخش دے جو قیامت تک پیدا ہوں گی۔

#### مسئلها يصال تواب :

ایک فرقہ پیدا ہوا ہے جو پہلے محدود تھا اور اب کافی پھیل گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کسی کی دعاکسی کے لیے مفیز ہیں ہے۔ ایصالِ ثواب کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جو کسی نے نیکی ، بُرائی خود کی ہے اس کا اس کو پھل ملے گا۔ اس پر انھوں نے رسالے لکھے ہیں۔

اخبارات میں مضمون چھپتے ہیں۔لوگوں سے زکو ۃ لے کررسالے طبع کرتے ہیں اورلوگوں میں مفت تقسیم کرتے ہیں۔

اور اہل حق اس بات کے قائل ہیں کہ ایصال تواب بھی حق ہے اور دعا بھی در مردل کوفا کدہ دیت ہے۔ اہل حق کی ایک دلیل یہ ہے اگر موس مردول اور عور تول کو دعا فا کدہ نہیں دیتی تو نوح علی ہے جلیل القدر پنج بر نے ایسا ہے کار اور مہمل کام کیول کیا؟ اور حضرت ابراہیم علی ہے کی دعا بھی قرآن کریم میں موجود ہے رَبَّنَا اغْفِرُ لِی وَلِوَ الِدَیَّ وَلِمَا اللّهُ وَلِدَ اللّهُ وَلِمَا اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلِمَا اللّهُ وَلِمَا اللّهُ وَلِمَا اللّهُ وَلِمُ وَلِمَ وَاللّهُ وَلِمُ وَلَا لَمَا اللّهُ وَلِمُنْ اللّهُ وَلِمَا وَلَمُ وَلِمُ وَلَا وَلَمُ وَلَا مَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِمُ وَلَا اللّهُ وَلِمَا وَلَا مُعْمَلُولُ وَلَا مُعْمَلُولُ وَلّهُ وَلَا مُعْمَلُولُ وَلَا مُعْمَلُولُ وَلَا مُعْمَلُولُ وَلَا مُعْمَلُولُ وَلَا مُعْلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُولُ وَلّهُ وَلِمُ وَلّمُ وَلِمُ وَلِمُولُولُ وَلْمُولُولُ وَلَا مُعْلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِمُ وَلِمُولُولُ وَلِمُ وَلّهُ وَلَا مُعْلَى اللّهُ وَلِمُ وَلّهُ وَلِمُ وَاللّهُ وَلَمُ وَلَمُ وَلَا مُعْلَمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَاللّهُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَاللّهُ وَلِمُ وَلِمُ وَاللّهُ وَلِمُ وَاللّهُ وَلِمُ وَاللّهُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَاللّهُ وَلِمُ لَا اللّهُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ و

میں کہتا ہوں جولوگ کہتے ہیں کہ دعا کا کسی کوفا کدہ نہیں ہوتا توان ہے ایمانوں کا جنازہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں کہ جنازے میں دعادوسرے کرتے ہیں۔ سامنے میت پڑی ہوتی ہے اور جنازہ پڑھنے والے کہتے ہیں اللّٰہ تقر اغیفر لِحیّیتا وَمَیّیتِنَا اللّٰہُ مَیْ اللّٰہُ مِی جنازہ بھی شامل ہے۔ تواگر دعا کا وشیا ہے ہوں کا کہ نہیں ہونا چاہیے۔ (اور بیوصیت کر کے مریں کہ ہمارا جنازہ نہیں ہونا چاہیے۔ (اور بیوصیت کر کے مریں کہ ہمارا جنازہ نہیں ہونا چاہیے۔ (اور بیوصیت کر کے مریں کہ ہمارا جنازہ نہیں کے دیا۔ مرتب)

صدیث پاک میں آتا ہے کہ جوم بچے ہیں وہ تمھاری دعاؤں کے منتظر ہوتے ہیں۔ جس طرح عید کے موقع پر بہن بھائی قیمتی تحفوں کے منتظر ہوتے ہیں اور سلنے پرخوش ہوتے ہیں کہ فلاں نے ہدیہ بھیجا ہے۔ تو مرے ہوؤں کے لیے صدقہ کرو، خیرات کرو، جب چاہو کرو اور جس وقت چاہو کرو ۔ لیکن دنوں کی تعیین نہ کرد کہ یہ بدعت ہے کہ تیسرے دن کرنا ہے، ساتویں دن کرنا ہے، دسویں دن کرنا ہے۔ دنوں کی تعیین کرو گے تو

سنّناه ہوگا تواب کچھہیں ۔ ۔

توحضرت نوح نے وعافر مائی کہ اے پروردگار! جھے بخش دے اور میرے والدین کو اور جومومن میرے والدین کو اور جومومن میرے گھر میں داخل ہواس کو بخش دے وکلاتز والظلیمین آلا تبارًا اور ندزیادہ کر ظالموں کے لیے گر ہلاکت، بربادی۔ان کافروں کا بیڑہ غرق کر دے۔انھوں نے لوگوں کو گمراہ کیا ہے۔



# بينه النه النجم النحير

تفسير

سُورُلا لِكِنْ بَعَ

(مکمل)



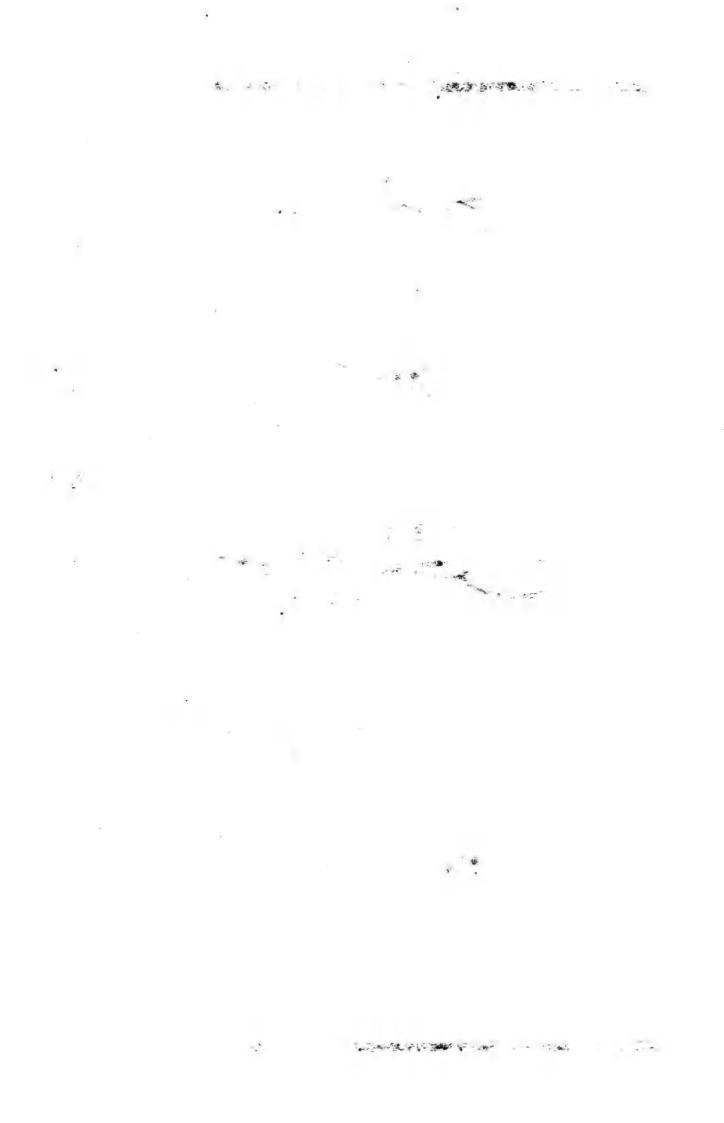

# ﴿ اللها ٢٨ ﴾ ﴿ ٢٤ سُؤرَةُ الْجِنِ مَكِيَّةً ٣٠ ﴾ ﴿ ركوعاتها ٢ ﴾

# بِسُواللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ

قُلُ أُوْرِي إِلَىٰ أَنَّهُ اسْتُمْعُ لَفُرْضِ الْجِينِ فَقَالُوْآ إِنَّاسِيعَنَا قُرْانًا عَجِبًا ﴿ يَهُ يِنَ إِلَى الرُّشِو فَامْتَابِهِ \* وَكُنَّ أَشُولُ وَرِيِّنَا آحدًا إِنَّ وَإِنَّهُ تَعَلَّى جِنُ رَبِّنَا مَا الْخَذَنُ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدَّا فَ وَانْ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللهِ شَطَطًا قُو ٱنَّاظَنَا آنُ لَنْ تَقُولَ الْإِنْ وَالْجِي عَلَى اللهِ كَيْ يَافَوْ آنَهُ كَأَنَ دِجَالٌ مِّنَ الْإِنْسِ يَعُوِّذُونَ بِرِجَالِ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا فَوَانَهُمْ ظَنُواكِهَ اطْنَنْتُمُ إِنْ لِنَ يَبْعَثُ اللهُ آحَدُ افْوَ أَكَالَمُ مَنَا التَهَ آءَ فَوجَدُنْهَا مُلِئَتُ حَرِيدًا شَدِيدًا وَشُهُبًا فَوَ أَنَّا كُنَّا نَقْعُ لُ مِنْهَا مَقَاعِلُ لِلسَّمْعِ فَهُنْ يَسْتَمِعِ الْأِن يَجِلُ لَا شَعَايًا رَصَلًا أَنْ وَأَكَا لَانِكُ رِبِّي أَشُرُّ أُرِيْكُ بِمِنْ فِي الْكُرْضِ أَمْرَ أَرَادَ بِهِ مُ رَبُّهُ مُ رَشِّكُ اللهِ

قُلُ آپ کہدیں اُوجِیَاِنَ وَی کَ گُئ ہے میری طرف اَنَّهُ اسْتَمَعَ کہ ہے شک شان ہے ہے کہ سا نَفَرُ مِنَ الْجِنِ ایک گروہ نَدُ اسْتَمَعَ کہ ہے شک شان ہے کہ سا نَفَرُ مِنَ الْجِنِ ایک گروہ نے جنوں میں سے فَقَالُوْ اللّٰ اِسْ کہا اُنھوں نے اِنَّا سَمِعْنَا قُرْانًا ہے شک ہم نے ساقرآن عَجَبًا عجیب یَّهُدِیْ اِلْی الرُّ شُدِ راہنما لُی شک ہم نے ساقرآن عَجَبًا عجیب یَهُدِیْ اِلْی الرُّ شُدِ راہنما لُی

كرتا ہے بھلائى كى طرف قامنًا به پس ہم ايمان لائے اس پر وَلَنْ لَّشُرِكَ بِرَبِيَّا اور ہم ہرگز نہیں شریک تھہرائیں گے اینے رب کے ساتھ آحَدًا سي كو قَانَهُ اور بِشَك شَان يه م كَم تَعلى جَدَّرَيّنَا بلندے شان ہارے رب کی مااتّ خذصاحِبة نہیں بنائی اس نے این ليے بيوى قَلَاوَلَدًا اور نہاولاد قَانَة اور بے شک شان سے كَانَ يَقُولَ سَفِيهُنَا كَهَاكُرِتَا تَهَا بَمُ مِن عَدِي وَقُوف عَلَى اللهِ شَطَطًا الله تعالی برزیادتی کی بات و قَانَاظَنَنَا اور بے شک ہم گمان کرتے تھے اَنْ تَنْ تَقُولَ الْإِنْسَ كَهِ مِرْكُنْ مِينَ كَهِ السَانَ وَالْحِنَّ اورجن عَلَى اللهِ كَذِبًا الله تعالَى برحموث قَانَهُ اور بِ شَكْ شَان بيه بح كه كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنْسِ مِي مُعْمرد انسانول مِين سے يَعُوذُونَ بناه پکڑتے تھے ہر جَالِ مِّنَ الْجِنِ جنات میں سے پچھ مردول کی فَزَادُوْهُمُ رَهَقًا لِيل زياده كي انهول نے ان کے ليے سرش قَانَّهُ مُ ظَنَّهُ وَا اور بے شک انھوں نے خیال کیا کھاظننٹھ جیما کہتم نے خیال کیا أَنْ تَنْ يَبْعَثَ اللهُ أَحَدًا كُهُ مِرْتُهِ مِنْ بَصِحِ كَاللَّهُ تَعَالَى كُن وَ وَأَنَّا لَمُسْنَا السَّمَاءَ اور ب شك مم في حجوا آسان كو (قصدكيا) فَوَجَدُنْهَا لِيل یا یا ہم نے اس کو میلئٹ حَرَسًا بھراگیا (ہے) پہریداروں کے ساتھ شَدِيْدًا سخت پهرے دار قِشْهَبًا اورشها بول سے قَانَا كُنَا نَفْعُدُ

#### جنات كاواقعيه:

آنحضرت مان فالیم کی بعثت سے پہلے جنات آسان پر جاتے سے ان پر کوئی خاص پابندی نہیں تھی۔ فرشتوں کی گفتگو سنتے سے فرشتے ایک دوسرے سے گفتگو کرتے کہ آج فلاں کے متعلق یہ فیصلہ ہوا ہے۔ تو جنات من کر فال نکا لئے والوں کو بتاتے۔ وہ ایک بچ کے ساتھ نانو سے جموت بھی جنات من کر فال نکا لئے والوں کو بتاتے۔ وہ ایک بچ کے ساتھ نانو سے جموت بھی جلا لیتے فرشتوں سے نی ہوئی بات سیح ہوتی بھی لوگ یقین کرتے سے کہ فلاں جو بات کہی تھی سیح نکلی ۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن پاک کا نزول شروع ہوا تو فرشتوں کے سخت بہر سے لگا دیئے گئے۔ جنات کا اُو پر جانا مشکل ہوگیا۔ اب جو جن اُو پر جاتا تھا آگے سے شہاب پڑتے تھے ۔ کئی ہلاک ہو جاتے ، کئی بھا گ جاتے ۔ ساری و نیا کے جنات پر بیثان ہو گئے کہ ہمارے اُو پر آئی سخت پابندی کیوں لگی ہے اس کی وجہ کیا ہے ؟ جنات پابندی کیوں لگی ہے اس کی وجہ کیا ہے اللہ زائر میں ایک مقام ہے تصبیبین ۔ وہاں جنات کی عالمی کا نفرنس ہوئی جس میں المجزائر میں ایک مقام ہے تصبیبین ۔ وہاں جنات کی عالمی کا نفرنس ہوئی جس میں

مشرق مغرب کے، شال جنوب کے، عرب وعجم کے جنات استھے ہوئے۔ اُنھوں نے یہ ایجنڈا پیش کیا کہ پہلے ہم پر آسان کی طرف جانے پر پابندی نہیں تھی۔ اب پابندی لگ گئ ہے اس کے معلق غور کرو، سوچو کہ ہمارے اُو پر سے پابندی کیوں گئی ہے؟ چنا نچہ جنات نے فیصلہ کیا کہ تحقیق کے لیے اطراف عالم میں وفود بھیجو۔ چنا نچہ اُنھوں نے مشرق ، مغرب، فیصلہ کیا کہ تخوب ، کی طرف وفد بھیج و سے۔ ایک وفد جزیرہ عرب کی طرف بھی بھیج و یا۔ اس وفد میں پانچ جنات کا ذکر بھی آتا ہے۔ ابن در ید روز اللہ مشہور مؤرخ ویا۔ اس مناصل وفد میں بانچ جنات کا ذکر بھی آتا ہے۔ ابن در ید روز اللہ کا نام مناصل مناصل علی کا نام ماضر تھا، ایک کا نام مناصل میں۔ اُنھوں نے پانچ کے نام بھی جنالے ہیں کہ ایک کا نام مناصل میں۔ اُنھوں نے پانچ کے نام بھی جنالے ہیں کہ ایک کا نام اصلے مناصل میں۔ تھا، ایک کا نام ماضر تھا، ایک کا نام مناصل میں۔ سالہ کی انام ماضر تھا، ایک کا نام ماضر تھا، ایک کا نام مناصل میں۔

نہیں دیکھااور نہ صحابہ میں اُٹھ نے دیکھا۔ آپ سا اُٹھالیہ کے ساتھ اس وقت حضرت زید بن حارث اور حضرت بلال تھے بھی ۔ آپ سا اُٹھالیہ سے ملاقات کے بغیر ہی وہ جنات واپس چلے گئے۔ کیوں کہ نمائندے سے اُٹھوں نے جاکر رپورٹ پیش کرنی تھی۔ وہ جب چلے گئے۔ کیوں کہ نمائندے سے اُٹھوں نے جاکر رپورٹ پیش کرنی تھی۔ وہ جب چلے گئے تو بخاری شریف کی روایت ہے آڈنٹ کہ بھی الشّحبّر ہ ایک درخت نے بول کر آخو بخاری شریف کی روایت ہے آڈنٹ کہ بھی الشّحبّر ہ ایک درخت نے بول کر آخو بخاری شریف کی روایت ہوئے اُلی قوم ہو خمہ نہذرین آئے سے اُٹھوں نے قرآن پاک سااور سیس مسلمان ہو گئے اور وَلَوْ اللّٰ قَوْمِهِ خُمُنْذِرِینَ [الاحقاف: ۲۹]" وہ پلٹے ابنی قوم کورب کے عذاب سے ڈرانے کا عہد کر کے گئے ہیں۔

اس سورت کا نام سورۃ جن ہے۔ نازل ہونے کے اعتبار سے اس کا چالیسوال نمبر ہے۔اس کے دورکوع اور اٹھائیس [۲۸] آیات ہیں۔

 ساتھ، الناسم عناقرانا عجبا بے شک ہم نے ساقر آن عجب یفدی الی الر شاہر راہنمائی کرتا ہے بھلائی کی طرف، نیکی کی طرف قامناً بہ پس ہم ایمان لا کے اس پر سنتے ہی۔ یہ معلوم نہیں کہ اس وقت آپ مان الیا ہے کوئ سور قریح تھی لیکن وہ جنات برخ سے بھی دار سے ۔ انھوں نے حقیقت سمجھ لی۔ سب سے پہلی بات انھوں نے بیہ کی وکئ نُشرِ کے بیٹ استا انھوں کے بیاس شریک شہرا میں گے اپنے رب کے ساتھ کی کو۔ اسلام کا پہلاسبق ہی بہی ہے لا اللہ الا اللہ ، اللہ تعالی کے سواکوئی معبور نہیں ، کوئی مشکل کو۔ اسلام کا پہلاسبق ہی بہی ہے لا اللہ الا اللہ ، اللہ تعالی کے سواکوئی معبور نہیں ، کوئی مشکل کے۔ اسلام کا پہلاسبق ہی بہی ہے لا اللہ الا اللہ ، اللہ تعالی کے سواکوئی معبور نہیں ، کوئی مشکل کے۔ اسلام کا پہلاسبق ہی بہی ہے لا اللہ الا اللہ ، اللہ تعالی کے سواکوئی معبور نہیں ، کوئی دست گرنہیں ۔

تو اُنھوں نے کہا کہ ہم ہرگز شریک نہیں تھہرائیں گے اپنے رب کے ساتھ کسی کو قَانَة وَعَلَى جَدَّرَيِّنَا، جِل كِمعنى شان كيبن-اور بيشك شان يه كه بلند ب شان مارےربی مارےرب کا درجہ بہت بلند ما مالتَخَذَصَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا تہیں بنائی اللہ تعالی نے بیوی اور نہ اولا د۔ بہ ظاہر ایسامعلوم ہوتا ہے کہ آب سالٹھ آلیہ ہم نے قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ جيسي كوئي سورة پرهيجس مين ذكرتها كهنه الله تعالى كى بيوى ہے اور نه اولاد ہے۔ یہودی کہتے ہیں عزیر طالبلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔مشرکین مکہ کہتے تھے فرضتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں اور عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ علائیلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں اور مریم علیالل کے بیٹے بھی مانتے ہیں۔ اگلی بات کھل کرنہیں کرتے کہ پھر حضرت مریم علیاللا کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی کیانسبت ہوگی؟ مگر جب بیدو باتیں مان لیں تو تیسری توخود بہخود ظاہر ہے۔ حالاتکہ اللہ تعالیٰ کی نہ بیوی ہے اور نہ ہی اس کی شان کے لائق ہے۔ نہ اس کی ماں ہے، نہ باپ ہے، نہ بیٹی ہے، نہ بیٹا ہے، نہ کھا تا ہے، نہ بیتا ہے، نہ بوتا ہے، نہ وہ تھکتا ہے، نہاس کی ابتداہے، نہانتہاء ہے، وہ ازلی ،ابدی ہے۔ وہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہے اور

سارى دنيا كوقائم ركھنے والا ہے۔

قَانَ الله عَلَى الله

قَانَاظَنَنَا اور بِ شَک ہم گان کرتے ہے اَن آن تَقُول الْإِنْسُ وَالْحِنُ کہ ہم گرنہیں کہیں گے انسان اور جن علی الله علی الله علی الله علی پر جموٹ ہم یہ خیال کرتے ہے کہ انسان اور جن الله تعالی کے بارے میں جموث نہیں بولیں گےلیکن اب بتا چلا کہ سارے بے وقوف تصاور جموث بولیے رہے کہ عزیر الله تعالی کا بیٹا ہے ،عینی الله تعالی کا بیٹا ہے ،فرشتے الله تعالی کی بیٹیاں ہیں۔ اب حقیقت کھل گئی کہ الله تعالی کے بیٹیان ہیں۔ اب حقیقت کھل گئی کہ الله تعالی کے بیٹی قو کہ فریخہ و کئے ہے ہیں۔ اب حقیقت کھل گئی کہ الله تعالی کے بیٹیان جو بچھ و کئی پیدا ہوا ہے اور نہ وہ کسی سے بیدا ہوا ہے۔ لوگ جو بچھ کہتے ہیں سب جموث ہے۔

قَانَ الْمُ اللهِ اللهِ

#### جبنات كىسىرىش :

طائف مکہ مرمہ ہے تقریباً پہھر [20] میل دور ہے۔ مکہ مرمہ ہے لوگ طائف مکہ مرمہ ہے لوگ الف جاتے ہے ہی کی راستے ہے اور بھی کی راستے ہے۔ ایک راستے ہیں ایک جگہ آتی تھی جس کا نام وَج تھا۔ یہ دشوارگزار پہاڑی تھی۔ وہاں جنات کا ڈیرا تھا۔ لوگ وہاں ہے گزرتے ہے۔ ایک موقع پر قافلہ وہاں ہے گزرر ہاتھا کہ ایک جن نے ایک آ دی کا کپڑا پھاڑ دیا۔ اس نے سنا ہوا تھا کہ یہاں جنات رہتے ہیں۔ وہ بڑا گھرایا کہ ہیں قابو آگیا اس نے دُہائی دین شروع کردی کہ ہیں یہاں جنات کا جو سردار ہے اس کو واسط دیتا ہوں کہ جھے کچھ نہ کہویہ کھوریں، یہ کھون، یہ ستو، میں یہاں چھوڑ تا ہوں، یہ کھاؤیو، جھے کچھ نہ کہویہ کھول جاتا ہے۔ پھر رسم پڑگئی کہ جو بھی وہاں سے گزرنا ہی ہوتا ہے تھوڑ اساچھیڑ و تو بہت پچھل جاتا ہے۔ پھر رسم پڑگئی کہ جو بھی وہاں سے گزرتا کھانے پینے کی حیزیں وہاں چھوڑ جاتا کوئی مکھون، کوئی گھرویں، کوئی ستو، کوئی دود ہے۔ جنات میں مہاں چھوڑ جاتا کوئی مکھون، کوئی گھرویں، کوئی ستو، کوئی دود ہے۔ جنات میں کہاں جو گھی گراہ اور وہ بھی گراہ ور سے کوئے کہا گھریے۔ یہاں۔ یہ بچاری بھی گراہ اور وہ بھی گراہ اور وہ بھی گراہ اور وہ بھی گراہ و

اورمفسرین کرام بُیسَیِن معنی بھی کرتے ہیں کہ بے شک انسانوں نے بھی خیال کیا اور اے جنات تم نے بھی خیال کیا کہ اللہ تعالی مرنے کے بعد کسی کونبیں اُٹھائے گا۔ بعث

بعد الموت نہیں ہوگا۔ قَانَا لَمَسْنَا السَّمَاءَ اور بے شک ہم نے ارادہ کیا آسان کی طرف جانے کا۔ جنات کے لیے کوئی یابندی نہیں تھی۔ وہ آسانوں کی طرف آتے جاتے ہے۔قرآن پاک کا نزول شروع ہوا تو یا بندی لگ گئی۔اس کا حوالہ دیتے ہیں کہ بے شك بم نے قصد كيا آسان كى طرف جانے كا فَوَجَدُنْهَا يس يايا ہم نے آسان كو مُلِئَتْ حَرَسًا - حَرَسًا حَارِسٌ كَ جَمْع بـ حارس كامعنى ببر عدار معنى بوگا بھراہوا پہرے داروں سے۔ جگہ جوکیدار ہیں شدیدًا سخت پہرا۔ سیورٹی والے کسی کوآ کے نہیں گزرنے دیتے بغیر جالا کی کے قشہبًا۔ شُھبًا شِھاب کی جمع ہ، شہابوں سے بھرا ہوا یا یا۔ اُو پر سے ہم پرستارے پڑتے ہیں کوئی مرجا تا ہے، کوئی تحمِكس جاتا ہے، كوئى زخمى موجاتا ہے، يہلے اتنى سزائيں نہيں تھيں قَانَا كُنَّا نَقْعُدُ اور بِشُك بم بيضة تص مِنْهَا آسان كاطرف نضامين مَقَاعِدَ لِلسَّمْع بيضى كَ جگہوں میں سننے کے لیے فرشتوں کی باتیں لیکن فَمَنْ يَسْتَمِع الله ق پس جو سے گااب فرشتول کی باتیں کیجدلک شِهَابًا رَّصَدًا وہ یائے گا ہے کیوٹ جانے والاسارا بالكل تيار \_جس ونت بات سننے كے ليے أو يرجائے گااس پرستارہ بھينك ديا جائے گا۔ وه جنات كن لك قَانًا لاندري اور ب شك بمنهيل جانت أشري آریدبمن فی الارض کیاشرکااراده کیا گیاہان کے بارے میں جوز مین میں ہیں أَمْ اَرَادَيِهِ مْرَبُّهُ مُرَشَدًا يَاراده كيا إن كماتهان كرب في بعلائي كالعني الله تعالی نے اپنا پنم برمبعوث فرمایا ہے اور قرآن کا نزول شروع ہو گیا ہے۔ تیجہ میں معلوم نہیں ہے کہ لوگ ان کی بات مان کر بھلائی یا عیں گے یا انکار کر کے عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ہمیں نتیج کاعلم نہیں ہے کہ انھوں نے مانتاہے یا انکار کرناہے۔

# وَ آَنَامِنَا الصَّالِحُونَ وَمِنَا دُونَ ذَلِكَ اللَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَا دُونَ ذَلِكَ اللَّهَا

طَرَّانِيَ قِكَ دُاهِ وَاكَا ظَنَكَا الْهُ لَى الْمُخْوِرَ اللهُ فِي الْدُرْضُ وَلَنَ الْمُخْورَةُ هُرَايَاهُ وَاكَا لِمَنَاللَّهُ لَكَى الْمُكَايِهِ فَمَن يُغُومِن لِمُوّتِهِ فَلَا يَعْفَا الْهُلَا الْهُلَا الْمُلْكِونَ وَمِنّا الْهُلَا الْمُلْكِونَ وَمِنّا الْهُلَا الْمُلْكِونَ وَمِنّا الْهُلُونَ وَمِنّا الْهُلُونَ وَمِنّا الْهُلُونَ وَمِنّا الْهُلُونَ وَمَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

قَانَامِنَا اور بِهِ شَكَ بِم مِيْ الصَّلِحُونَ نيك بِمُ بِينِ وَمِنَا وَرَبِم مِينِ اس كَعَلاوه بِمُ بِينِ مُنَاطَراً بِقَ قِدَدًا بِمَ مِينَ اس كَعَلاوه بِمُ بِينِ مُنَاطَراً بِقَ قِدَدًا بِمَ مِنَا الله عَلَى الله وَ عَصَى فَيْنَ اور بِهِ شَك بِم نِينَ مِينَ بِعْ بُوحَ شَصَّ قَانَاظَنَنَا اور بِهُ شَك بِم نَ لِيقِينَ كُرليا اَن أَن أَن تُعْجِزَ الله اس بات كاكه بم عاجز نهين كرسكة الله تعالى كو في الأرْضِ زمين مِينَ وَلَن نُعْجِزَهُ هَرَبًا اور بم بركز نهين عاجز كر على الله تعالى كو بَعَاك كر قَانًا الله عَنا الله له الله عَنا الله له الله عَنا الله الله عَنا الله الله عَنا الله الله عَنا الله عَنا الله الله عَنا الله الله عَنا الله عَنَا الله عَنَا الله عَنا الله

كرك كَاكُى كَا قَلَارَهَقًا اورنه زيادتى كَا قَاتَّامِتَّا انْمُسْلِمُونَ اور ہے شک ہم میں مسلمان بھی ہیں وَمِنَّا انْفُسِطُونَ اور ہم میں بے انساف بهى فَمَنْ أَسْلَمَ لِي جومسلمان بوكيا فَأُولَإِكَ تَحَرُّوارَشَدًا پس أنهون نے كوشش كى بھلائى حاصل كرنے كى وَأَمَّا الْقُسِطُونَ اور بهر حال جوب انصاف بين فَكَانُو الْجَهَنَّ مَطَبًا لِي وه بول عَجَبْم کے لیے ایندھن قَ اَنْ لَو اسْتَقَامُوْ اور اگر بیلوگ قائم رہیں عَلَی الطّرينقة سيدهرات به لأسْقَيْنَهُمْ مَّاءً غَدَقًا توجم يلائي ال وافرياني لِنَفْتِنَهُمُ فِيهِ تَاكَمْ مَ آزما عين الله عِن مِن يُعُرِضُ عَنْ ذِكْرِرَيِّهِ اورجوتخص اعراض كرے گا اين رب ك ذكر سے يَسْلُكُهُ چلائے گااس کواللہ تعالی عذابًا صَعَدًا ایسے عذاب میں جو چڑ حثا ہوگا قَانَّالْمَسْجِدَيلت اور بِشكمسجدين الله تعالى كے ليے بين فلاتَدْعُوا مَعَ اللّٰهِ أَحَدًا لِي نه يكاروالله تعالى كي ساته كسى كو قَانَّهُ اور بي شك شان سيه لَمَّاقًامَ عَبُدُ اللهِ جس وقت كمرا موا الله تعالى كابنده يَدْعُوْهُ لِكَارِنْ كَ لِيَاللّٰتُعَالَىٰ كُو كَادُوْايَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا قُريب تھا کہ بیلوگ ہجوم کر کے اس کے قریب استھے ہوجا تیں۔

ربط:

اُو پر سے جنات کا بیان چلا آر ہاہے جوقر آن س کرایمان لے آئے اور اپنی قوم کو

ڈرانے کے لیے واپس چلے گئے تھے۔ یہ وہی جنات کا گروہ تھا جو اس بات کی تحقیق کرنے کے لیے مکہ کرمہ کی طرف آیا تھا کہ ہم پر پابندی کی وجہ کیا ہے کہ اب ہم آسانوں کی طرف نہیں جاسکتے۔

ان جنات نے یہ جم کہا قرآ آیا مِنّالصّالِحُون اور بے شک ہم میں نیک ہمی ہیں و مِنْادُون دُلِكَ اور ہم میں اس کے علاوہ بھی ہیں۔ جنات بھی عقل منداور مكف مخلوق ہے۔ یعنی شریعت کے پابند ہیں۔ جس طرح انبانوں میں نیک اور بد ہیں اس طرح جنات میں بھی نیک ہیں اور دوسری مد کے بھی ہیں۔ کہنے لگے گنا طرآ ہو قوددا ۔ جنات میں بھی نیک ہیں اور دوسری مد کے بھی ہیں۔ کہنے لگے گنا طرآ ہو قوددا ۔ طرایق ظرائی ظریقہ ہی جہنے ہوئے گئے کہ جمعنی راستہ ہے۔ اور قبہ تی گئے کہ جمعنی راستہ ہے۔ اور قبہ تی ہوئے ہیں۔ مرادیہ ہے کہ مختلف ہیں۔ معنی ہوگا ہم استوں میں بٹے ہوئے شے کوئی میروی ، کوئی عیسائی ، کوئی ہندو، کوئی سکھ۔ جس طرح انبانوں میں مختلف مذاہب ہیں جنات میں بھی مختلف مذاہب ہیں۔ عقیدے کے کہا ظ سے بھٹے ہوئے ہیں۔

قَانَاظَنَاً اور بے شک ہم نے یقین کرلیا آن آن تُعْجِزَ الله فِي الاَرْضِ اس بات کا کہ ہم عاجز نہیں کر سکتے اللہ تعالی کوز بین میں۔ رب تعالی کے فیصلے کوٹالنے کی ہمارے اندر قوت نہیں ہے۔ رب تعالی جوفیصلہ نافذ کرنا چاہیں وہ ہوکر رہتا ہے وَئن تُعْجِزَ ہُ هَرَبًا اور ہم ہرگز نہیں عاجز کر سکتے اللہ تعالی کو بھاگ کر۔ یہ بھی ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ دیکھو! لوگ جرم کر کے دوسرے ملکوں میں بھاگ جاتے ہیں جہاں اس حکومت کا اثر ورسوخ نہیں ہوتا۔ رب تعالی کے ملک سے بھاگ کرکوئی کہاں جائے گا۔ صورہ رحمٰن پارہ ۲۷ میں ہوتا۔ رب تعالی کے ملک سے بھاگ کرکوئی کہاں جائے گا۔ سورہ رحمٰن پارہ ۲۷ میں ہے "اے جنوں اور انسانوں کے گروہ اگرتم طافت رکھتے ہو

آن تَنْفُذُوْامِنَ اَ فَطَارِ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ كَوْكُلُ جَاوُ آسانوں اور زمین کے كناروں کے كناروں سے فَانْفُذُوْ اللّٰ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّ

# جن سے میں مسلمان بھی ہیں اور کافسر بھی:

اور جنات نے یہ جمی کہا قَاتَا مِنَّا الْمُسْلِمُوْنَ اور بِ شک ہم میں مسلمان بھی ہیں و مِنَّا الْفُسِطُونَ اور ہم میں بِ انصاف بھی ہیں جورب تعالی کاحق دوسروں کو دیتے ہیں، شرک کرتے ہیں اور اِنَّ الشِّرُ لَتَ لَظُلُمُ عَظِیْمُ ﷺ [ سورة لقمان]

"بے شک شرک بڑاظلم ہے۔" رب تعالیٰ کی تو حید میں سی کوشریک کرنا بڑاظلم اور ناانصافی ہے۔ تو جنات میں مسلمان بھی ہیں اور کا فربھی ہیں۔

مؤطاامام مالک میں روایت ہے حضرت غمر بزائتہ اپنے دورِ خلافت میں اپنے دفتر میں اپنے دفتر میں اپنے دفتر میں اشتے۔ ایک خوب صورت نوجوان عورت سامنے آکر کھڑی ہوگئی۔ حضرت عمر بنائتہ نے نگا ہیں نیجی کرلیں۔ اس عورت نے کہا کہ نثر یعت میں کوئی شرم نہیں ہے میری طرف دھیان کر کے میری بات سنو! میرے آگے پیچھے کچھ نہیں ہے۔ میرے والدین فوت ہو چکے ہیں میرا خاوند معلوم نہیں کہا چلا گیا ہے؟ میری شکل وصورت اور جوانی کو دیکھو۔ مجھے خدشہ ہے کہ میں گہاں گناہ میں نہ مبتلا ہوجاؤں۔ اور میرے کھانے پینے کا بھی انتظام کرو۔

حضرت عمر ین تا تا عدہ بیت المال سے وظیفہ جاری کر دو۔ اور اس عورت سے فر ما یا کہ چارسال چار مہینے دس دن کی المال سے وظیفہ جاری کر دو۔ اور اس عورت سے فر ما یا کہ چارسال چار مہینے دس دن کی مدت پوری ہونے وو پھر تمھارا نکاح ہوگا ، انظار کرو۔ کیوں کہ مفقو دالخبر جس کاعلم نہ ہوکہ مردہ ہے یا زندہ ہے اس کا چارسال چار مہینے دس دن انظار کر کے پھرعورت نکاح کرسکتی ہے۔ چنانچہ چارسال چار مہینے دس دن کا عرصہ گزرنے کے بعد اس عورت کا نکاح کردیا گیا۔

نکاح کے پچھ عرصہ بعد پہلا خاوند بھی آ دھمکا۔اس نے جب دیکھا کہ اس کی بیوی کسی اور کے نکاح میں ہے تو وہ حضرت عمر رہاؤند کی عدالت میں جا پہنچا اور شور مجایا۔حضرت عمر رہاؤند کی عدالت میں جا پہنچا اور شور مجایا۔حضرت عمر رہاؤند نے فر مایا کہ دیکھو بھائی ! تمھاری بیوی خوب صورت، جوان ،صحت مندتھی۔اس نے آکر کھری بات کہی کہ میں گناہ میں مبتلا ہو جاؤں گی میرا پچھ کرو۔ہم نے تیراا نتظار

کرنے کے بعداس کا نکاح کردیا۔ اس آدمی نے کہا حضرت! میری بھی بات سنو۔ بچھے جنات اُٹھا کرلے گئے تھے۔ میں اسے سال جنات کی قید میں رہا ہوں۔ وہ جنات کافر سخھے۔ وہاں مسلمان جنات بھی تھے۔ بچھے انھوں نے نمازیں پڑھتے دیکھا تو مجھ سے حال پو چھا۔ انھوں نے میری حمایت کی۔ مسلمان جنات میری حمایت میں اُٹھ کھڑ ہے ہوئے۔ انھوں نے جہاد کیا۔ مسلمان اور کافر جنات کی آپس میں لڑائی ہوئی۔ انھوں نے جہاد کیا۔ مسلمان اور کافر جنات کی آپس میں لڑائی ہوئی۔ انھوں نے مجھے رہا کردیا اور میں گھر بہتے گیا۔ میں تو مجبورتھا میرے بس کی بات نہیں تھی۔

مسئلہ یہ ہے کہ ایس حالت میں اگر پہلا خادند آجائے تو وہ عورت پہلے خادند کی ہوگ ۔ اس کوتم اس طرح سمجھو کہ پانی نہ ملے تو تیم کرنا ہے۔ تیم کرنے والے کوجب پانی نظر آجائے گا تو تیم ٹوٹ جائے گا۔ لیکن وہ عورت بچھ عرصہ دوسرے خاوند کے پاس رہی خطر آجائے گا تو تیم ٹوٹ جائے گا۔ لیکن وہ عورت بچھ عرصہ دوسرے خاوند کے پاس رہی ۔ ہوگ ۔ اوراس اثنا میں جواولا دہوئی ہے وہ ثابت النسب ہوگ ۔ عدت کے بعد پہلے خاوند کے پاس چلی جائے گی ۔

# حديث خرافه كي حقيقت:

خرافات کا لفظ مشہور ہے۔ عام طور پر بولتے ہیں یہ خرافات ہیں۔ ایک دفعہ حضرت عائشہ صدیقہ بڑا نا نے کہا کہ یہ حدیث خرافہ ہے۔ یعنی خرافات کی بات ہے۔ آنحضرت مان اللہ نے فرایا آئلدین ماالغوافہ "کیا تو جانی ہے خرافہ کیا ہے؟" کہنے گئیں حضرت ابر وں سے سنا ہے کہ جو بات مجھ نہ آئے اُسے حدیثِ خرافہ کہتے ہیں۔ آنحضرت مان اللہ نے فرایا خوافہ اِسم رُجُلِ "خرافہ ایک آدی کا نام ہے۔" اس کو جنات قید کر کے لے گئے تھے۔ وہ کافی عرصہ جنات میں رہا پھر جنات نے اس کورہا کر ویا۔ وہ جنات کی عجمہ میں نہیں آتی دیا۔ وہ جنات کی عجمہ میں نہیں آتی

تھیں (حضرت نے ہنتے ہوئے فر مایا) پھر جو بات لوگوں کو بمجھ نہیں آتی تھی اس کوحدیثِ خرا فہ کہہ دیتے تھے۔اس سے خرا فات کا لفظ ہے۔

ر برت المسلم بھی ہیں، کافر بھی ہیں، نیک بھی ہیں، بدبھی ہیں۔ فَمَنْ اَسْلَمَ فَاُولَٰ اِکْ تَحَدَّ وَارَشَدًا - تحدِّی کامعلی ہوتا ہے کوشش کرنا۔ پس جومسلمان ہوگیا پس اُنھوں نے کوشش کی بھلائی حاصل کرنے کی وَامَّا الْقُسِطُونَ اور بہر حال جو بِ انساف ہیں فَکَانُوالِجَهَنَّمَ حَطَبًا پی دہ ہوں گے جہنم کے لیے ایندھن۔ انساف ہیں وہ ہوں گے جہنم کے لیے ایندھن۔

بعض سطی قشم کےلوگ کہتے ہیں کہانسانوں کا دوزخ میں جلنا توسمجھ میں آتا ہے کہ خاک مخلوق ہے اور جنات تو ناری مخلوق ہے نار کو نار میں کیا تکلیف ہوگی ،آگ کوآگ میں کیا تکلیف ہوگی؟لیکن وہ نادان میہیں سمجھتے کہ بخاری مسلم کی روایت میں ہے کہ جہم کے ایک طبقے نے دوسرے طبقے کی شکایت کی کہ پروردگاراس طبقے کی حرارت اور تپش ہے میں تکلیف میں ہوں۔اللہ تعالیٰ نے اس طبقے کو ایک سانس لینے کی اجازت دی۔ ای طرح جوجہنم کا سردطبقہ ہے اس نے بھی دوسرے طبقے کی شکایت کی تو اللہ تعالی نے اس کو مجمی ایک سانس لینے کی اجازت دی۔ بیجوگرمیوں میں سخت گرمی ہوتی ہے بیجہنم کے گرم طبقے کا سانس ہے۔ اور سرد بول میں جوسخت سردی ہوتی ہے بیجہنم کے سرد طبقے کا سانس ہے۔ توجہنم کی آگ کا اتنافرق ہے کہ ایک طبقے نے دوسرے طبقے کی شکایت کی۔ اور جنات دنیا کی آگ سے پیدا ہوئے ہیں اورجہنم کی آگ دنیا کی آگ سے انہتر گنا تیز ہے۔توان کو کیوں نکلیف نہیں ہوگی۔ پھراگرکسی کو یہ بات سمجھنہیں آتی کہ آگ کو آگ سے تکلیف ہوگی تو وہ یہ بمجھ لے کہ زمہر پر بھی جہنم کا ایک طبقہ ہے۔ یہ ٹھنڈ اطبقہ ہے۔ ان کو جہنم کے زمہر پر طبقہ میں بھینکا جائے تو وہ بھی جہنم کا حصہ ہے۔ قَانَ نُواسْتَقَامُوا كَاعِطْف مِ اسْتَمَعَ نَفَرُ مِنَ الْجِنِ بِر- بات كُوسِمِهِ ا قاری حضرات کے لیے کہد ہا ہوں۔اس کامفہوم اس طرح بنے گا قُلْ آؤ جِی اِلْکَ اَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرُ مِنَ الْحِنِ آپ کهدوی میری طرف وی کی گئی ہے کہ بے شک سنا ایک جماعت نے جنوں میں سے اور آپ کہددیں میری طرف وحی کی گئی ہے اس بات کی اور الرياوك قائم ربي عَلَى الطَّرِيْقَةِ حَلْ كراسة ير لاَسْقَيْهُمُ مَّا اَعْدَقًا تُو ہم بلائیں گےان کووافر یانی ۔ یعنی میری طرف بیوجی کی گئی ہے کہ اگر بیسید ھے راستے پر قائم رہیں تو اللہ تعالی ان کو بارش کے ذریعے وافر یانی بلائیں گے لِنَفْتِنَهُمْ فِیْهِ تاكہم آزماس ان كو، ان كا امتحان ليس يانى كے ذريعے۔ فيلهِ كى "، ضميريانى كى طرف جارہی ہے کہ بارش ہونے کے بعد کون اللہ تعالی کا شکریدادا کرتا ہےاور کون ناشرى كرتاب وَمَنْ يُغْدِضُ عَنْ ذِيْ رَبِّهِ اورجُوْفُ اعراض كرے گا اين رب ك ذكر \_ و كر عقر آن كريم بعى مراد ب إنَّانَ حَنْ نَزَّ لْنَاالَّذِ كُرُ وَإِنَّالَهُ لَحْفِظُونَ [الحجر: ٩]" بے شک ہم نے ذکر یعنی قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔" اور ذکر ہے مراد نماز بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی مراد ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کے قرآن ے، نمازے، اللہ تعالی کی یادے اعراض کرے گا یسلکہ عَذَابًا صَعَدًا چلائے گا اس كوالله تعالى ايسے عذاب ميں جو چراهتا ہوگا۔ يعنی روز بدروز اس كاعذاب براهتا جائے كَاكُم بيس موكار سوره نباياره و الميس م فَكَنُ نَزِيدَكُمْ اللَّاعَذَابًا "يس مم تبيس زیادہ کریں گے تمھارے لیے مگر عذاب " جنتیوں کے لیے لذتیب اور خوشیال بڑھتی حائیں گی اور دوزخیوں کے لیے عذاب۔

الكي آيت كاعطف بهي اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِ برب كه آپ فرمادي كهميري

طرف وی آئی ہے قَانَ الْمَسْجِدَ لِلهِ اور بِ شک مسجدیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں فَلَاتَدْعُوٰ اللهِ اَعْدَالیٰ کے سوانہ کوئی فَلَاتَدْعُوْ اللهِ اَعْدَالیٰ کے سوانہ کوئی فَلَاتَدْعُوْ اللهِ اَعْدَالیٰ کے سوانہ کوئی فریادر س ہے۔ اور یہاں حالات سے ہیں کہ بڑاز ورلگا کر مسجد کے بین کم بین کریں گئے ہیں : م

امداد کن امداد کن از بندغم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دشگیر

قران کا تھم دیکھواورلوگوں کا عمل دیکھو! کتے بڑے ظلم کی بات ہے۔فرمایا قرآن فام عَبْدُالله اور بے شک شان میہ ہے جس وقت کھڑا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کا بندہ قرآن کریم میں آنحضرت مل شاہ آئے ہیں۔ان میں ایک عبداللہ بھی ہے۔عبداللہ کا معنیٰ ہے اللہ کا بندہ صحیح معنیٰ میں اللہ تعالیٰ کے بندے آپ مل شاہ آئے ہیں۔ جس وقت کھڑا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کا بندہ حضرت محدرسول اللہ مل شاہ آئے ہیں۔ جس وقت کھڑا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کا بندہ حضرت محدرسول اللہ مل شاہ آئے ہیں گئے ہوئے کے لیے اللہ تعالیٰ کو کا دُوْ ایک گؤ نُوْنَ عَلَیٰ وِلِبَدًا قریب تھا کہ میدلوگ جوم کر کے آپ مل شاہ آئے ہیں۔ کے قریب اسکھے ہوجا کیں۔

 اثر ہوجائے \_ تواللہ تعالیٰ کی توحید بنیادی سبق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر قائم رکھے۔
[این]

6,x9%9%,0

قُلْ إِنْكَا اَدُعُوْا رَبِّى وَلَا الشَّرِكُ بِهَ احْدًا اللهِ اَلَى اللهِ اَحْدُونَ اللهِ اَحْدُونَ اللهِ اَحْدُونَ اللهِ وَرِسْلَاتٍ لَكُمْ فَكُلُ اللهِ اللهِ وَرِسْلَاتٍ وَكُنْ اَجْدُ مِنْ دُونِهِ مُلْتُكُلُ اللهِ اللهِ وَرِسْلَاتٍ وَكُنْ اَجْدُونَ اللهِ وَرِسْلَاتٍ وَكُنْ اَحْدُونَ اللهِ وَرِسْلَاتٍ وَمَنْ يَعْمِى اللهُ وَرَسُولُهُ وَاَنَّ لَهُ كَارَجُهُ مُعْمَرُ خَلِدِينَ وَيُعْلَ وَمَنْ يَعْمِى اللهُ وَرَسُولُهُ وَاَنَّ لَهُ كَارَجُهُ مَنْ اللهِ وَرِسْلَاتٍ اللهِ وَرَسُولُهُ وَاَنَّ اللهُ وَرَسُولُهُ وَاَنْ اللهِ وَمِنْ اللهِ وَمِنْ اللهِ وَمَنْ اللهُ وَمَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَمَنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمُنْ اللهُ وَمُنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمُنْ اللهُ وَمِنْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

قُلُ (اے نی کریم ما النظائی ای آپ کہدیں اِنّا کہ بات ہو اَدع مُن اِنّا مِن اِنْا اَلْا اِنْا الْاِنْا اِنْا الْاِنْا اِنْا اِنْا الْالْا الْالِانِیْنِیْا اِنْا الْاِنْا الْاِنْا الْاِنْا الْاِنْا الْاِنْا الْالْانِیْنِیْنِیْنِیْا اِنْا لِیْنِیْا اِنْا اِنْا لِیْنِیْلِیْ اِنْا اِنْا اِنْا اِنِیْلِیْنِیْنِیْلِیْ اِنْلِیْنِیْا اِنْا لِی

مرمیں مالک ہوں اللہ تعالیٰ کے بیغام پنجانے کا وَرِسْلَتِهِ اوراس کے احكام پنچانے كا وَمَنْ يَعْصِ اللهَ اور جو تحض نافر مانى كرے گا اللہ تعالى ك وَرَسُولَهُ اوراس كرسول كى فَإِنَّ لَهُ نَارَجَهَنَّمَ لِيس بِشُكُ اس كَ ليجهم كي آگ ۽ خلدين فيها آبدًا ميشد بي گاس من حقى إِذَارَاوُا يَهَالَ مَكَ كَهُ جَبِ رَيْضِيلَ مِي مَا اللَّهِ يَرُكُو يُوْعَدُونَ جس کاان سے وعدہ کیا گیا ہے فَسَیَعُلَمُوْنَ کِی عَقریب جان لیں گے مَنْ أَضْعَفُ ال كوجوزياده كمزوري ناصِرًا مددگار كے لحاظت ق أَقَلُّ عَدَدًا اورزياده كم مِ مُنتى كے لحاظ سے قُلْ آپ فرمادي إنْ آذری مین میں جانا اَقَریب کیا قریب ہے مّا وہ چیز تُوْعَدُونَ جَس چِيز كاتمهار عساته وعده كيا كيا جَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي أمَدًا يابنائ كاس كے ليے ميرارب كوئى ميعاد علِمُ الْغَيْب وه عالم الغيب ۽ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهَ يَسْبَينِ اطلاع ديتاوه اپنغيب پر أَحَدًا كُسى كُو إِلَّا مَنِ ازْ تَضْى مِنُ رَّسُونٍ مَّرْجِس پرراضي مو يغيم وال میں سے فَاِنَّهٔ پی بِشکوه یَشلُک چلاتا ہے مِنْ بَیْن يَدَنِّهِ ال كَآكَ وَمِنْ خَلْفِهِ اورال كَ يَتِحْجِ رَصَدًا بهريدار نِيَعُلَمَ تَاكِهُوه ظَامِر كُردَ أَنْ قَدْ أَبْلُغُوا كَمْ تَعْقِلْ الْعُول فِي بِهُا وية بين رسلتِ ربِهِمُ البِيرب كا وكامات وَأَحَاطَ اور

3

ال نے احاطہ کیا ہوا ہے ہما اس چیز کا لَدَیْھِمْ جوان کے آگے ہیں وا حصی گُلُشی اوراس نے گن رکھی ہم چیز عَدَدًا گنتی کے لحاظ

\_\_\_

#### ربط بين الآيات:

یملے رکوع میں جنات کا ذکرتھا کہ جنات میں مو<sup>م</sup>ن بھی ہیں ، کا فربھی ہیں ، اچھے بھی ہیں ، بُرے بھی ہیں۔اور جتنے احکامات انسانوں کے لیے ہیں بعینہاتنے ہی جنات کے ليے ہیں ۔توحید،رسالت، قیامت،سب مسائل میں وہ یابند ہیں انسانوں کی طرح۔ جنات کے بیان کے بعد اللہ تعالی فرماتے ہیں اے بی کریم سالٹھالیے ہا! قُلْ آپ فرمادی ان سب جنات کوبھی اورانسانوں کوبھی اِنَّمَاۤ اَدْعُوْارَ بِی پخته اوریقینی بات ہے میں صرف اپنے رب کو یکارتا ہوں وہی میرا حاجت رواہے ،مشکل کشاہ، دست كيراورفر بادرى ب وَلاَ أُشْرِكَ بِهَ أَحَدًا اور مين نبيل شريك كرتاا يزب کے ساتھ کسی کو۔ نداس کی ذات میں اور نداس کی صفات میں ، نداس کے کا موں میں کوئی شریک ہے اور نہاس کے اراد نے اور جاہنے میں کوئی شریک ہے۔ وہ ہراعتبارے وحدہ لاشریک ہے۔اور دوسرا اعلان پیجھی کر دیں قُلْ آپ ان ہے کہہ دیں اِنْیَلاَ أَمْ لِكُ لَكُمْ خَصِةً ا قَلَا رَشَدًا بِ شُك مِن بَين بول ما لك تمهار ، لي نقصان كااورنه نفع کا۔ضارّ بھی اللہ تعالیٰ ہے اور نافع بھی اللہ تعالیٰ ہے۔میرے اختیار میں نہمھارا نفع ہے اور نہ نقصان ہے۔ اس ہے تم خود انداز ہ لگالو کہ اور کوئی کس طرح نفع نقصان کا مالک ہوسکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق میں آنحضرت سالینٹائیلم کی ذات میرامی ہے بڑھ کر سی کا رتبہ اور مقام نہیں ہے۔ تمام مخلوقات میں سب سے بلندر ہے کی شخصیت ہے

اعلان كروايا جار ہا ہے كہ ميں تمھارے نفع نقصان كا مالك نہيں ہول \_ توشهيد، ولى كيے مالک ہوجائیں گے۔اور قرآن پاک میں دوجگہنویں پارے میں اور گیارھویں پارے وَلَا نَفْعًا [ يونس: ٩٣] ميں مالك نہيں ہوں انتے نفس كے ليے نقصان اور نفع كا۔ "كتے کھر مے لفظوں میں اعلان کروایا ہے۔ اور فرمایا بیاعلان کردیں قُلْ آپ کہددیں اِنْ لَنْ يَجِيْرَ نِيْ مِنَ اللهِ بِي مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهُ تَعَالَى كَى بَرْ عِنَ اللهِ اللهُ كوئى بھى\_اگرمعاذ الله، الله تعالى مجھے كيرنا چاہتو مجھے الله تعالىٰ كى گرفت سے كوئى بيا نہیں سکتا۔ یہ جملہ فرضیہ شرطیہ ہے۔ایانہیں ہے کہ واقعی آب اللہ تعالیٰ کی گرفت میں آئیں گے۔جیما کہ سورة زمرآیت نمبر ٦٥ پاره ٢٣ میں الله تعالی نے فرمایا ہے لَہِنَ أَشْرَكْتَ لَيَخْبَطَنَّ عَمَلُكَ "الرآب في شرك كياتوضائع بوجائے كاآپ كاعمل-" اس کا بیمطلب نہیں ہے کہ پنیمبرشرک کرسکتا ہے۔ ہرگزنہیں! بلکہ یہ جملہ فرضیہ ہے۔ یا جِيه الله تعالى فِي ما ما قُلُ إِن كَانَ لِلرَّحُمْنِ وَلَدُّ فَأَنَا أَوْلَ الْعَبِدِينَ ازْ رَفَ الم " آپ فرمادیں اگر ہور حمان کے لیے اولا وتو میں سب سے پہلے عبادت کرنے والا ہوتا۔" اں کو جملہ فرضیہ کہتے ہیں۔

آپ کہددی ہرگز نہیں پناہ دے گا مجھے کوئی اللہ تعالیٰ کی بکڑ ہے آئر بالفرض والمحال اللہ تعالیٰ مجھے پکڑنا چاہے قرآن آجِد مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا اور ہرگز نہیں پاتا ہیں اللہ تعالیٰ ہے کوئی جائے پناہ اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ کے بناہ اللہ تعالیٰ کے بناہ بنچانے کاس کی قدرت اللہ تعالیٰ نے مجھے دی ہے ور سلتہ اور اللہ تعالیٰ کے بنام پہنچانے کاس کی قدرت اللہ تعالیٰ نے مجھے دی ہے ور سلتہ اور اللہ تعالیٰ کے ادکام پہنچانے کا مجھے اختیار ہے۔ یہ انسان کے بس میں ہے نیکی کا تھم دینا، برائی ت

روکنا۔ باتی میں تمھارے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں وَ مَنُ یَّعُصِ اللهُ وَرَسُولَهُ اللهِ عَلَى اور اس کے رسول سائ اُلَّیْ اِللهِ اللهُ ا

فرمایا حَتَی اِذَارَا وَامَایُوعَدُونَ یہاں تک کہ جب دیکھیں گاس چیزکو جس کاان سے وعدہ کیا گیا ہے کہ قیامت آئے گی اورتم عذاب میں گرفتارہو گے یا قیامت ہے پہلے بھی تم پرعذاب آسکتا ہے۔ مختلف قوموں پرعذاب آئے ہیں۔ تو فرما یا جب دیکھیں گے اس چیزکوجس کا ان کے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے فَسَیَعُلَمُونَ پس بہتا کیدوہ جان لیس گے مَنْ اَضْعَفُ نَاصِرًا کون زیادہ کمزور ہے ازروئے مددگار کے وَاقَلُ عَدَدًا اورکون زیادہ کم ہے گنتی کے لحاظ سے۔ کافرمشرک لوگ آنحضرت سائٹ این ایک کہتے ہیں آپ کے ساتھ کتنے آدی ہیں ، کتنی گنتی ہے ان کی ؟ اس میں توکوئی شک نہیں تھا کہ ابتدائی دور میں آپ سائٹ این کے ساتھ بہت ہو سے نہیں ہو ھوڑے۔ کہتے تا میں مردعور تیں ملاکر چالیس سے نہیں ہو ھے۔ کہتے تا دی جو سے قبیل میں مردعور تیں ملاکر چالیس سے نہیں ہو ھے۔ لیکن تھے ایس جو اس کی تکالیف برداشت کیں مرکز کر شہیں چھوڑا۔

اسلام کے ابتدائی دور کی صعوبتیں:

 خریدوفروخت کرنی ہے۔ "اس وقت جدہ کا وجود نہیں تھا اور طائف مکہ کرمہ ہے پہر (20) میل دور تھا۔ قریب کوئی شہر نہیں تھا کہ جہاں سے جا کر ضروریات کی چیزیں خرید لیتے ۔ مکہ کرمہ میں جب مسلمانوں کے بیچ دکانوں پر سوداخریدنے کے لیے جاتے تو دکان دار کہتے بھاگ جاؤتھارے لیے کوئی سودانہیں ہے۔ نہورتوں کو اور نہم دوں کو سودا ملتا تھا۔ دودھ پیتے بیچ دودھ سے محروم، بیار کوکوئی شے نہیں ملتی تھی۔ حالت یہاں تک بینچی کہ بھوک کی وجہ سے اُٹھتے تو گر پڑتے تھے۔ رشتہ داروں کو پچھرم آتا اور وہ سوداخرید کر حجیب چھپا کردے جاتے تھے۔ پھر مکہ مکرمہ فتح ہوا تو لوگ جو تی در جو تی اسلام میں داخل ہوئے یَدُخُلُون فِی دِیْنِ اللّٰ عِا فَقُ اِجَانَ [سورۃ النصر: پارہ ۲۰س]

توابتدائی دور میں مسلمان تھوڑے تھا اور کافر کہتے تھے آم کتنے ہو؟ فرما یا آئ تو ممسلمانوں کو کمزور میں مسلمانوں کو کمزور کون ہے اور عدد کے لحاظ سے تم مسلمانوں کو کمزور کون ہے اور عدد کے لحاظ سے کم کون ہے؟ پھر کہتے تھے جس عذاب سے تم ڈراتے ہووہ کب آئے گا؟ قیامت کب قائم ہوگی؟ اس کا جواب دیا۔ فرمایا گل آپ فرمادیں ان سے اِن اَدْرِی اَقَدِیْبُ مَا تُو عَدُونَ میں نہیں جانتا کیا قریب ہے وہ چیز جس کا تمھارے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے۔ اُم یَجْعَلُ لَا دُرِی اَمُ اَلَا کے لیے میر ادب کوئی میعاد۔

علم غیب خاصة خداوندی ہے:

عٰلِمُ الْغَیْبِ الله تعالی عالم الغیب ہے۔ وہ بہتر جانتا ہے کہ وہ وعدہ قریب ہے یا اس کے لیے اس نے کوئی میعادم قرر فرمائی ہے فکلایکظیم کی عَلیْ اَحدًا پہل وہ اطلاع نہیں ویتا اپنے غیب پر کسی کو اِلَّا مَنِ اَدْ تَظٰی مِنْ دَسُوٰلِ مَرْجَس پر راضی ہو رسولوں میں سے ان کوغیب کی خبریں بتلا تا ہے۔

### اہلِ بدعت کا غلط استدلال اور اسس کے جوابات:

آپ حضرات نے آیت کر بمہ کا سرس کی مفہوم بھے لیا ہے۔ اہل بدعت کی بھی تن کہ وہ اس آیت کر بمہ سے کیا استدلال کرتے ہیں۔ وہ اس کا مفہوم اس طرح بیان کرتے ہیں کہ غلیم الغیب ہے فلا یُظھر علی غیبہ آ کہ دًا وہ اپ غیب کی اللہ تعالی عالم الغیب ہے فلا یُظھر علی غیبہ آ کہ دًا وہ اپ غیب کی اطلاع نہیں ویتا کسی کو اِلّا مَن از تَضی مِن زَسُولِ مَرجس پر راضی بوجائے رسولوں میں سے اس کو سارا غیب بتلا ویتا ہے۔ آنحضرت سائٹ ایا ہم کی ذات و کر ای کہ درب تعالی ان سے راضی ہیں اس کا افکار کون کر سکتا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے ساراغیب ان کو بتلا ویا ہے۔ میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چا ہتا صرف دو تین باتیں تھا کی نے ساراغیب ان کو بتلا ویا ہے۔ میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چا ہتا صرف دو تین باتیں تھا رہے۔ میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چا ہتا صرف دو تین باتیں تھا رہے۔ میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چا ہتا صرف دو تین باتیں تھا رہے۔ میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چا ہتا صرف دو تین باتیں تھا رہے۔ میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چا ہتا صرف دو تین باتیں تھا رہے۔ میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا جا ہتا صرف دو تین باتیں تھا رہے۔ میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا جا ہتا صرف دو تین باتیں تھا رہے۔ میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا جا ہتا صرف کھیں ہیں۔

اللہ علی ایک سوچودہ سورتیں ہیں ۔ سورۃ جن چالیسویں نمبر پر نازل ہوئی۔ ایک سوچودہ ایس میں ۔ سورۃ جن چالیسویں نمبر پر نازل ہوئی۔ ایک سوچودہ [ ۱۱۳ ] سورتوں میں سے چالیس سورتیں نکالوتو باقی چوہتر [ ۲۰ ] سورتیں بچتی ہیں جواس سورتیں جو بعد سورتیں جو بعد

میں نازل ہوئی ہیں وہ غیب ہیں یانہیں؟ اگر سارا غیب آپ کو عطا کردیا گیا تھا آو چوہ تر سورتیں بعد میں کیوں نازل ہو تمیں؟ کیا یہ غیب سے نبیں تھیں؟ للبذا اس آیت کرئے۔ سے یہ ثابت کرنا کہ آپ سائن الیم کو مہارا غیب عطا کردیا گیا تھا غلط ہے۔

دوسری بات میرے کہ اس سے پہلی آیت کریمہ میں ہے کہ میں نہیں جانتا کے تریب ہے وہ چیز جس کا خصارے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے یا اللہ تعالی نے اس کے لیے کوئی نہاد مقرر کی ہے۔ یعنی عذاب یا قیامت کا مجھے علم ہیں ہے۔ اوراگی آیت میں ہے کہ سب بچھ بتلادیا ہے۔ پھر تو دونوں کا تعارض ہوتا ہے۔ او پراعلان کر دایا جاتا ہے کہ مجھے علم ہیں ہے اور آگے سب بچھ بتلادیا ۔ کہ جھے علم ہیں ہے۔ اور اللہ اللہ کے کہ مجھے علم ہیں ہے۔ اور آگے سب بچھ بتلادیا ۔ کیا بیقر آن کا مطلب ہے؟

الی تیسری بات بیہ ہے کہ اگرای آیت ہے تابت ہوتا ہے کہ آپ کوسب بھی بتا ویا گیا ہے تو پھر اس کے بعد نفی والی آیتیں کیوں نازل ہوئی ہیں؟ جن میں آپ سائٹ ایس ہے ملم کلی کنفی کی گئی ہے۔ سورة النماء آیت نمبر ۱۱۳ یارہ سمیں ہے وَرُسُلًا فَدُفَقُتُ صُلْحَهُ عُمَیْنُ وَ اورہم نے ایسے رسول بھی قدفقہ صُلْحَهُ عُمَیْنُ وَ اورہم نے ایسے رسول بھی جن کے جن کا حال ہم نے آپ پر بیان کیا ہے اس سے پہلے اور ایسے رسول بھی بھیج جن کے مالات ہم نے بیان نہیں کیے۔ یہ عطائی علم کی نفی ہورہی ہے کہ ہم نے آپ کوئیس مالات ہم نے بیان نہیں کیے۔ یہ عطائی علم کی نفی ہورہی ہے کہ ہم نے آپ کوئیس بتلائے۔ اور یہ سورت بعد میں نازل ہوئی ہے۔ تو پھر کسے مان لیس کرسورة جن کی آیت سورتوں میں سے بڑی سورت سورة التو بہ ہسورة البراؤة ہے۔ اس اللہ تعالیٰ فرمات مورتوں میں سے بڑی سورت سورة التو بہ ہسورة البراؤة ہے۔ اس اللہ تعالیٰ فرمات طیب میں کھولوگ ہیں جومنافقت پراڑے ہوئے ہیں اے نبی کریم سائٹ آپ ان کو طیب میں جومنافقت پراڑے ہوئے ہیں اسے نبی کریم سائٹ آپ ان کو طیب میں کھولوگ ہیں جومنافقت پراڑے ہوئے ہیں اسے نبی کریم سائٹ آپ ان کو طیب میں کھولوگ ہیں جومنافقت پراڑے ہوئے ہیں اسے نبی کریم سائٹ آپ ان کو طیب میں کھولوگ ہیں جومنافقت پراڑے ہوئے ہیں اسے نبی کریم سائٹ آپ آپ ان کو طیب میں کھولوگ ہیں جومنافقت پراڑے ہوئے ہیں اسے نبی کریم سائٹ آپ آپ ان کو طیب میں جومنافقت پراڑے ہوئے ہیں اسے نبی کریم سائٹ آپ آپ ان کو طیب میں جومنافقت پراڑے ہوئے ہیں اسے نبی کریم سائٹ آپ آپ ان کو

نہیں جانے ہم جانے ہیں۔"

اور سورة منافقوں میں تم پڑھ چکے ہوکہ منافقوں نے آپس میں باتیں کیں۔
حضرت زید بن ارقم بڑاتھ نے آپ ماٹھ الیا کہ ایسی باتیں کر رہے تھے۔
آپ ماٹھ الیا ہے منافقوں کو بلا کر پوچھا تو کہنے لگے توبہ توبہ میں تو ان باتوں کاعلم نہیں ہے۔ آپ ماٹھ الیا ہم نے حضرت زید کو چھا تو کہنے نے کیوں جھوٹ بولا ہے؟ اس پر سورة منافقون نازل ہوئی اور آپ کو اطلاع دی گئی کہ منافقوں نے یہ باتیں کی تھیں۔ منافق صفائی دینے میں جھوٹے ہیں۔ اگر آپ ماٹھ الیا ہم نے عیب جانے ہوتے تو حضرت زید کو کیوں جھڑ کتے اور پھر میہ سورت کیوں نازل ہوتی ؟ اللہ تعالی قرآن کی سمجھ عطافر مائے۔

حبتی غیب کی خبریں اللہ تعالیٰ کو منظور تھیں وہ آپ کو عطافر ما کیں ساراغیب نہیں ملا۔ غیب خاصۂ خداوندی ہے وَلِلْهِ عَیْبُ السَّمُوٰتِ وَالْاَرْضِ \* "اوراللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے غیب آسانوں کا اور زمین کا۔"

توفر ما یا: چلاتا ہے اللہ تعالی اس کے آگے اور پیچے بہرے وار۔ وی فرشتوں کے پہرے میں اُتر تی ہے قیع کھ تاکہ ظاہر کردے اللہ تعالیٰ اَن قَدَا بَلَغُوادِ اللّهِ مِن اُتر تی ہے قیع کہ تعلی این این این اسٹان اُن قَدَا بَلَغُوادِ اللّهِ مِن کَرَتِهِمُ کُرِی اُن اِن کے ایک است وَ اَ حَاطَ بِمَا لَدَیْھِمُ اور اللّہ تعالی نے احاط کیا ہوا ہے قدرت کے لحاظ سے جو ان کے پاس ہے وَ اَ خَصٰی اور گن رکھا ہے اللہ تعالی نے گل شَی اِس ہر چیز کو عَدَدًا ازروئے گنتی وَ اللہ تعالی کی قدرت سے کوئی وَ اللہ تعالی کی قدرت سے کوئی جیز باہر ہے اور نہ اس کے علم سے کوئی چیز خارج ہے۔

0,89,9%,0

# بننز ألدة الخمالخ يمر

تفسير

سُورُلا الْمُزَمِّلُ إِلَيْ الْمُزَمِّلُ فِي

(مکمل)





# ﴿ اَيَاتِهَا ٢ ﴾ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُؤْفِلِ مَكِنَّيَّةً ٢ ﴾ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّا اللّلْمُولِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّا

## بِسُمِ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ

كَانَهُا الْهُرَّ مِنِ لُهُ قُورِ الْكُلُ الْا قَلِيْكُ الْا فَانِعُمْ فَهُ آوِ انْعُصُ مِنْهُ قَلِيلًا فَانَكُ وَرَبِيلِ الْقُرْانَ تَرُبِينُلًا فَانَكُ وَالْكَاسُنُلِقَى مِنْهُ قَلِيلًا فَانَكُ وَلَا فَقَيْلًا فَانَكُ وَلَا فَقَيْلًا فَا اللّهَا وَلَيْكُ الْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ

یَایُهَاانُمُزِیْلُ اے کمبل اوڑ صے والے قیم آپ کھڑے ہوں ایّن کا رات کو اِلّاقلِیلًا مگرتھوڑا حصہ یَضفَهٔ آدهی رات وانقُص مِنْهُ یااس ہے کچھ کم کردیں قلِیلًا تھوڑا سا اور فقص مِنْهُ یااس ہے کچھ کم کردیں قلِیلًا تھوڑا سا اور خانیہ یانصف ہے کچھزیادہ کردیں وَرَیِّلِ اِنْقُرْانَ اور مُقْهِر مُر کر پڑھیں قرآن ترییلًا کھہر مُقہر کر پڑھنا اِنَاسَنُدُقِیْ عَلَیْكَ ہے شک پڑھیں قرآن ترییلًا کھہر کھہر کر پڑھنا اِنَاسَنُدُقِیْ عَلَیْكَ ہے شک

orm

ہم عنقریب ڈال رہے ہیں آپ پر قَوْلًا ثَقِیلًا ایک بات بھاری اِنَّ نَاشِئَةَ الَّيْل بِشُكرات كَا أَنْهَا هِيَ آشَدُوطًا بِيزياده سخت ب روندنے (کیلنے) کے اعتبارے قَاقُوَمُ قِیْلًا اورزیادہ درست ہے ا بات كرنے كے اعتبارے إِنَّ لَكَ بِ شُك آب كے ليے في النَّهَار ون مين سَبْحًا طَوِيْلًا شَعْل بلب وَاذْكُر السَمَر رَبِّكَ اورذكر كري آپ ايخ رب كے نام كا وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ اور يكسو موجا كي اس كى طرف تَبْتِيْلًا كَيْسُومُوجانا رَبُّ الْمَشْرِقِ وه مشرق كارب م ق الْمَغْرِبِ اورمغرب كا لَآ إِلَّهُ إِلَّا هُوَ تَهْمِينَ بِ كُونَى الْهُ مَرُوبَى فَا يَخِذْهُ وَكِيلًا لِي آب بنائين ال كوكارساز واضبر اورصبركري عَلَى مَا يَقُولُونَ ال باتول يرجووه كرتے بيل وَاهْجُرْهُمْ اور جَعُورُ دیں ان کو هَجْرًا جَمِيلًا چھوڑنا عمرگی کے ساتھ وَذَرْنی اورآپ جِهورٌ دي مجه وَالْمُكَدِّبِينَ اورجَهُ لا في والول كو أولى النَّعُهُ جو تعمت والي بين وَمَقِلْهُ و اورمهلت دين ان كو قَلِيلًا تحور ي سي اِنْ لَدَيْنَا بِ شُك مارے ياس اَنْكَالًا بيريال بيں قَجِيْمًا اور شعلے مارنے والی آگ ہے قَطَعَامًا اور خوراک ہے ذَاعُصَّةٍ طلق میں اسکنے والی قَعَذَابًا أَلِيْمًا اورعذاب م وروناک يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ جَس دن كاني كَي زمين وَالْجِبَالُ اور بِهارُ كانيخ لگیں کے وکائتِ الْجِبَالُ اور ہوجائیں کے پہاڑ کثیبًا مَّھِیلًا ریت کے میلے پیسلنے والے۔

#### نام وكوا نُف سورة اور چىند مدايات:

اس سورت كانام سورة المزمل ہے۔ مزّ مل كالفظ اصل ميں مُتَزَمِّلُ تھا۔ تاكوزاكيا بهرزاكازامين ادغام كيا هُرَّ مِيْلُ هُوگيا۔ هُرِّ مِيْلُ كامعنى بِمُبل ياجادر اوڑھنے والا۔ کیڑا باریک ہو یا موٹا ہو کیڑا اوڑھنے والے کوعربی میں مز مّل کہتے ہیں۔ بیسورۃ تیسر مے نمبر پر نازل ہوئی ہے۔ اس سے پہلے سورۃ العلق اور سورۃ القلم نازل ہوئی ہیں۔آنحضرت می تنالیہ کمبل اوڑ ھاکر گھر آ رام فر مار ہے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نَحْكُم ديا يَالِيُهَا انْهُزُّ مِّلُ السِكُمبل اور صنه والله آب في سونانهين قَيد الَّيْلَ قيام كرين رات كو، رات كوجا كيس إلا قائلًا محرتهور احصه رات كا آرام كرين مثانا: رات کے تین حصے کرلیں۔ دوجھے قیام کریں ، تہجد کی نماز پڑھیں ، قر آن کریم پڑھیں ، الله تعالیٰ کا ذکر کریں، تیسرا حصه آرام کریں۔ توفر مایا اے کمبل اوڑھنے والے! قیام کریں رات كوم كرتهورُ احمدرات كا بنضفة نصف دات قيام كري أوانقُص مِنْهُ قَلِيلًا یااس نصف سے بچھ کم کردیں تھوڑاسا آؤ زِ دُعَلَیْہِ یانصف پرزیادہ کردیں۔ دیکھو! یہاں تین صورتیں ہو گئیں۔ایک ہے نصف رات قیام کریں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ نصف ہے کم کردیں تیسراحصہ قیام کریں ہے آپ کی صواب دید پر ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ دو جھے قیام کریں اور ایک حصہ آرام کریں یہ آپ کی صواب دید پر ہے۔ آپ سائٹٹاآیا نم بھی آ دھی رات قیام کرتے ،کبھی دو حصے اور بھی تیسرا حصہ قیام کرتے ہے۔ سورة مزمل كاجب ببهلاركوع نازل مواآب صابقيني يربهي قيام فرض تفااور صحابه كرام شياية

پر بھی رات کا قیام فرض تھا۔ ایک سال تک بیفرضیت رہی۔ مسلم شریف، نسائی شریف اور ابوداؤ دشریف میں روایت ہے کہ ایک سال بعد بیفرضیت منسوخ کر دی گئی۔ منسوخ ہونے کی وجدا گلے رکوع میں آئے گی۔

تو آنحضرت ما المالية المالية

تو پہلارات کا قیام ہوا وَرَقِلِ انْقُرْ اَنْ قَرْ قِیْلًا اور کھہر کھہر کر پڑھیں قرآن کھہر کھہر کھہر کر پڑھیار ایک تواس لیے کہ قرآن کا ادب اس میں ہے اور دوسرایہ کہ جب آپ آرام آرام سے پڑھیں گے تو سنے والول کو بچھنے میں آسانی ہوگ ۔ کیول کہ وہ عربی ہولئے والے لوگ بیں خود بخود بچھتے جا کیں گے۔ بہت کم ایسے مقامات ہوتے ستے جہاں آپ کو سمجھانے کی ضرورت پڑتی تھی۔ اگر آپ تیزی کے ساتھ پڑھیں گے توکسی کو سمجھا آئے گا

یعلمون تعلمون کے سوا کچھ بجھ بیں آتا۔ حالانکہ اصل مقصد تو سمجھنا ہے کہ سال میں ایک مرتبہ کمل قر آن تراوح میں سنایا جائے کہ بیقر آن کریم کی حفاظت کا ذریعہ بھی ہے اور سارے لوگ ایک مرتبہ من بھی لیں۔

اورمسئلہ یہ ہے کہ جس مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز ہوتی ہے اگر وہاں رمضان المبارک میں قرآن کریم نہ سنایا جائے تو ترک سنت کا وہال سارے محلے والوں پر پڑے گا۔ کیوں کہ ریسنت مؤکدہ ہے۔

اِنَّ مَا شِنَّةَ النَّيْلِ بِشَكِرات كُوا مُعنا، جا گنا هِيَ اَشَدُّوطا بِرْياده تخت بِروند نَهِ كَا النَّيْل بِي مَنْ مَعْنَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّ

سندول کواللہ تعالی نے توفیق دی ہے وہ اُٹھتے ہیں۔وطی کامعنی کچلنا ہے قَا اَفْهِ مُرقِیلًا اور زیادہ درست ہے بات کرنے کے اعتبار سے کہ رات کو اظمینان ہوتا ہے۔ قرآن پڑھیں گے توخور بھی بیس گے اور دوسر سے بھی سنیں گے اور دوسر سے بھی سنیں گے اور جہ سے سنیں گے اور دوسر سے بھی سنیں گے اور جہ سے ائل :

یہ مسئلہ میں بہلے بھی کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں اور ضروری مسئلہ ہے کہ نماز پڑھنے والا نماز کے الفاظ اگر اس کے کان نہ نیں تو نماز بالکل نہیں ہوتی ، بشرطیکہ بہرہ نہ ہو۔ یعنی اس انداز سے پڑھے کہ اس کے اپنے کان س لیں فقہائے کرام کا یہ مفتیٰ بہول ہے ۔ سیح اور مُقَن تول یہی ہے۔ اگر اپنے کان نہیں سنتے تو اللہ اکبر سے لے کر السلام علیم سے محض حرف ہی درست کیے ہیں نماز بالکل نہیں ہوگی۔ اُس زمانے میں نہ گاڑیاں تھیں ، عمول حرف ہی درست کے ہیں نماز بالکل نہیں ہوگی۔ اُس زمانے میں نہ گاڑیاں تھیں ، جہاز سے ، نہ سر کیں تھیں ، اطمینان ہی اطمینان ہوتا تھا۔ آج بھی وہ پہاڑی علاقے جہال سر کیں نہیں ہیں وہاں شور نہیں ہے بڑا سکون ہے۔

ایک مسئلہ اور بھی ہجھ لیں کہ نفلی نماز میں جماعت کے ساتھ اگر امام کے ساتھ ایک آ دمی شریک ہوجائے تو جائز ہے۔ دوآ دمی ساتھ ال جائیں تو بلا کرا ہت جائز ہے۔ تین آ دمی ساتھ ال جائیں تو مکروہ تنزیبی ہے۔ مکروہ تنزیبی کا مطلب ہے کہ ہوجائے گ لیکن اچھی بات نہیں ہے۔ اور نفلی جماعت میں چاریا چارے زیادہ ال جائیں تو پھر مکروہ تخریک ہے ، حرام ہے۔ کیوں کہ شریعت نفلی نماز کو اتنی اہمیت نہیں دیتی جتنا فرائض اور سنت مؤکدہ کو اہمیت دیتی ہے۔

بعض قاری حضرات رمضان المبارک مین شبینه پر سے ہیں۔ اگر تراوی کی کچھ رَ عَتَیْنِ جَبِیورٌ دی ہیں اور ان میں قرآن پڑھتے ہیں تو پھر سے ہے۔ کیوں کہ تراوی سنت مؤکدہ ہے اس کی جماعت صحیح ہے بلاقیل وقال کے۔اور اگر تراوی کی نماز پڑھ چکے ہیں اور نفلوں میں شبینہ کرتے ہیں توامام کے ساتھ تین آ دمی ہیں تو مکروہ تنزیبی ہے۔ چاریا چار سے نیادہ ملیں گے تو مکروہ تحریک ہے، گناہ ہوگا تواب بالکل نہیں ملے گا۔

توایک بیہ ہے کہ رات کو بات صحیح نکلے گی۔ اور وطی کے معلیٰ موافقت بھی ہے کہ رات کو جو بات ول میں ہوگی زبان اس کے ساتھ موافقت کرے گی کیوں کہ سکون ہوگا۔ فرمایا اِنَّ لَکَ فِی النَّهَارِ سَبُمَّا طَوِیْلًا ہے شک آپ کے لیے دن میں شغل ہے لمبا۔ اے نبی کریم منافی اِلنَّهَارِ سَبُمَّا طَوِیْلًا ہے۔ دن میں تبلیغ بھی کرنی ہے ، دور دراز سے آنے والے مہمانوں کے ساتھ ملاقات بھی کرنی ہے۔ دن میں اتناوقت نہیں مل سکتا کہ آپ نفلی نماز میں مشغول ہوں اون کریم زیادہ پر میں یا ذکر میں زیادہ مشغول ہوں۔ دن میں شغل طویل ہوں۔ دن میں ایک میں زیادہ مشغول ہوں۔ دن میں شغل طویل ہوں۔ دن میں اسکا کہ آپ میں خول ہوں۔ دن میں اسکا کہ آپ میں خول ہوں۔ دن میں اسکا کہ آپ فلی نماز طویل ہوں۔ دن میں شغل میں ہو ہو ہے۔

## ذ کرالله کی اہمیت:

وَاذْكُرِ الْسَحَرَةِ قِلْ الْوَرْكُرِي الْخِرْبِ كَ نَام كَا مِفْسِينَ كُرَام فَيْمِ مِنْ مَا عَنِي كَرَام فَيْمِ مِنْ عَلَى الله بِرَهِ فَى ہے۔ سورة النحل آیت نمبر ۹۸ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم پڑھنے سے پہلے اعوز باللہ بڑھنی ہے۔ سورة النحل آیت نمبر ۹۸ پارہ ۱۳ میں ہے فَاذَا قَرَاتَ الْقُرْانَ فَاسْتَعِذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّجِيْمِ " پس جب فَاذَا قَرَاتَ اللّٰهُ تَعَالَىٰ كَساتِه شيطان مردود ہے۔ " اعوذ باللہ کے آپ قرآن پڑھیں تو پناہ ما تگ اللہ تعالی کے ساتھ شیطان مردود ہے۔ " اعوذ باللہ کے بعد بِسنے اللّٰهِ الرَّحْنِ الرَّحِنِ الرَّحِي اللّٰهِ الرَّحِنِ الرَّحِي الرَّحِي الرَّحِي الرَّحِي الرَّحِي الرَّحِي الرَّحِي الرَحْلِ الرَّحِي الرَّحِي الرَّحِي الرَّحِي الرَحْلِي الرَحْلَقِ الرَّحِي الرَّحِي الرَّحِي الرَحْلُولِ الرَحْلِي الرَحْلَقِ الرَّحَامِ الرَّحِي الرَحْلِ الرَحْلِي الرَحْلَقِ الرَحْلَقِ الرَحْلَ الرَحْلَقِ الرَحْلَقِ الرَحْلَقِ الرَحْلِ الرَحْلِي الرَحْلَقِ الرَحْلُولِ الرَحْلَقِ الرَحْلُولِ الرَحْلَقِ الرَحْلَقِ الرَحْلَ

توفر مایا یا دکراپنے رب کے نام کو۔ ذکر میں اللہ تعالیٰ کا نام ہے، تیسرے کلمے کا ، ذکر ہے، درودشریف ہے۔ جتنے ورد

وظائف ہیں وہ قرآن کریم کے مقابلے میں نہیں ہیں۔ جتنا ہو سکے قرآن کریم پڑھو۔اور
پہلے من چکے ہوکہ ایک آیت ترجمہ کے ساتھ پڑھنے کا تواب ہزار نقل پڑھنے سے زیادہ
ہے۔اور حدیث پاک میں آتا ہے آنحضرت مل شی آتا ہے نظر مایا اذا اداد الله تعالی
بعنی ہے ہوگا است محمله "جب اللہ تعالی سی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتے
ہیں تواس کو کام میں لگا دیتے ہیں۔ "پوچھا گیا حضرت! کس کام میں لگا دیتے ہیں؟ فرمایا
نیکی کے کاموں میں رغبت زیادہ ہوتی ہے۔روز بدروز نیکی کا جذبہ بڑھتا جاتا ہے۔ جب
ایس حالت ہوجائے توسیحھ لے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرمایا ہے۔

قرآن کریم کے جتنے تراجم ہیں ان میں بہترین ترجمہ شاہ عبدالقادرصاحب برخاسیہ کا ہے۔ یہ آج سے تین سوسال پہلے کا ہے۔ اس کے اردو کے بعض الفاظ آج کل کے اردو والے نہیں سمجھتے۔ مثلاً: اُنھوں نے اُدلئہ الصّحة کا ترجمہ کیا ہے" نرادھار ہے۔" فران تو اس کا معنی سمجھتے ہیں نئے اُردو دان نہیں سمجھتے۔ نرادھار کا معنی سمجھتے ہیں نئے اُردو دان نہیں سمجھتے۔ نرادھار کا معنی ہے

بے نیاز حضرت شیخ الہند برئائید نے ای ترجمہ کوسامنے رکھ کرقر آن کریم کا آسان ترجمہ کیا ہے۔ ترجمہ شیخ الہند اور تفسیر عثانی کے نام سے مشہور ہے۔ تو شاہ عبد القادر صاحب برئائید وکر تے ہیں کارساز، کام بنانے والا کام بنانے والا صاحب برئائید و کینے لا کامعلی کرتے ہیں کارساز، کام بنانے والا کام بنانے والا صرف اللہ تعالی کو مجھو۔ اللہ تعالی کے سواکوئی کارساز نہیں ہے۔ تسلی رسول:

کافر،مشرک آب کےخلاف بڑی ہاتیں کرتے ہیں۔ مجنون کہتے ہیں ،ساحر کہتے ہیں، متحور کہتے ہیں، مفتری اور کذاب کہتے ہیں معاذ اللہ تعالی، جوان کے منہ میں آتا ہے كت بي وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ اوراك بي كريم مِنْ اللَّيْدِ إِلَّا سِمر كري ان باتوں پرجودہ کرتے ہیں والم بحر صُدْ هَجْرًا جَمِيْلًا اور جمجورُ وي ال كوچھورُ ناعمر كَى کے ساتھ ۔ بیعنی ان کی کسی بات کا جواب نہ دیں ۔ کیوں کہا گرآ ہے بھی جواب دینا شروع کردیں گے توان میں اور آپ میں فرق نہیں رہے گا۔وہ جو کہتے ہیں کہنے دو وَذَرْنی اور جيمور دے مجھ قائم گذين اور جي الله والول كو جو قرآن كو جي الله جي ، تو حيدورسالت كوجھٹلاتے ہيں ، قيامت كوجھٹلاتے ہيں ، حق كوجھٹلاتے ہيں اوني النّغة نعمت والے ہیں، دولت والے ہیں اور وہ دولت بھی ہم نے ان کوری ہے وَمَقِلْهُمُ قَلْنُلًا اورمہلت دے ان کوتھوڑی سی۔ کتنا عرصہ کھائیں گے، پئیں گے، آ رام اور تعتول میں رہیں گے؟ آناتو ماری طرف ہے اِنَّ لَدَیْنَا ہے شک ہارے یا س أنْتَالًا - أَنْكَالَ نِكُلُ كَي جَمع بـ بياكر باتقول مين وَالَى جائين تو مِتَهُ كُرُ يال بين اور یاؤں میں ڈالی جائیں تو بیڑیاں ہیں۔ تومعنیٰ ہوگا ہمارے یاس ہتھکڑیاں بھی ہیں اور بيريال بهي بين ـ اورسورة الحاقد ياره ٢٩ مين ٢ في سِلْسِكَة ذَرْعُهَاسَبْعُوْنَ ذِرَاعًا "اليى زنجير مين جس كى لمبائى سرّگز ۽ فَاسْلُكُوهُ الى مِين جَكْرُدو-"

توفر مایا بے شک ہارے یاس ہتھکڑیاں اور بیڑیاں ہیں قَریجے اور شعلے مارنے والی آگ ہے۔ جمیم اس آگ کو کہتے ہیں جوخوب شعلہ مارے قطعامًا ذَاغَضَةٍ اور ہمارے ماس ایسی خوراک ہے جو گلے میں ایکنے والی ہے۔ اگر حلق میں اٹک جائے تو آئکھیں باہر آ جاتی ہیں۔آ دمی موت وحیات کی کش مکش میں مبتلا ہوجا تا ہے۔ دوزخ میں جب لوگ بھوک کے غلبے کی وجہ ہے مجبور ہوں گے توضر کیج خار دار جھاڑی بخسلین پیپ اورخون ملا ہوا یانی ، ان کودیا جائے گاتو وہ ان کے گلے بیں اٹک جائے گا۔کھانسی کرتے رہیں گے، رجے رہیں گےنہ نیج اُرے گاورنہ باہر نکلے گا وَعَذَابًا اَلِيْمًا اور ہارے یاس وروناک عذاب ہے۔ہم ان سے نمٹ لیس گے۔ بیہ وگاکب؟ یہ ف تَوْ جُفُ الْأَرْضُ جَس ون كانبي كَي زمين - زمين كا كانبينا دو دفعه موكا - ايك نفخه اولي کے وقت جب حضرت اسرافیل علائیلام دنیا کوفنا کرنے کے لیےصور پھونکیں گے۔سورۃ الحج پاره کا میں ہے اِنَّ زَنْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءِ عَظِيْمٌ ن وسراز لاله جاليس سال بعد ہوگاجب زندہ کرنے کے لیے دوبارہ صور پھوٹکیں گے۔ زمین پرزلزلہ طاری ہوگا زمین سے گی اور مردے باہرنکل آسی کے والجبال اور پہاڑ کانپیں گے۔ یہ صبوط بہاڑ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا - كثيب كامعنى بريت كاليلا - اور موجا يس كريار يت کے نیلے میلی کی سلنے والے (بھر بھرے)۔ان کوتو ڑنے کی ضرورت نہیں بڑے گی۔ بہریت ہوکرخود ہی پھسلتے جائیں گے۔جس طرح ہوا میں خاک اُڑتی ہے ای طرح ۔اُڑتے ہوئے نظرآ نمیں گے۔

إِنَّا أَرْسَلْنَا النَّكُمُ رَسُولًا لَا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كُمَّ أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعُونَ رَبُّولًا فَعُصَى فِرْعُونُ الرَّسُولَ فَأَخَذُنَّهُ أَخَذًا وَيِيْلا ﴿ فَكُيْفَ تَنْقُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيْبَا اللَّهُ السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بَهِ كَانَ وَعُدُهُ مَفْعُولُهِ إِنَّ هَٰذِهِ عَ تَذَكِرَةً وَمَنْ شَاءَ الْخَنَ إلى رَبِّهِ سَبِيلًا قَالَ رَبِّكَ يَعْلَمُ اَنَّكَ تَقُوْمُ إِذْ نَى مِنْ تُكْثِي الْيُلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُّتُ وَطَآلِفَةٌ صِّنَ الَّذِيْنَ مَعَكَ ﴿ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ الَّيْلَ وَالنَّهَارُ عَلِمَ آنَ لَنْ تُحْصُونُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُ وَامَا تَيْسَرُمِنَ الْقُرْانِ عَلِمَ انْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مِرْضَى وَاخْرُونَ يَضْرِيُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَكُونَ مِنْ فَضَلِ اللهِ وَ اخْرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيل اللَّهُ فَأَقْرُءُوا مَا تَبِكَرُمِنَهُ وَآقِيْمُوا الصَّلْوَةَ وَاتُّوا الزُّكُوةَ وَاقْرِضُوا اللهُ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقْتِينُ مُوْالِانْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرِ يَجِدُونُ عِنْكَ اللَّهِ هُوَخَيْرًا وَآعُظُمُ آجُرًّا وَاسْتَغُفِرُوا اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ عَكُفُورٌ رَحِيْمٌ قَ

اِنَّا اَرْسَلْنَا بِ ثَلَ بَم نَ بَهِ إِلَيْكُو مَم الى طرف رَسُولًا الكرسول شَاهِدًا عَلَيْكُو گُونى دين والا جتم پر كَمَا رَسُولًا الكرسول شَاهِدًا عَلَيْكُو گُونى دين والا جتم پر كَمَا اَرْسَلْنَا جيما كه بهجا بم نے الى فِرْعَوْنَ فرعون كى طرف رَسُولًا اَرْسَلْنَا جيما كه بهجا بم نے الى فِرْعَوْنَ فرعون كى طرف رَسُولًا

رسول فَعَطَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ يِس نافر مانى كى فرعون نے رسول كى فَأَخَذُنَّهُ لِين مَم نَي كِرُ السَّكُو أَخُذُاقَ بِيلًا لَكُرْ نَاسَحْت فَكَيْفَ تَتَقُونَ لِي مَم كي بِحِكَ إِنْ كَفَرْتُمْ الرَكْفر كروكِم يَوْمًا أس دن سے يَّجْعَلَ الْوِلْدَانَ جُوكردے كَا بَحُول كو شِيْبَا بوڑھا السَّمَاءَ مُنْفَطِرً به آسان بعث جائے گاال دن كان وَعُدُه ـ عومده اس كا مَفْعُولًا يورا موكرر منا إنَّ هٰذِهِ تَذْكِرَةً بِ شَك بِهِ آيات فيحت بين فَمَنْ شَاءً ين جُوفُ عِلْهِ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ بنالے این رب کی طرف سبیلًا راسته اِنَّ رَبَّكَ بِ شُک آپ كارب يَعْلَمُ جَانِتَا ﴾ اَنَّكَ تَقُوْمُ بِ شُكَ آبِ كَمْرِ عِ مِن عِينَ اَدْنَى مِنْ ثُلُقَىٰ الَّيْلِ تَعُورُ ارات كى دوتهائى سے وَنِصْفَه اور بھى آدھى رات وَثُلُقَة اوربهى رات كاتيسراحمه وَطَآبِفَةً اورايك كروه بھی مِّنَ الَّذِیْنَ مَعَكَ ان لوگول میں سے جوآب کے ساتھ ہیں والله يَقَدِرَ الَّيْلَ اور الله تعالى بى اندازه لكات بي رات كا وَالنَّهَارَ اورون كا عَلِمَ الله تعالى جانتا كم أَن تَن تُحْصُوهُ كُمُّ مَا لَ كُولِوران مُر سكوك فَتَابُ عَلَيْكُمُ لِين اللَّدَتَعَالَى فِي رجوع فرما ياتم ير فَاقُرَ وُوا يس پرهوتم مَا وه تَيَسَرَ مِنَ الْقُرْانِ جُوآ سان بوقرآن عَلِمَ الله تعالی جانتا ہے اَن سَیکُونَ مِنْکُمْ کُمْ کُمْ کُمْ مِن کُمْ مِن کَا کید ہوں گےتم میں

مَّرُضٰی بیار وَاخَرُوْنَ اور کھ دوسرے یَضْدِبُوْنَ جو پیس كَ فِي الْأَرْضِ زَمِين مِين يَبْتَغُونَ جُوتِلَاشْ كُرِين كَ مِنُ فَضْلِ اللهِ الله تعالى كافضل وَاخَرُونَ اور كِهدوس م يُقَاتِلُونَ يس پڑھوتم وہ تَيسَّرَمِنُهُ جوآسان ہوقرآن پاک ميں سے وَأَقِيْمُوا الصَّلُوةَ اورقائم كرونماز وَاتُواالزَّكُوةَ اوردوزكُوة وَأَفْرِضُوااللَّهَ اورقرض دوالله تعالى كو قَدُضًا حَسَنًا قرض احجِها وَمَاتُقَدِّمُوا اورجو آ گے بھیجو کے لائفیٹ کھ اپن جانوں کے لیے مِنْ خَیْرِ بھلائی تَجِدُوْهُ يَاوَكُمُ اللَّهِ عِنْدَاللَّهِ اللَّهُ عَالَى حَمَال هُوَخَيْرًا وه بہتر ہے قَاعُظَمَ أَجْرًا اور بڑا ہے اجر دینے کے اعتبار سے وَاسْتَغْفِرُ والله اورمعافى مانكوتم الله تعالى عد إنَّ الله بيضك الله غَفُوْرٌ رِحِيم بخشخ والامهربان ہے-

تسلیٔ رسول :

مشرکین کہ شرک میں بڑے تنے سے یہ تسلیم کرتے تھے کہ محدرسول اللہ سال تاہیج بڑے شریف النفس ہیں ، نجیب الطرفین ہیں ، ماں باپ کی طرف سے حسب نسب والے ہیں ، ہیں ، ماں باپ کی طرف سے حسب نسب والے ہیں ، ہیچ ہیں ، امین ہیں ۔ ظاہر کی طور پر آپ مائٹ الآپیج کی قدر بھی کرتے تھے۔ سار ک خوبیاں تسلیم کرنے کے باوجود آپ جومسائل بیان کرتے تھے ان کا انکار کرتے تھے۔ اللہ تعالی نے توحید ، قیامت اور آپ مائٹ الآپیج کی رسالت کا سختی سے انکار کرتے تھے۔ اللہ تعالی نے

آپ سائٹ آئی کی گل کے لیے فر مایا اے محدوالو! اِنَّا آرْسَلْنَا اِلَیٰکُمْ رَسُولًا بِشَک ہِم نے بھیجا تمھاری طرف ایک رسول شاھِدًا عَلَیٰکُمْ گُونَ الرَّسُولُ عَلَیٰکُمْ سورة البقرہ پارہ ۲ میں ہے قِیْکُونُوا شُھَدَاءَ عَلَیٰ النَّاسِ وَ یَکُونَ الرَّسُولُ عَلَیٰکُمُ سورة البقرہ پارہ ۲ میں ہے قِیْکُونُوا شُھَدَاءَ عَلَیٰ النَّاسِ وَ یَکُونَ الرَّسُولُ عَلَیٰکُمُ شَهِیٰدًا" تاکہ ہوجاوئم لوگوں پر گواہ اور ہوجائے رسول تم پر گواہ۔"یہ اُمت نے گواہی گواہ۔"یہ اُمت نے گواہی گواہ ہوگی اور آنحضرت میں ٹائیلی ایک امت کی صفائی دیں گے کہ میری اُمت نے گواہی صفح دی ہے۔ مثلاً: اللہ تعالیٰ نوح عالیٰ ہے فر ما میں گے کہ سمیں نوح عالیٰ تی ہے؟ وہ عرض کریں گے کہ ہے۔ ان کی قوم سے بوچھیں گے کہ سمیں نوح عالیٰ تا کی ہے؟ وہ کہیں گے ہمارے پاس کب آئے ہیں اور کب تبلیغ کی ہے؟ حضرت نوح عالیٰ ہما کی ہوگی اور قوم کی مدی علیہ کی۔ اور گواہ مدی کے ذمہ ہوتے ہیں اور شم منکر پر پوزیش مدی کی ہوگی اور قوم کی مدی علیہ کی۔ اور گواہ مدی کے ذمہ ہوتے ہیں اور شم منکر پر پوزیش مدی کی ہوگی اور قوم کی مدی علیہ کی۔ اور گواہ مدی کے ذمہ ہوتے ہیں اور شم منکر پر آئی ہے۔

جب قوم انکارکرے گی تو اللہ تعالی فرما کیں گے مین یشھی گئے "آپ کے دعویٰ پر گواہ کون ہے؟ "حضرت نوح علائے فرما کیں گے میرے گواہ ہے ہے اور ان کی امت ہے۔ چنا نچا مت گوائی دے گی نوح علائے میں نے میرے گواہ ہے انکارکریں گے اور کہیں گے۔ وہ لوگ انکارکریں گے اور کہیں گے کہ ان کی گوائی نا منظور ہے کہ میے موقع کے گواہ نہیں ہیں۔ میہ ہم سے ہزاروں سال بعد میں آئے ہیں۔ انھوں نے نوح علائے کو کب دیکھا ہے تبلیغ کرتے ہوئے۔ رب مال بعد میں آئے ہیں۔ انھوں نے نوح علائے کو کب دیکھا ہے تبلیغ کرتے ہوئے۔ رب تعالیٰ اس امت سے فرما کیں گے سنتے ہو! دوسرا فریق کیا کہتا ہے۔

يامت كه كاب بروردگار! ب شك بم سنة بين مربم سي بين اوريقينا سي بين به من أب كاب بروردگار! ب شك بم سنة بين مربم سي بين اوريقينا سي بين بم ن آپ ك قر آن مين پر ها م لقد أرسَلْنَا نُوحًا إلى قَوْمِهِ فَقَالَ يلقَوْمِ اللهُ مَا لَكُومً مِنْ اللهِ عَنْدُهُ [الاعراف: ٥٩]" اور آپ كي بي بيم مين المي عَنْدُوا اللهُ مَا لَكُو مِنْ اللهِ عَنْدُهُ [الاعراف: ٥٩]" اور آپ كي بي بيم مين

بتایا ہے کہ نوح طالبطا نے تبلیغ کاحق ادا کیا ہے۔ "اگرآپ کی کتاب سچی ہے، آپ کا پیغمبر سچا ہے اور یقیناً سپچ ہیں تو پھر ہم بھی سپچ ہیں۔ پھر آنحضر ت مال اللی اور یقیناً سپچ ہیں تو پھر ہم بھی سپچ ہیں۔ پھر آنحضر ت مال اللی اور یا گے کہ میری اُمت نے جو گوائی دی ہے وہ بالکل تھیک ہے۔

توفر ما یا بے شک بھیجا ہم نے تمحاری طرف رسول گواہی دیے والاتم پر گمآ

اُرْسَلْنَاۤ اِلی فِیرْعَوْنَ رَسُولًا جیسا کہ بھیجا ہم نے فرعون کی طرف رسول موسی علائیلام۔
فرعون بھی بڑا دولت مند، ظالم، جابر اور ڈکٹیٹر تھا۔ اس نے موسی علائیلام کی نافر مانی کی فرعون بھی بڑا دولت مند، ظالم، جابر اور ڈکٹیٹر تھا۔ اس نے موسی علائیلام کی نافر مانی کی فرعضی و [سورۃ النازعات: پارہ ۲۰۰۰] "پس اُنھوں نے جھٹلا یا اور نافر مانی کی۔" بھرہم نے اس کا کیا حشر کیا۔ اس طرح یا در کھوا گرتم بھی نافر مانی کرو کے تو تمھا راحشر بھی بُراہوگا۔

فرمایا فَعَطٰی فِرْعَوْنُ الرَّسُوْلَ پِی نافرمانی کی فرعون نے رسول کی موٹی علیظیم کی فاخذلهٔ آخذاق بِیلا پی ہم نے پکڑااس کو پکڑنا سخت۔ وبیل کا معنی ہے شدید۔ یعنی شخت گرفت میں لیا۔ فرعون کوموئی کے سامنے فرق کیا اوراس کی لاش معنی ہے شدید۔ یعنی شخت گرفت میں لیا۔ فرعون کوموئی کے سامنے فرق کیا اوراس کی لاش کو آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے عبرت بنادیا۔ پس تم عبرت حاصل کروتم ماری دولت سے فرعون کی سلطنت زیادہ تھی اوراس کو بھی اپنے ملک پر بڑا غرور تھا۔ پھراس کا کیا انجام ہوا۔ پھرفرعون کے رسول سے محمار ارسول اشرف ہے۔ فاتم النبیین ہے ، امام النبین ہے ، امام النبین ہے اگرتم نافر مانی کرو گے بدرجہ اولی اخذ وبیل میں پکڑے جاؤ گے۔ یہوون کی بات ہے جو چندروزہ زندگی ہے قکیف تنقیق کی بست کے جو چندروزہ زندگی ہے قکیف تنقیق کی بست کے جو چندروزہ زندگی ہے قکیف تنقیق کی بست کے بختے کے اللہ تعالی کے عذاب سے اِن کھڑر کو خوا کے مشیبا مشیب کی جمع ہے۔ اصل میں مضموم تھا یا کی مناسبت دے گئیوں کو بوڑھا۔ مشیبا مشیب کی جمع ہے۔ اصل میں مضموم تھا یا کی مناسبت دے گئیوں کو بوڑھا۔ مشیبا مشیب کی جمع ہے۔ اصل میں مضموم تھا یا کی مناسبت دے گئیوں کو بوڑھا۔ مشیبا مشیب کی جمع ہے۔ اصل میں مضموم تھا یا کی مناسبت

ہے کسرہ دیا گیا۔ وہ دن اتنا ہیبت والا اور ہولناک ہوگا کہ اس کا خوف اور ڈربچوں کو بوڑھا کر دے گا۔ بیفرض کے طور پر فرمایا کہ اگر بیے بھی ہوں گے توغم کے مارے بور هے ہوجائیں گے۔ السَّمَآءِ مُنْفَطِر به آسان محد جائے گاس دن يملح نفخ میں اور اس میں کوئی شک وشبہیں ہے گان وَعْدُهُ مَفْعُولًا ہے اللہ تعالیٰ کا وعدہ بورا اور خیرخواہی ہیں۔ان میں ہرطرح کی ہدایات ہیں۔اللہ تعالیٰ کا پیغیر شمصی سمجھار ہاہے كآخرت مين تم كس طرح كامياب موسكة مو فَمَنْ شَآءَاتَّخَذَ إلى رَبِّه سَبِيلًا بس جو شخص جاہے بنا لے اپنے رب کی طرف راستہ۔اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور اس کے پنمبر پرایمان لائے۔اللہ تعالیٰ اوراس کے رسول کی اطاعت کرے، نافر مانی ہے بیجے ادررب تعالیٰ کی رضا کاراستداختیار کرے کہ ایک دن اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہونا ہے۔ سورة کی ابتدا میں اللہ تعالی نے رات کو قیام کا تھم دیا اور تہجد کی نماز آنحضرت سأن اليالي يراور صحابه كرام بن النام برايك سال تك فرض ربي ب- ام الموسين حضرت عاکشہ صدیقہ ٹائٹا فرماتی ہیں کہ سورہ کے پہلے رکوع اور دوسرے رکوع کے درمیان باره مبینے کا وقفہ ہے۔ دوسرارکوع نازل ہواتو فرضیت ختم کردی گئی۔ آپ مان الیا الیا کے لیے بھی اور صحابہ کرام منی پینیم کے لیے بھی ۔اوراستحیاب باقی رہا۔ تمام نفلی نمازوں میں تہجید کا درجہ بہت زیاوہ ہے۔

# نماز تبحب د كى فضيلت:

الله تعالی فرماتے ہیں اِنَّ رَبَّكَ يَعُلَمُ بِ شَكَ آپكارب جانتا ہِ اَنَّكَ تَعُلَمُ بِ شَكَ آپكارب جانتا ہے اللَّكَ تَقُومُ اَدُنَى مِنَ ثُلُقِ النَّالِ بِ عَلَى آپكور اور استى دوتهائى سے تَقُومُ اَدُنَى مِنَ ثُلُقِ النَّالِ بِ عَلَى آپكور اور استى دوتهائى سے

وَيضفَهٔ اور بھی آدھی رات و تُکُفّهٔ اور بھی رات کا تیمرا حصد اور صرف آپ مان تا بیا بھی ان لوگوں مان تا بیا ہی ہی ہی دو میں ان لوگوں میں سے جو آپ کے ساتھ ہیں۔ آن خضرت سان الله الله کی طرح صحابۂ کرام بن الله بھی دو تہائی بھی نصف رات اور بھی ایک تہائی رات قیام کرتے تھے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آن خضرت سان الله اقیام کرتے تھے۔ حدیث پاک میں آتا مبارک سوخ جاتے تھے اور یہی حال سحابہ کرام شور تھے کہ آپ سان الله اقیام کرتے تھے کہ آپ سان الله الله کے باؤں مبارک سوخ جاتے تھے اور یہی حال سحابہ کرام شور تھے کہ آپ سان الله الله کا تھا۔ بعض اوقات سحابہ کرام شور تھے کہ ہیں دو تہائی یا نصف یا تھا کے رہتے تھے کہ ہیں دو تہائی یا نصف یا تھا کے دار علی ساری ساری ساری رات جا گئے رہتے تھے کہ ہیں دو تہائی یا نصف یا تھا کے دار شاد فر ما یا قالم الله کی قدر آلڈی کی والٹھا کے اور اللہ تعالی ہی اندازہ لگاتے بی تعالی نے ارشاد فر ما یا قالم الله کی قدر آلڈی کی والٹھا کے اور اللہ تعالی ہی اندازہ لگاتے بی رات کا اور دن کا ۔ وہ حقیقتا رات اور دن کی مقدار کو جانا ہے اور تم نے تو سوچنا ہے اور رات کا اور دن کا ۔ وہ حقیقتا رات اور دن کی مقدار کو جانا ہے اور تم نے تو سوچنا ہے اور رات ہے اس میں غلطی لگ کتی ہے۔ گھڑیاں تو اس وقت ہوتی نہیں تھیں۔ اور اللہ تھا کہ بیات تھیں۔ اور اللہ تھا کہ بیات تھیں۔ اور اللہ تھا کہ بیات تھیں۔ اور دن کا ۔ وہ حقیقتا رات اور دن کی مقدار کو جانا ہے اور تم نے تو سوچنا ہے اور اللہ تھا کہ کرنا ہے اس میں غلطی لگ کتی ہے۔ گھڑیاں تو اس وقت ہوتی نہیں تھیں۔ اور اس میں غلطی لگ کتی ہے۔ گھڑیاں تو اس وقت ہوتی نہیں تھیں۔

عَلِمَ اَنْ اَنْ مُنْ مُنْ الله تعالی جانا ہے کہ م اس کو پورا نہ کرسکو گے۔ اتنا کہ اسلام عرصہ قیام ہر فض کے بس کی بات نہیں ہے۔ بعد میں اس کی وجو ہاہ بھی بیان فر مادیں کہ جن کی وجہ سے یہ کام مشکل ہے۔ لہذا فر ما یا فَتَابَ عَلَیٰ کُمْ لَی الله تعالی نے رجو کا فرمایا تم پر، مہر بانی فر مائی اور قیام میں تخفیف کر دی گئی۔ اور فرضیت منسوخ کر دی فرمایا تم پر، مہر بانی فر مائی اور قیام میں تخفیف کر دی گئی۔ اور فرضیت منسوخ کر دی فافر آوا مائی ہو تر آن پر ہوتم وہ جو آسان ہو قر آن سے۔ مراداس قر آن پر ھاجا تا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اب تبجد کی فرضیت منسوخ ہوگئی ہے اب جس قدر آسان ہوبطور مستحب کے پڑھ لیا کرو۔

فرضیت منسوخ ہوگئی ہے اب جس قدر آسان ہوبطور مستحب کے پڑھ لیا کرو۔

### ا ما م ا بوحنيفه رحمة النظيه كا استدلال:

امام ابوحنیفہ جماً انتہ اس آیت کریمہ سے بیات دلال کیا ہے کہ نماز میں مطلق قر اُت فرض ہے سورة فاتحه كا يرد هنا فرض نہيں ہے۔ كيوں كه الله تعالى نے فر مايا ہے جو قرآن کریم سے آسان ہو پڑھاو۔ بیطلق نمازی بات ہے۔امام کے پیچے قرائت کرنے ے سورة الاعراف آیت نمبر ۲۰۴ میں منع فر مایا ہے۔ اللہ تعالی کاارشاد ہے وَإِذَا قُدِيَّ الْقُرْانَ فَاسْتَمِعُوْالَهُ وَٱنْصِتُوالَعَلَكُمُ تُرْحَمُوْنَ "اورجبقرآن يرطاجات تواسك طرف كان لگائے رہواور خاموش رہوتا كہتم پررحم كيا جائے۔" يعنى جب امام قر أت كررہا ہوتو اس وقت مقتدیوں کا وظیفہ رہے کہ وہ تو جہ کے ساتھ سنیں اور خود خاموش رہیں ۔ حضرت عمر مات بن كم جوفض امام كے بيجھے قر أت كرتا ہے اس كے منہ

میں پتھرڈالنے جاہئیں۔[مؤطاامام محمد:ص ۹۸]

اور حضرت سعد بن و قاص مِنْ شِرْ فر ماتے ہیں کہ میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ جو شخص امام کے پیچھے قرائت کرتا ہے اس کے منہ میں چنگاری ڈال دوں۔[جزاءالقراة: صفحہ ١١] (مزیدتفصیل کے لیے حضرت کی کتاب احسن الکلام کا مطالعہ کریں۔مرتب) تو فر ما یا لیس پڑھوتم قر آن سے جوآ سان ہو۔آ گے اللہ تعالیٰ نے تہجد کی فرضیت منسوخ ہونے کی وجوہ بیان فر مائی ہیں۔

# نماز تہجید کی فسر ضیت کے منسوخ ہونے کی وجوہات :

الله تعالى فرماتے بي عَلِمَ أَنْ سَيَّكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَى الله تعالى جانتا ہے كه به تا کید ہوں گےتم میں بیار۔اگر تہجد فرض ہوتو بیار آ دمی تو بڑی مشقت میں مبتلا ہوگا کیوں کہ باری تو آدی کے بس کی بات نہیں ہے اور علاق کے بعد جو آن ہے یا ناصبہ نہیں

ہے بلکہ مخففہ سن المثقلہ ہے۔

تہد کے منسوخ ہونے کی دوسری وجہ۔فرمایا وَاخَدُونَ یَضُدِ بُوْنَ فِی الْآرْضِ اور کچھدوسرے جوچلیں گے زمین میں یہ بتنا کو نَافِ فِی اللّٰهِ جو تلاش کریں گے الله اور کچھدوسرے جوچلیں گے زمین میں یہ بتنا کو نَافِ فِی اللّٰهِ اللّٰهِ جو تلاش کریں گے الله تعالیٰ کا فضل ۔ تجارت کے لیے سفر کرنا ہے۔اگر تہجد فرض ہوتو مسافر مشقت میں مبتلا ہوجا کمیں گے۔اس لیے اللہ تعالیٰ نے تخفیف بیدا کردی۔

تیسری وجہ: وَاخَرُ وَنَ یَقَاتِلُوْنَ فِی سَبِیْلِ اللهِ اور پچھ دوسرے جوائریں گے اللہ تعالیٰ کے راستے میں ۔اس وقت تو جہاد فرض نہیں ہوا تھا گر بتادیا گیا کہ جہاد بھی پیش آنے والا ہے۔ تو جولوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کریں گے، قال کے لیے نکلیں گے تبجد کا پڑھنا ان کے لیے مشکل امر ہوگا اس لیے تخفیف کر دی گئی۔ اسلام ایک انقلا بی دین ہے۔ اس میں جہاد فرض ہے۔ اس لیے کہ اس کے بغیر عقائد کی در تی اور امن وابان قائم نہیں ہوسکتا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاو ہو وَقَاتِلُوٰ هُمْدُ حَتَّیٰ لَا تَکُوٰ نَ فِیْتُنَہُ ہُ اور لا وَمَ ان کے ساتھ یہاں تک کہ شرک ندر ہے۔ اور ابوداؤ دشریف میں روایت ہے آئحضرت سَائِیْ اِس کے فرمایا آئج ہائی کی شرک ندر ہے۔ اور ابوداؤ دشریف میں روایت ہے آئحضرت سَائِیْ اِس کے فرمایا آئج ہائی می فی یہوں وایت ہے آئے میں اللہ تھوڑ دیتی ہاری رہے گا۔ "اور حضرت صدیق آئبر رہاؤ کا فرمان ہے جوقوم جہاد فی سبیل اللہ چھوڑ دیتی ہاللہ تعالیٰ اس حضرت صدیق آئبر رہاؤ کے فرمان ہے جوقوم جہاد فی سبیل اللہ چھوڑ دیتی ہاللہ تعالیٰ اس قوم پر ذلت مسلط کردیتے ہیں۔

تو خیراللہ تعالیٰ کوعلم تھا کہتم میں بیار بھی ہوں گے اور مسافر بھی ، جنھوں نے روزی کی تلاش کے لیے سفر کرنا ہے اور مجابد بھی ہوں گے جنھوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے سفر کرنا ہے اور مجابد بھی ہوں گے جنھوں نے اللہ تعالیٰ کے رائے میں لڑنا ہے۔ تو ان کے لیے شب بیداری پر عمل کرنا مشکل ہوگا اس لیے تخفیف فرمادی اور فرمایا فَاقْدَ عَوْا مَا اَیْسَتَدَ مِنْهُ ایس پڑھ لوتم جو آسان ہو قرآن

سے۔اپنی جان کوزیادہ تکلیف میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں فرض نماز اہتمام کے ساتھ پڑھتے رہو۔فرمایا و آفینہ والقلوۃ اور قائم کرونماز کو ہر حالت میں یہ معانی نہیں ہے والتوالز کو ء اوراداکروز کو ہے۔ جو آدی صاحب نصاب ہاں پر زکوۃ فرض ہے۔ یہ مالی فریضہ ہے۔ سونے چاندی میں سے چالیہ وال حصہ ہے۔ پانچ اُوۃ فرض ہے۔ یہ مالی فریضہ ہے۔ سونے چاندی میں سے چالیہ وال حصہ ہے۔ پانچ اُوۃ میں دین ہے۔ یہ مالی کا یک میں ایک بحری زکوۃ میں دین ہے۔ تیس گائے بھینس ہیں توگائے یا بھینس کا ایک سال کا بچد بنا ہے۔ بھیڑ بکریاں ہیں تو چالیس میں ایک بکری دین ہے۔

نماز اورز کو ہ کے تھم کے بعد فرمایا وَاَقْدِ ضُوااللّٰہَ قَدُضًا حَتُ اَور قرض دو اللّٰہ تعالیٰ کوا چھا قرض ۔ پورے اخلاص کے ساتھ اللّٰہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق فرج کرنا ہی قرض حنہ ہے۔ اللّٰہ تعالیٰ کے رائے میں فرج کرنے کو قرض سے اس لیے تعبیر کیا کہ جس طرح تم کسی کوقرش دو تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ استعال کے بعد واپس دے گاای طرح اللّٰہ تعالیٰ کے رائے میں جو فرج کیا جائے گااس کا بدلہ ضرور ملے گا بلکہ کئی گنازیادہ ملے اللّٰہ تعالیٰ کے رائے میں جو فرج کیا جائے گااس کا بدلہ ضرور ملے گا بلکہ کئی گنازیادہ ملے

ے۔ایک کے بدلے کم از کم وس دیتا ہے اور فی سبیل اللہ کی مدیمی کم از کم ایک بدلے میں سات سودیتا ہے۔فرمایا وَاسْتَغْفِرُ وااللهٔ اور معافی ما نگوتم اللہ تعالیٰ سے۔کیوں کہ انسان جو بھی نیکی کرتا ہے اس میں کوئی نہ کوئی فامی رہ جاتی ہے لہذا استغفار کروتا کہ اللہ تعالیٰ کوتا ہیاں معاف کردے اِنَّ اللهُ عَفُورُ دُرَّ حِیدُ ہے شک اللہ بخشے والا رحم کرنے والا ہے۔

->>> ---

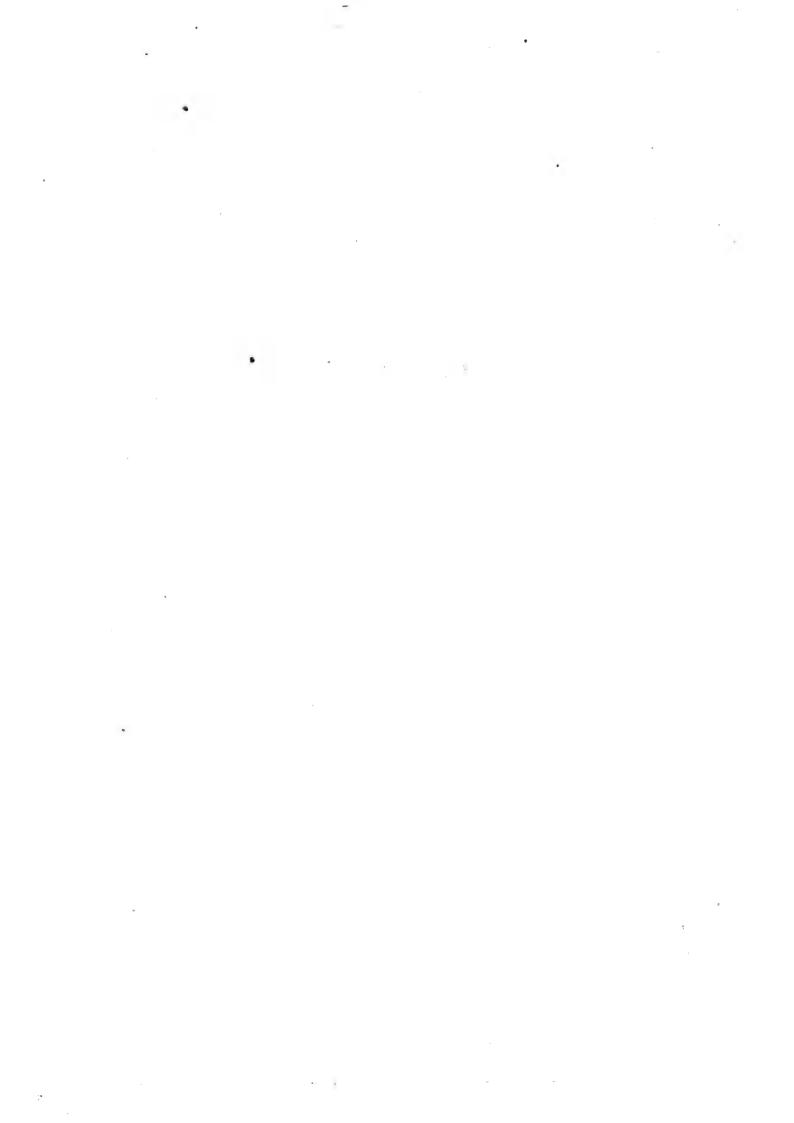



تفسير

سُورُلا المَانِيْنِ الْمُعَانِيْنِ الْمُعَانِيْنِ الْمُعَانِينِ لِلْمُعَانِينِ الْمُعَانِينِ الْمُعَ

(مکمل)



45 1 12 E wheel it 17 

# 

# بِسْمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

يَايَهُا الْمُكَ بِرُنُ قَدُمْ فَانَنِ رَضُورَ بَكَ فَكَرِنُ وَيُلِكِ فَكَرِنُ وَيُلِكِ فَطَقِرُ وَ وَالرُّخِرُ فَاهَجُرُ فَا هَجُرُ فَهُ وَلَا تَمْنُ ثُنَ تَسْتَحَكِّرُ وَ لِرَبِكَ فَاصْبِرُ فَ وَالرُّخِرَ فَا الْعَافُونِ فَوْ فَالْكَ يَوْمَ بِنِ يَوْمُ عَسِيرُ وَفَيْ فَلَكَ وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيْكًا اللَّوْمَ عَلَى اللَّا فَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيْكًا اللَّوْمَ عَلَى اللَّهُ وَكُورَ فَا فَكُورُ وَ وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيْكًا اللَّهُ وَكُورُ وَكُورُ وَكُورُ وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيْكًا اللَّهُ وَكُورُ وَكُورُورُ وَكُورُ وَكُورُ وَكُورُ وَكُورُ وَكُورُ وَكُورُ وَكُورُ وَكُورُ وَكُورُورُ وَكُورُ وَكُورُ وَكُورُ وَكُورُ وَكُور

یَایَهٔاانْمُدَیْرُ اے کیڑااوڑ ہے والے قُو آپ کھڑے ہوں فَانْذِرُ پِسِلُوگُول کوڈراکیں وَرَبَّكَ فَكَیْرُ اورا پِے رب کی بڑائی بیان کریں وَثِیَابَكَ فَطَیِّرُ اورا پِے کیڑول کوپس پاک رکھیں وَالرُّ جُزَفَاهُجُرُ اوربت پرتی ہے دوررہیں وَلَاتَمْنُنْ تَسْتُکْیْرُ اور من پراحسان نہ کر کہتم اس سے زیادہ حاصل کرو وَلِرَیِّكَ فَاصْبِرُ اور این رب کے لیے پس صبر کریں فیاذائیقر پس جس وقت بجائی جائے گی فِي التَّاقُور بِحِنْ والى فَذَلِكَ لِيلَ وه دن يَوْمَهِذِ ال دن يَّوْمُ عَسِيْرٌ سَخْتُ وَنَ مُوكًا عَلَى الْكَفِرِينَ غَيْرٌ يَسِيْرِ كَافْرُول كَ کیے آسان نہیں ہوگا ذرنی جھوڑ دے مجھے وَمَن اوراس کو خَلَقْتُ وَحِيْدًا جَس كُومِين نِي بِيداكيا اكيلا وَجَعَلْتُ لَهُ اور بنايا عِين ناس كه لي مَالاهمُدُودًا مال المباجورُ الرَّبِينَ شُهُودًا اور ا جين حاضر قَمَقَدُ اللهُ تَمْهِيدًا اورتياركيا من في ال كے ليے تياركرنا ثَمَةً يَظْمَعُ كِرُوهُ مُعْ كُرتاب أَنْ أَذِيْدَ كُمِين زياده دول كا كَلَا ہر گزشیں اِنَّهٰ کَانَ بِشُک ہوہ لِالْتِنَاعَنِيدًا ہماری آيوں کے ساته عنادر كهتا سَأْرُهِ هُيهُ صَعُودًا عنقريب مِن ال كوجرُ هاوُل كايمارُي ير إِنَّهُ فَكُرَ بِ شُكُ اللَّ فَكُرِكِيا وَقَدَّرَ اوراندازه لِكَايا فَقُتِلَ لِي بِيتِاه كرديا جائے كَيْفَ قَدَّرَ كَيا اندازه لگايا ثُمَّ قُتِلَ المجرتباه كرديا جائے كُنفَ قَدَّرَ كَيبااندازه لگاياس نے تُمَّ نَظَرَ المجرأس في ويكها تُعَيِّسَ بجراس في مند بنايا وَبَسَرَ ادر بهت ا زیادہ منہ چڑھایا شُمَّادُبَرَ پھراس نے پشت پھیری واستُکبَرَ تكبركيا فَقَالَ لِينَ اسْ فَهُمَا إِنْ هُذَا لَبْيِنَ عِيمُرانَ إِلَا

سِخْرُ يُوْفَنُ سُمُ مَرْ جَادُو جُوْفُل ہُوتا چِلا آرہا ہے اِنْ هٰذَآ نہیں ہے یہ قرآن اِلَاقَوْلُ الْبَشَرِ مُرآوی کی بات سَاصُلِیٰہِ سَقَرَ عنقریب میں اس کو داخل کروں گاستر میں وَمَا آدُل لَتَ مَاسَقَرُ اور آپ کوک نے بتلایا کہ سقر کیا ہے لَا تُبَقِی نہ باقی رکھتی ہے وَلَا تَذَرُ اور نہ چچوڑتی ہے تَوَاحَةً لِلْبَشِرِ وَمِجْلُس دینے والی ہے چڑوں کو۔ نام وکوا نفن ۔ :

اس سورة كانام سورة المدرز ہے۔ مُنَّ يَتُو اصل ميں مُتَدَيَّرُ تھا۔عربی گرائمر کے لحاظ سے تاکودال کیا پھر دال کا دال میں ادغام کیا تو مُثّ یُٹر ہوگیا۔اس کامعنی ہے کپڑااوڑھنے والا۔ کپڑا گرم ہویا سردیا کمبل ہو، ہس طرح کا بھی ہو۔ نزول کے اعتبار سے اس سورة كا چوتھا تمبر ہے۔ اس سے پہلے تين سورتيں نازل ہو چكي تھيں۔ اور موجودہ ترتیب کے لحاظ سے چوہترواں[۴۷] نمبر ہے۔اس کے دورکوع اور چھین آیات ہیں۔ آنحضرت سال فاليليم كمبل اوڑھے ہوئے سورے تھے، آرام فرمارے تھے كداى عالت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پیغام نازل ہوا یّا یّعاانمَدّیرٌ اے کپڑااوڑھ کر سونے دالے آپ کا کام سونانہیں سوئے ہوؤل کو جگانا ہے قفر آپ کھڑے ہول فَأَنْذِرُ يَسِ آبِ وْرَاكِينِ لُوكُون كُوخُوابِ غَفَلت سَان كُوبيدار كرين وَرَبَّكَ فَكَبْرُ اور اینے رب کی بڑائی بیان کریں۔ الله ا کبر کبیرا وَالْحَمْلُ لِلْهِ كَثِيْرًا آنحضرت سالتناليكم كثرت سے يرقع تھے۔عرب كے مشرك جب صبح كو أسطت تھے تو كوئى لات كو يكارتا تھا، كوئى عرشى كو، كوئى منات كو يكارتا تھا ، كوئى كسى كو ، كوئى كسى كو ـ

ا پن حیادراورسشلوار نخسنول سے بیجالاکاناحسرام ہے:

توفر مایا آپ اینے رب کے نام کی بڑائی بیان کریں وَثِیَابَکَ فَطَلِبِّن اور اینے کپڑوں کو پس پاک رکھیں ۔ اس کا ایک معنی یہ بھی کرتے ہیں کہ کپڑے نین پر تھیئے ہوئے نہ پھریں ۔ جیسے آج کل بعض نا دان شم کے لوگ اپنی چاور ، شلوار زمین پر تھیئے ہوئے نہ پھریں ۔ جیسے آج کل بعض نا دان شم کے لوگ اپنی چاور ، شلوار زمین پر تھیئے کھرتے ہیں ۔ اس کا اُس وقت بھی رواج تھا۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ یہ حرام ہے۔

آخضرت ما النالي في النار الدين الرقاد في النار النار النار النار النالي جادر مخنول سے ينج ہوگ تو بندہ سيدها جہم ميں جائے گا۔ سي بخارى شريف كى روايت ہے۔ بعض لوگ كتے ہيں كة بمبركى نيت سے ايما كرئے وحرام ہا در تكبركى نيت سے ندكر ستو مكردہ عنز يہى ہے۔ ان لوگوں كو اس روايت سے دھوكا ہوا ہے كہ آخصرت سائن اليہ نے فر ما يا من جَوَّ تَوْبَعُهُ فُيلًا الله البحارى، رقم: ١٦٧٥] "جس شخص نے اينا كبرا زمين برتكبر كرتے ہوئے لاكا يا۔ سيد يث سيح ہے۔ اس روايت سے امام شافعى برق الله سي محصار کرتے ہوئے لاكا يا۔ سيد يث سيح ہے۔ اس روايت سے امام شافعى برق الله سي محصار كرتے ہوئے لاكا يا۔ سيد يث سيح ہے۔ اس روايت سے امام شافعى برق الله سيد مي محصار كرتے ہوئے لاكا يا۔ سيد يش محصار کرتے ہوئے لاكا يا۔ سيد مين سي محصار کرتے ہوئے لاكا يا۔ سيد مين سي محسار کو اين سيد سے نہ كرت تو كيم مردہ ميں ہوام ہے۔ اگر تكبركى نيت سے نہ كرت تو كيم مردہ ميں ہوام ہے۔ تكبر كردہ نوں صورتوں ميں حرام ہے۔ تكبر

ذخيرة الجنان

تورب تعالی تقوے کے لباس کے متعلق فرماتے ہیں۔ تقوے کا لباس اختیار کرو وَالرُّ جُزَ فَاهٰجُرُ ۔ رُجُزَ کامعنی ہے بت پرتی۔ پس آپ بت پرتی سے دور رہیں۔ جسے پہلے آپ اس کے قریب نہیں گئے اب بھی قریب نہ جا کیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے معاذ اللہ تعالیٰ کہ آپ پہلے بت پرسی کرتے تھے اور اب تھم مور ہاہے کہ چھوڑ دیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل وکرم سے پنجبر پیدائش طور پری مومن اور موجد ہوتا ہے۔

مكه مكرمه شهرك قريب ايك جگر تصى بلطه اب ده شهر مين آئن ہے۔ وہاں لوگ مينداره [چره هادا] كرتے ہے۔ انھوں نے گوشت آپ ماہ تاليج كو يا كه آپ قريب محلے ميں رہے ہے۔ آپ ماہ تاليج نے وہ گوشت واپس جھیج دیا اور فرما یا غیر اللہ کے نام پر محلے میں رہے ہے۔ آپ ماہ تالیج نے وہ گوشت واپس جھیج دیا اور فرما یا غیر اللہ کے نام پر

ذبح کیے ہوئے جانور کا گوشت میں لینے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ یہ نبوت ملنے سے پہلے کا واقعہ ہے۔

تو فرمایا جیسے آپ پہلے ان کے قریب نہیں، گئے آئندہ بھی نہیں جانا۔ یہ آپ ان کے قریب نہیں، گئے آئندہ بھی نہیں جانا۔ یہ آپ ان کے میں سمجھایا جارہا ہے کہ بت پرتی کوچھوڑ ہے رکھیں۔
وَلَا تَمْنُنُ اور کسی پراحیان نہ کر تَسْتَکُورُ کہ مِم اس سے زیادہ حاصل کرو۔
مطلب یہ ہے کہ م کسی کودس رو پے کا تحفہ اس نیت سے بھیجو کہ وہ لاز ما مجھے بندرہ رو پے کا تھے اس نیت سے بھیجو کہ وہ لاز ما مجھے بندرہ رو پے کا جھے اس نیت سے بھیجو کہ وہ لاز ما مجھے بندرہ رو پے کا تھے اس نیت سے بھیجو کہ وہ لاز ما مجھے بندرہ رو پے کا جھے اس نیت سے بھیجو کہ دیک آدی ہے ، ساتھی ہے اس کاحق ادا ہوجائے گا۔ لینے کی نیت نہ کرو۔

سے شادیوں کے موقع پر جو نیونہ بعض علاقوں میں نیوندرہ کہتے ہیں ہے بالکل حرام ہے۔ وہ لوگ کا پیول پر با قاعدہ نام، رقم درج کرتے ہیں۔ اور اپنی شادی کے موقع پراگر رقم تھوڑی واپس آئے تولڑتے ہیں کہ ہم نے استے دیئے تھے تم استے بی واپس دے رہے ہو۔ تو یہ بالکل حرام ہے۔ ہاں! کسی کے لڑکے لڑک کی شادی کے موقع پر امداد کر نا چاہتے ہو کیوں کہ ایسے موقع پر خربے کافی ہوتے ہیں امداد کر دو لینے کی نیت نہ کر وتو تھیک ہوتے ہیں امداد کر دو لینے کی نیت نہ کر وتو تھیک

فَإِذَانُقِرَ فِي التَّاقُورِ پي جس وقت بجائي جائے گی بجنے والی (حضرت نے سپیکر کو بجا کر دکھایا کہ بینقر ہے۔) میہ جو میں کھڑ کا تا ہوں وہ بجنے والی چیز بگل ہے، صور

ہے،جس میں حضرت اسرافیل علائیام پھونک ماریں گےساری دنیا فنا ہو جائے گی۔دوسری دفعہ پھونکییں گےساری دنیا اُٹھ کھٹری ہوگی۔

تونقر کے لفظی معنی ہے بجاتا، شونکنا۔ اور ناقور کا معنی ہے بجنے والی۔ فَذٰلِكَ يَوْمَ إِذِي يَوْمَ اللّهِ يَوْمُ اللّهِ يَعْمَ اللّهِ يَعْمَ لَمُ اللّهِ يَعْمُ اللّهِ يَعْمَ اللّهِ يَعْمَ اللّهِ يَعْمَ اللّهُ يَعْمَ اللّهِ يَعْمَ اللّهِ يَعْمَ اللّهُ يَعْمَى اللّهُ يَعْمَ اللّهُ يَعْمُ اللّهُ يَعْمَ اللّهُ يَعْمَ اللّهُ يَعْمَ اللّهُ يَعْمُ اللّهُ يَعْمُ اللّهُ يَعْمُ اللّهُ يَعْمُ اللّهُ اللّهُ يَعْمُ اللّهُ يَعْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ يَعْمُ اللّهُ يَعْمُ اللّهُ يَعْمُ اللّهُ يَا يُعْمِ اللّهُ يَعْمُ اللّهُ يَامُ اللّهُ يَعْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ يَعْمُ اللّهُ اللّهُ

ایک خساص داقعیه:

وہ قصہ اس طرح ہے کہ مکہ مکر مہ میں ایک بڑا رئیس آ دمی تھا۔ ولید بن مغیرہ اس کا ام تھا۔ مشہور صحابی حضرت خالد بن ولید بڑاتھ سیف مین سیوف الله کا والد تھا۔ مکہ مکر مہ میں اس سے بڑا مال دار کوئی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو تیرہ بیٹے دیئے تھے۔ خود اس کی صحت ایسی تھی کہ بیٹوں میں جیٹھا ہوتا تو یہ بیس بتا چلتا تھا کہ ان کا بھائی ہے یا باپ ہے۔ اور نوکر چا کر بھی کافی شھے۔ مختلف محلوں میں مختلف جس کی دکا نیس تھیں۔ کسی محلے میں کر یانے کی بہی میں کیڑے کے۔ بڑا وسیع کارو بارتھا۔ محلے میں منیاری کی بہی محلے میں کریا نے کی بہی میں کیڑے کے۔ بڑا وسیع کارو بارتھا۔ محلے میں منیاری کی بہی محلے میں کریا نے کی بہی میں کیڑے کے۔ بڑا وسیع کارو بارتھا۔ آئے ضرب مان فیلی ہے کہ کو ایا کہ اس کے تیرہ بیٹے ہیں اور نوکر چا کر بھی کا فی

ہیں اور لوگوں کی آمد ورفت بھی اس کے پاس کافی ہے۔اگر اللہ تعالی اس کو ہدایت دے دے تو ہوسکتا ہے اس کی وجہ ہے اس کے بیٹے سی ہوجا سمیں اور نوکر چاکر اور اس کے دوست احباب بھی ہدایت قبول کرلیں۔ آپ سی شیٹی پیٹے چند ساتھیوں کے ہمراہ اس کے پاس تشریف لے گئے۔ولید بن مغیرہ تھا اور چند آ دمی اس کے ساتھ بیٹے ہوئے سے کوئی زیادہ رش نہیں تھا۔ آپ سی شیٹی پیٹے ہے اوب واحر ام کے ساتھ اس کے سامنے قر آن کریم کی تلاوت کی اور اس کو وقوت دی۔ عمر میں آپ سی شیٹی پیٹے ہے وہ بڑا تھا۔ آپ نے فرمایا بچا جان! آپ اچھے بھلے بچھ دار آ دمی ہیں۔ ویکھو! رب تعالی نے آپ کو دولت نے فرمایا بچا جان! آپ اچھے بھلے بچھ دار آ دمی ہیں۔ ویکھو! رب تعالی نے آپ کو دولت نے فرمایا بچا جان! آپ اچھے بیس کہ بیعزت دنیا میں بھی برقر ارر ہے اور اگلے جہان سے فواز ا ہے اور جو ان سال صحت مند بیٹے عطافر مائے ہیں۔ نوکر چاکر ہیں ، بڑی عزت ہوگ ۔ میں بھی عزت یا عمی تو میرا کلمہ پڑھ لیں۔ اگلے جہان میں اس سے زیادہ عزت ہوگ ۔ میں کہ آپ کی اولا دزیادہ ہے اس کی نیکیاں بھی آپ کیلیں گی۔

شریعت نے اولادی کشرت کی ترغیب ای لیے دی ہے کہ اولا دزیادہ ہوگی ۔ جتی
وہ نیکیال کرے گی ان نیکیوں کا جتنا اجرانہیں ملے گا اتنا ماں باپ کوبھی ملے گا۔ وہ نیت
کریں یا نہ کریں ۔ اس لیے کہ ان کی اولاد ہے ۔ پہلے زمانے میں لوگ اولاد اس لیے
طلب کرتے متھے کہ وہ نیکیاں کرے گی ان کی نیکیوں کا ثواب ہمیں بھی ملے گا۔ اور آج
کل لوگ اولاد اس لیے ما تگتے ہیں کہ جب ہم بوڑھے ہوں گے تو ہمیں کما کر کھلائیں
گے۔ پھر کھاتے جوتے ہیں ۔ مار پڑتی ہے خوب بنا کر۔ کیوں کہ ہماری نیت ہی بڑی اور
فاسد ہوتی ہے۔ اس کا پھل بھی تو پچھ ملنا ہے۔ اچھا درخت ہوتو اچھا پھل ملے گا۔ برے
فاسد ہوتی ہے۔ اس کا پھل بھی تو پچھ ملنا ہے۔ اچھا درخت ہوتو اچھا پھل ملے گا۔ برے

جب آپ مان فالیم نے اس کوقر آن سنا یا اور دعوت دی تواس نے کہاا جھا میں سوج کر بتاؤں گا۔ چندون کی مہلت دے دیں چرمیں اپنا فیصلہ تعصیں سناؤں گا۔ چفراس نے فیصلہ کیا سنا یا؟ اس کا ذکر ان مجلت کے ارباہے۔ کہنے لگامیں نے غور وفکر کیا ہے اور اس نتیج پر پہنچا ہوں کہ بیقر آن جادو ہے جونقل ہوتا چلا آرباہے۔ اس کا ذکر ہے۔

الله تعالى فرمات بي ذَرْيِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَجِنْدًا مَجْهُورُ وس مجھے اور اس کوجس کومیں نے بیداکیا ہے اکیلا۔جب مال کے بیٹ سے پیدا ہوا تھا تو اکیلا تھا، نہ ساتھ بیٹے تصے نہ بٹیاں تھیں نہ نوکر جا کر تھے۔خالق بھی میں اکیلا ہوں اور یہ بھی اکیلا پیدا ہوا تھا وَجَعَلْتُ لَهُ مَا لَا مَّمْدُودًا اور بنايا بين في ال كي لي مال لما حورًا وَ مَنينَ شہودا۔ شھود شاھں کی جمع ہے۔اس کامعنی ہے حاضر بینے۔اس کے یاس حاضر رہتے تھے۔معنیٰ ہوگا اور بیٹے حاضر ہونے والے مجلس میں۔ کیوں کہ آمدنی بہت تھی ان کو باہر جا کر کمانے کی ضرورت نہیں تھی۔ تیرہ بیٹے تھے ان تیرہ میں سے تین کو اللہ تعالیٰ نے اسلام اورایمان کی توقیق عطافر مائی۔ باتی سارے بایے کی طرح کفریرمرے۔وہ تین یہ بين: ايك خالد بن وليدمشهور جرنيل والله عنه و سينف يمن سُيُوفِ الله عنه-دوسرے مشام بن ولیدر والتی اور تیسرے ولید بن ولید روائد ۔ آخری دوجب مسلمان ہوئے تو باب نے بری سختی کی اور محاتیوں نے مجی ان کو ہتھکڑیاں اور بیڑیاں ڈال دیں ، مجمو کا یباسارکھا، بڑی تکلیفیں دیں۔

ا مادیث میں آتا ہے کہ آن میں میں آتا ہے کہ آن میں ان کی عرصہ تک نجر کی نماز میں ان کی رہائی کے لیے تنوت تازلہ پڑھتے رہے اللّٰہ میں آئی کے لیے تنوت تازلہ پڑھتے رہے اللّٰہ میں اللّٰہ میں اللّٰہ میں میں میں سلمہ قو الْمُسْتَضْعَفِدُن ، بخاری شریف کی روایت ہے۔

"پروردگار!ان کوظالموں سے نجات عطافر ما۔ان پراتنے مظالم کیے گئے کہ ان کے لیے نمازوں میں دعا نمیں ہو تی تھیں۔ "حضرت خالد بن ولیدر بڑا تند ۸ ھے ہے ہی مسلمان ہو گئے تھے۔ اس وقت مسلمانوں کے پاس اللہ تو آب کے فضل وکرم سے قوت تھی ابتدائی دور والا ڈرنہیں تھا۔

توفر ما یا بنایا میں نے اس کے لیے مال بڑا لمباچوڑ ااور بیٹے حاضر رہنے والے وَمَنَّهُ ذَتُ لَا فَتَمْهِیْدًا اور تیار کیا میں نے اس کے لیے تیار کرنا۔ دنیا سامان ، کاروبار ، دکا نیس ، تجارت آ گے مزید کمانے کے لیے شَمَّ یَظْمَعُ پھروہ طمع کرتا ہے اَن اَذِیْدَ کَمُ مِیں اس کوزیا دہ دول گا۔ مال ایس چیز ہے کہ اس سے لالچی کی آئکے نہیں بھرتی گلا برگز نہیں ہوگا ایسا کہ اب میں اس کے لیے نعمتوں کو بڑھاؤں گا۔ پھر اس کو مال اور اولاد میں خسارہ ہوتار ، بیاں تک کے مرگیا۔

فرمايا إِنَّهُ فَكُرَ بِ شُك اللَّهِ فَكُركيا وَقَدَّرَ اوراندازه لِكَاياقرآن

پاک کے بارے میں قطے کا فَقُتِلَ کَیْفَ قَدَرَ پس تباہ کردیا جائے کیا اندازہ لگایا ثُمَّ قَبَلَ كَيْفَ قَدَرَ كِرْتِهِ كَياجِائِ كَيااندازه لكَاياس ف ثَمَّ نَظَرَ كِراس ف و یکھا کہ فیصلہ سننے کے لیے مجے کے لوگ آ گئے ہیں کہ آج ولید بن مغیرہ نے قر آن یا ک کے بارے میں اپنی رائے وین ہے۔ کافی بڑا مجمع تھا۔ اس نے نظر جمائی کہون کون لوگ آئے ہیں؟ آنحضرت مالی اللہ بھی تشریف فرماضے شَدِّعَبَسَ پھراس نے مند بنایا جیسے کوئی آ دمی ناراض ہوتو بنا تا ہے وہتر اور زیادہ منہ بنایا۔خوب برا منہ بنایا ناراضگی سے کُمَّ اَذْبَرَ پھراس نے پشت پھیری آنحضرت مالاتھا اینے کی طرف وَاسْتَكْبَرَ اوراس فِي تكبركيات كوقبول كرف سے اور فيصله سنايا فقال الله الله نے کہا اِن هٰذَ آلاسخو يُونور نہيں ہے يقر آن مرجادو جونقل ہوتا چلا آرہا ہے۔ یاس نے فیصلہ سنایا کہ پہلے بھی جادو ہوتے سے یہ بھی جادو ہے اِن هٰذَ ٓ اِلْا قَوْلَ الْبَشَر نہیں ہے بیقر آن مرآدی کی بات۔بشر کا بنایا ہوا قول ہے بیاللہ تعالی کا کلام نہیں ہےخودگھٹر کرلایا ہے۔

رب تعالی فرماتے ہیں سافسینیوسقر میں اس کوداخل کروں گاستر میں۔
دوزخ کے طبقوں میں سے ایک ستر ہے جس میں متکبرین جلیں گے وَمَا اَدُر مَانَ مَا سَقَرُ اورا ہے کوکس نے بتلایا کہ ستر کیا ہے لا تُبْقِی وَلَا تَذَرُ نہ باتی رکھتی ہے کو فرد کوچھوڑ ہے گی نہیں۔ وَلَا تَذَرُ کا معلیٰ ہے کہ کسی فرد کوچھوڑ ہے گی نہیں۔ وَلَا تَذَرُ کا معلیٰ ہے کہ کسی آدی کے اعضاء میں ہے کسی عضو کونہیں چھوڑ ہے گی سب کوعذاب ہوگا اَوَ اَحَافَ اِلْبَشَرِ اور وہ چھلس دینے والی ہے چیڑوں کو۔ آگ کے شعلوں سے سارا چیڑا اُتر جائے گا جیسے اور وہ چھلس دینے والی ہے چیڑوں کو۔ آگ کے شعلوں سے سارا چیڑا اُتر جائے گا جیسے اور وہ چھلس دینے والی ہے چیڑوں کی کھال اُتار تے ہیں۔ پھر نے چیڑے ہیں اُن گرم کر کے مرغوں کی کھال اُتار تے ہیں۔ پھر نے چیڑے ہیں اُن گرم کر کے مرغوں کی کھال اُتار تے ہیں۔ پھر نے چیڑے ہیں اُن گرم کر کے مرغوں کی کھال اُتار تے ہیں۔ پھر نے چیڑے ہیں اُن گرم کر کے مرغوں کی کھال اُتار تے ہیں۔ پھر نے چیڑے ہیں اُن گرم کر کے مرغوں کی کھال اُتار تے ہیں۔ پھر نے چیڑے ہیں جی ہیں وہ جیڑے جا کیں گے۔

سورۃ النساء آیت نمبر ۵۹ میں ہے جب بھی ان کی کھالیں جل جا کیں گی ہم ان کے لیے دوسری کھالیں تبدیل کردیں گے تا کہ وہ عذاب چکھیں۔ ایک کمح میں خدا جانے کتن مرتبہ چڑے بدلے جا کیں گے۔ اللہ تعالی اپنے عذاب سے بچائے اور محفوظ رکھے۔ مرتبہ چڑے بدلے جا کیں گے۔ اللہ تعالی اپنے عذاب سے بچائے اور محفوظ رکھے۔ اللہ تعالی اپنے عذاب سے بچائے اور محفوظ رکھے۔ اللہ تعالی ا

THE REPORT OF THE REAL PROPERTY.

عَلَيْهَا مقرر بين اس جہنم پر يَسْعَةَ عَشَرَ النيس فرضَ وَمَا اللهُ ال

کھے کافر مَاذَآ اَرَادَالله کیا ارادہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے بِهٰذَامَنَالاً اس کے ساتھ ازرو کے مثال کے گذاف یضِ الله مَنْ یَشَآنِ اس طرح بہا تا ہے اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ویفدی مَنْ یَشَآنِ اور ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے و مَایَعُلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ اِلّا هُوَ اور نہیں جانا آپ کے رب کے شکر کو گاہتا ہے و مَا هِیَ اِلّا ذِکْرِی لِلْبَشِ اور نہیں ہے یہ گرفیحت رب کے شکر کو گاہ کے اللہ فی اللا ذِکْرِی لِلْبَشِ اور نہیں ہے یہ گرفیحت انسانوں کے لیے۔

#### ربط:

### جهنم پرانیس فرشتے مقرر ہیں:

ای دوزخ کے متعلق فرمایا عَلَیْهَاتِنْهَ اَهْ عَشَدَ مقرر ہیں اس دوزخ پرانیس فرشتے۔ان کے انجارج کا نام مالک ملائظ ہے۔ اور جنت کے انجارج فرشتے کا نام رضوان ہے،عالیام۔انفرشتوں کاعہدہ بہت بلند ہے۔دوزخ کےانجارج کانام قرآن یاک میں ہے سورۃ زخرف کے اندر۔اور جنت کے انجارج کا نام قرآن یاک میں نہیں ہے۔ تم سیلے پڑھاورس کے ہوکہ احادیث اور تفاسیر میں آتاہے کہ دوزخ والے اکٹھے ہو كر دوزخ كے انجارج فرشت مالك عليهم كوكہيں گے يُملِكُ لِيقض عَلَيْنَا رَبُّكَ \* [ زخرف: 22 ، پارہ: ۲۴]" اے مالک! چاہے کہ ہم پر فیصلہ کر دے آپ کا رب ممیں فنا کر دے حتم کر دے ہم عذاب برداشت نہیں کر سکتے ۔ مالک علائے کہیں گے تمھارے یاس پغیرنہیں آئے تھے،رب تعالی نے کتابیں نازل نہیں کی تھیں،جن کی آواز يبنيانے والاتمهارے ياس كوئى نہيں آيا تھا؟ قَالُوْابَلَى \* كہيں كے پنيمبر بھى آئے تھ، كتابير بهي نازل كي تعيير ، حق كى بات سنانے والے بھى آئے تھے فك دُنا لى مم تے ان کو جھٹلا دیا۔ مالک علائے کہیں گے میں نے کوئی دعانہیں کرنی جمھاری طرف سے كُونَى البيل نهيس كرنى خود بى دعاكرو وَمَادُ عَنَى الْكَفِيرِينَ إِلَّا فِي ضَلْلِ [مون: ٥٠، یارہ: ۲۷]" اورنہیں ہے دعا کافروں کی گرنا کامی میں۔ " کافروں کی دعاموت کے لیے بھی قبول نہیں ہوگی۔ تو فر مایا جہنم پر انیس فر شتے مقرر ہیں۔ رب تعالیٰ کا انتظام ہے۔ انیس کی حقیقت تورب تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے ہم کچھنیں کہد سکتے۔البتہ بعض حضرات نے علمتیں بیان فر مائی ہیں۔

# انیس فسر ستول کے تقسر رکی حکمتیں:

حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی ہے اندین نبان میں تفسیر کھی ہے (اب اس کا اُردوتر جمہ ہو چکا ہے۔) وہ تفسیر عزیز کی میں ایک وجہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ بین الله الرّخین الرّحین ہے الله الرّخین الرّحین ہے کے حروف انیس ہیں اور قرآن کریم شروع ہوتا ہے ہم اللہ سے ۔تو کا فرول نے سارا قرآن تو در کنار بسم اللہ کے انیس حروف بھی نہیں مانے ۔ تو ایک ایک حرف کے بدلہ میں ایک ایک فرشتہ ہوگا ۔اوردوسری وجہ یہ بیان فرمائی ہے کہ ون رات کے چوہیں گھنے ہیں اوردن رات میں پانچ نمازیں فرض ہیں ۔تو پانچ نمازوں کے لیے پانچ گھنٹے تصور کرلوا کر چہنماز پر گھنٹے نہیں لگنا مگر موٹا تخمینہ ہے ۔تو باتی انیس گھنٹے ہیں ۔تو ہر ہر گھنٹے کے بدلے ایک ایک فرشتہ وہاں ہوگا جوان کی سزا کی نگر انی کر کے گئے۔

شاہ صاحب تیسری وجہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ جنت کے آٹھ دروازے ہیں اور جہنم کے سات دروازے ہیں افکا سَبْعَهُ آبُوابِ المحجزم کے سات دروازے ہیں افکا سَبْعَهُ آبُوابِ المحجزم کے سات دروازے ہیں افکا سَبْعَهُ آبُوابِ المحجزم کے برائے کیک دروازے پرایک دروازے پرایک فرشتہ ہوگا اور باقی چھ دروازوں پر تین تین ہوں گے۔ تواس طرح تعدادا نیس ہوگی۔ اور ایک وجہ یہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ آدی کے ذمہ تین چیزیں ہیں۔ اقراد باللسان و تصدیق بالقلب و عمل بالارکان "زبان سے اقراد کرنا اور دل سے تعدیق کی نہ کرنا اور ارکان پر عمل کرنا۔ "اور کا فرول نے تینوں چیزوں کا انکار کیا۔ نہ تعدیق کی نہ اقرار کیا، نہ کہ کیا۔ جہنم کے چھ طبقے کا فرول نے لیے ہیں اور ایک طبقہ گناہ گار مومنوں کے لیے ہیں اور ایک طبقہ گناہ گار مومنوں کے لیے ہے۔ جن کا عقیدہ توضیح ہوگا عملی کوتا ہی کی وجہ سے جہنم میں جا کیں گے اور مرزا

بھگتنے کے بعد جنت میں چلے جائیں گے۔ تواس طبقے پرایک فرشتہ مقرر ہوگا اور کا فروں، مشرکوں کے چیطبقوں پراٹھارہ فرشتے مقرر ہوں گے۔ ہر ہر طبقے پر تین تین۔

مومنوں کو اللہ تعالیٰ سز ایوری ہونے کے بعد جنت میں بھیج دے گا۔ ایک آ دمی دوزخ میں رہ جائے گا۔وہ دیکھے گا کہ میرے سواکوئی بھی دوزخ میں نہیں ہے۔ بہت واویلا کرے گاعاجزی اورزاری کرے گا۔ کے گااے پروردگار! میں اکیلارہ گیا ہوں۔ رب تعالی فرمائیں کے تیرے گناہ زیادہ تھے۔ کے گا پروردگار! مجھے دوزخ سے باہر نكال دے مجھے بروى تكليف ہور ہى ہے۔رب تعالی فرمائيں سے كہ مجھے دوزخ ہے باہر نکال دوں اور تو کچھنہیں ماسکے گا؟ کے گا آے پروردگار! وعدہ کرتا ہول اور کچھنہیں ما تکوں گا۔ اللہ تعالی فرشتوں سے فر ما تھی سے اس کو دوزخ سے نکال دو اور منہ اس کا دوزخ کی طرف رکھو۔ بدنی تکلیف توختم ہوجائے گی مگر آگ کے شعلے دیکھنے سے ذہنی یریشانی میں مبتلا ہوگا۔ نامعلوم کتنی مدت اس طرح رہے گا۔ پھر کہے گا اے پروردگار! دوزخ کے شعلے دیکھنے سے پریثان ہوں مجھے اجازت دے دیں کہ میں دوزخ کی طرف پشت پھیرلوں کہ مجھےنظرنہ آئے۔رب تعالی فر مائیں کے بڑاغدارے۔تونے تو وعدہ کیا تھا میں اور کچھنہیں مانگوں گا۔ابتم نے سوال شروع کردیا ہے۔ کہے گا پروردگار!جہنم و مکھنے سے تکلیف ہوتی ہے اجازت دے دیں آپ کے خزانے میں کیا کی آنی ہے مجھے سہولت ہوجائے گی۔رب تعالی فر مائیں گے وعدہ کرتے ہوا ورتو کچھنہیں مانگو گے؟ کے گا وعدہ کرتا ہوں اور پچھنہیں مانگوں گا۔ رب تعالیٰ اجازت دے دیں گے کہ دوزخ کی طرف پشت پھیرلو۔اب چہرہ جنت کی طرف ہوگیا۔

مچھعرصہ خاموش رہے گا بھر کہے گا ہے پروردگار! مجھے تھوڑ اساجنت کے قریب

كردے تاكہ ميں قريب ہے اس كا نظارہ كرسكوں برب تعالى فرمائيں گے كہ تونے تو وعدہ کیا تھا کہ میں اور پچھنہیں مانگوں گا پھر مانگنے لگ گئے ہو۔ کیے گا ہے پرورد گار! میں عاجز بندہ ہوں۔اللہ تعالیٰ فر مائیں گے کہ اگر جنت کے قریب کردوں تو اور تُو کیجے نہیں ما نگے گا۔ کیے گانہیں مانگوں گا۔ رب تعالیٰ فر ما نمیں گے اچھا قریب ہو جاؤ۔ قریب ہو جائے گا تو فر ما نمیں گے اور تو کچھ نہیں مانگو گے۔ کہے گا کچھ نہیں مانگوں گا۔ پچھ عرصہ و ہاں رے گا۔اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کتنا عرصہ رہے گا۔ پھر کہے گا اے پروردگار! یہاں تک مجھے پہنچادیا ہے اب مجھے جنت میں ہی داخل کردے۔رب تعالی فرما نمیں گے بڑا وعدہ شکن ہے سی جگہ تھہرتا ہی نہیں ہے۔ کہے گااے پروردگار! میں عاجز مخلوق ہوں آپ خالق ہیں ، یروروگار ہیں مجھے جنت میں داخل کر دیں۔ پھررب تعالیٰ اس کو جنت میں واخل کردیں گے اور فر مائمیں گے تئہ ہے آرز وکرو۔اللہ تعالیٰ فر مائمیں گے بیجتنی دنیا ہے اس کے مثل اور تجھے دیتا ہوں۔ بیادنیٰ ترین جنتی کے بارے میں فر مائیں گے۔ آج ہم جنت کی فراخی اور وسعت کونہیں سمجھ سکتے ۔اس کوتم اس طرح سمجھو کہ ماں کے پیٹ میں نیچ کوکوئی سمجھائے کہ اتنی وسیع زمین ہے اتنا بلند آسان ہے۔ جبتم بیدا ہو گے تو دیکھو گے۔ وہ بچہ مال کے پیٹ میں زمین کی وسعت کواور آسان کی بلندی کوہیں سمجھسکتا۔ پیدا ہونے کے بعد کچھ وچھ ہو جھ آئے گی آئکھیں کھولے گا پھر سمجھے گا کہ آسان كتنابلند ب، زمين كتني وسيع ب؟ اس ميس دريا بين ، بها ژبين - اس جهان كوتم مال كاپيك سمجھو۔ اگلے جہان کی وسعت ہماری سمجھ میں یہاں نہیں آسکتی۔ ہماری سمجھ سے بہت بالاترے۔ایک کھو کھلے موتی کا گنبدساٹھ میل میں پھیلا ہوا ہوگا۔ یہاں لا ہورساٹھ میل تہیں ہے۔ یہ ایک بندے کا مکان ہوگا جاہے اس میں کبڑی کھیلے۔

توشاہ صاحب فرماتے ہیں کہ چھدروازوں پرتین تین فرشتے مقرر ہول گےاور ایک پرایک ہوگا۔اس طرح تعذادانیس ہوگی۔

ایک منہ بھٹ کافر تھا اُسید بن کلدہ۔ ابوالاسداس کی کنیت تھی۔ بڑا بے لحاظ آدمی تھا۔ جب اس نے سنا کہ انیس فرشتے ہوں گئے تو کہنے لگا سترہ کے ساتھ تو ہیں نمٹ لوں گا دوکو تم سنجال لینا۔ اتنا دزنی تھا کہ اُونٹ کے چڑے پر پھڑا ہو جاتا تھا لوگ تھینج کر چڑے کو دورلگا کراس کے پاؤں کے نیچ سے نکال نہیں سکتے تھے۔ چڑا کھڑے کھڑے ہو جاتا تھا وہ کھڑا رہتا تھا۔ اس کواپئ قوت، بہادری اور پہلوانی پر فخر تھا۔

تورب تعالی فرماتے ہیں دوزخ پر انیس فرضے مقرر ہیں و مَا جَعَلْنَا اَصْحٰبَ النّارِ اور نہیں بنائے ہم نے دوزخ کے گران اِلّامَلْہِ گَةً مُرفر شے۔
ان فرشتوں کو دوزخ میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی وہ آگ میں چلیں پھریں گئرانی کریں گے۔ تکلیف انبانوں اور جنوں وغیرہ کو ہوگ قَ مَا جَعَلْنَاعِدَ تَقَیْمُ اور نہیں بنائی ہم نے ان کی تعداد اِلّا فِدُنَهُ لِلّذِینَ کَفَرُ وَا مُر آزمائش ان لوگوں کے لیے جو کافر ہیں۔ کافر کہتے ہیں کہ اتنی بڑی دوزخ میں صرف انیس فرشتے ہوں گے۔ بھائی! انیس تو انیس ہیں یہاں تو ملک کا ایک صدر سب کو پریشان کر کے رکھ دیتا ہے۔ سارے ملک کو آفت میں ڈال دیتا ہے۔ اور انیس اور وہ بھی فرشتے۔

فرمایا نہیں بنائی ہم نے بی تعداد مگر آز مائش کافروں کے لیے لیستیفین الّذِینَ اوْ تُواائیلُہ ہم نے بی تعداد مگر آز مائش کافروں کے لیے لیستیفین الّذِینَ اللّٰ اوْ تُواائیلُہ تاکہ یقین کرلیں وہ لوگ جن کودی گئ ہے کتا ہے۔ پہلی کتا بول میں بھی اس کا ذکر تھا کہ انیس فرضتے وہاں کے بڑے انچار جموں گے ویڈ دَادَ الّذِینَ اَمَنُوا اِنْ مَانًا اور تاکہ زیادہ کرلیں وہ لوگ جو ایمان لائے ایمان کو پہلی کتا بوں میں بھی انیس

کا ذکر تھا اور قرآن کریم میں بھی انیس کا ذکر ہے جودوز نے کے بڑے انچارج ہوں گے قرآن کریم میں بھی انیس کا ذکر ہے جودوز نے کی بڑے اور نہ شک کریں وہ لوگ آؤٹو النکٹ جن کودی گئ ہے کتاب وائٹو مِنُونَ اور ایمان والے نہ شک کریں ان کو یقین ہے کہ جورب تعالی نے فر مایا ہے وہ حق ہے۔

وَلِيَقُوْلَ الّذِينَ اور تاكه كبيل وه لوگ فِي قُلُو بِهِ خَمْرَضَ جَن كِ دلول مِن بَارى ہِ منافقت كى وَالْكُورُونَ اور كافر كبيل مَاذَآ اَرَادَ اللهُ بِهٰذَا مَثَلًا مِن بَارى ہے منافقت كى وَالْكُورُونَ اور كافر كبيل مَاذَآ اَرَادَ اللهُ بِهٰذَا مَثَلًا كِياراده كيا ہے اللہ تعالى نے اس كے ساتھ ازروئے مثال كے كه اتى وسيع جہنم ہوگا اور اس ميں صرف انيس فرشتے گران ہوں گے۔ ميں نے عرض كيا تھا كه بيتو بجرانيس ہيں ملك كا ايك صدر سارے ملك كوآ فت ميں وال ديتا ہے۔ كى ايك بات پراڑ جائے تو وه لوگوں كو سانس نہيں لينے ديتا۔

فرمایا گذلك يَضِلُ اللهُ مَن يَشَآءِ الى طرح بهكاتا ہالله تعالى جس كو چاہتا ہوا در بهكاتا أسے ہى ہے جو بحى پر راضى ہوتے ہیں۔ سورة صف پاره ۲۸ میں ہے فَكُمَّا زَاعُ اللهُ قُلُو بَهُ فَدُ "جب انھوں نے بحى اختیار كى الله تعالى نے ان كے دل مير هے كر ديے۔ جب وہ غلط راستے پر چل پڑے اور گرابى كو اختیار كرلیا تو الله تعالى نے ان كو كو رجو كو كرتا ہے۔ "الله تعالى نے انسان كو اختیار كو اختیار كو خور جو كرتا ہے۔ "الله تعالى نے انسان كو اختیار كو خور جو كرتا ہے۔ "الله تعالى نے انسان كو اختیار كو خور جو كرتا ہے۔ "الله قون ق مَن شَآءَ فَلُهُ كُفُلُ وَیا ہے ایمان لانے اور جس كا جی چاہے كفر اختیار كرے۔ "

نُورِّهِ مَاتُولَی [النساء: ١١٥] " پھراس کو پھیردیے ہیں جس طرف کوئی جانا چاہتا ہے۔ "
رب تعالی زبردی نہ کس کو ہدایت دیتا ہے اور نہ گمراہ کرتا ہے۔ ہدایت اس کو ملے گی جو رجوع کرے گا۔ گمراہی پراس کو پکا کیا جائے گا جو گمراہی کے راستے کو اختیار کرے گا۔ و مَایَعُلَمُ جُنُودَ دَرِیِّكَ اِلَّا ہُمَوَ اور کوئی نہیں جانتا تیرے رب کے شکروں کو مگر و وی اللہ تعالی ہی جانتا ہے۔ اُن گنت اور بے شار فرشتے ہیں۔ ایک ایک آدمی کے ساتھ وی اللہ تعالی ہی جانتا ہے۔ اُن گنت ہوتے ہیں۔ چارفرشتے ہیں۔ ایک ایک آدمی کے ساتھ ون رات میں چوہیں چوہیں فرشتے ہوتے ہیں۔ چارفرشتے کراماً کا تبین ہیں۔ وودن کے اور دورات کے۔ اور دی فرشتے محافظ دن کے اور دی رات کے۔ سورة الرعد آیت نمبر اا اور دورات کے۔ اور دی فرشتے کی اُن نے نوالے ہیں حفاظ فرنا کے آمر الله قالی کے آمری کے آدمی اور یکھیے بھی آنے والے ہیں حفاظت کرتے ہیں اللہ تعالی کے آمری کے آدمی اور یکھیے بھی آنے والے ہیں حفاظت کرتے ہیں اللہ تعالی کے آمری

حضرت عثمان رہائتہ سے روایت ہے کہ آنحضرت ملی تالیج نے فرمایا کہ دی فرمایا کہ دی فرمایا کہ دی فرشتے دن کواور دی فرشتے رات کو بندے کی حفاظت کرنے کے لیے مقرر ہیں جب تک اس کی حفاظت منظور ہوتی ہے۔ مردوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ، جنات کے ساتھ۔ پھر صدیث پاک میں آتا ہے کہ آسانوں میں چاز انگشت کے برابرالی جگہ ہیں ہے کہ جہاں کوئی فرشتہ رب تعالیٰ کی عبادت کے لیے نہ کھڑا ہو۔ اس کا اندازہ لگاؤ کہ فرشتے کتنے ہوں گے کوئی شار کرسکتا ہے؟

توفر مایا آپ کے رب کے لشکروں کو صرف رب ہی جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا وَمَاهِیَ اِلّاذِکُرٰی لِلْبَشَرِ اور نہیں ہے وہ دوزخ گرنصیحت لوگوں کے لیے۔اب وقت ہے وہ سمجھ لیں کہ دوزخ کتنا سخت مقام ہے۔اللہ تعالی اپنے فضل وکرم سے تمام مونین **操作器等数** 

## كَلَّا وَالْقَبَرِ فَ وَالَّيْلِ إِذْ آدُبُرُ فَ

والصُبْعِ إِذَا اسْفَرَةً إِنَّهَا لَاحْدَى الْكُبُرَةُ نَذِيرُ اللَّهُ اللَّهُ لِكُولِمَنْ شَاءِمِنْكُمْ أَنْ يَتَعَكَّمُ أَوْيِتَا خُرُهُ كُلُّ نَفْسٍ بِمَاكْسَبَتْ رَهِيْنَا الْأَ الدَّ اصلب الْبِينِينَ هُرِفِي جَنْتِ يَسَاءُ لُونَ هُعِن الْجُرُونِينَ الْمُجْرُونِينَ الْمُجْرُونِينَ مَاسَلُكُمْ فِي سَقَرَهِ قَالُوا لَمْ نِكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ فُولَمْ نِكُ نُطْحِمُ الْمِسْكِينَ ﴿ وَكُنَّا نَعُوْضَ مَعَ الْنَآبِضِينَ ﴿ وَكُنَّا نُكُنِّبُ سِيوْمِ الدِيْنِ ﴿ حَتَّى اَتْنَا الْيَقِينُ ﴿ فَهَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ فَالْهُمْ عَنِ التَّنْ كِرَةِ مُعْرِضِينَ فَكَانَهُمْ حُمُرُ مُستنفرة فَوْتُ مِنْ قَسُورَةِ فَرَبُ مِنْ الْمُرِيُّ الْمُرِيُّ مِنْهُ مُ أَنْ يُؤْتِي صُعْفًا هُنَشَرَةً ﴿ كُلَّا بِلَ لَّا يَخَافُونَ الْأَخِرَةُ ﴿ كُلُّ إِنَّهُ تَنْكِرُةً ﴿ فَمَنْ شَآءً ذُكُرُهُ ﴿ وَمَا يَنْكُرُونَ إِلَّا أَنْ ليَسُاءَ اللهُ هُواَهُ لُ البَّقُوى وَاهْلُ المُعُومَةُ قَ اللهُ هُواَهُ لَ البَّقُوى وَاهْلُ المُعُومَةِ قَ

کلا خردار وَالْقَمَرِ سَم ہے چاندگی وَالَّیْنِ اوررات کی اِذَا دُبَرَ جبوہ رات پشت پھیرجائے وَالصَّبْعِ اور کی کسم اِذَا اَسْفَرَ جبوہ روروش ہوجائے اِنَّهَا ہے شک وہ کلاخت کالْکُبَرِ اَسْفَرَ جبوہ روروش ہوجائے اِنَّهَا ہے شک وہ کلاخت کالْکُبَرِ الله بری چیزوں میں سے ایک چیز ہے تذیر الله بری چیزوں میں سے ایک چیز ہے تذیر الله بری چیزوں میں سے ایک چیز ہے تذیر الله بری جو چاہتا ہے میں سے ان انسانوں کو لیمن شکاء مِنْکُمُ اس کے لیے جو چاہتا ہے میں سے ان

يَّتَقَدَّمَ كُمْ كَيْرُهِ أَوْيَتَأَخَّرَ يَا يَتِهِ مِ كُلُّ نَفْسِ مُرْسَ ا ہما کسیت جوال نے کمایا ہے اس کے بدلے میں رہینے گروی رکھا ہوا ہے اِلّا اَصْحٰبَ الْيَهِين مَردا مَيْن ہاتھوالے فِيْ جَنّْتِ جنتوں میں ہوں کے یَشَاءَلُونَ یوچیس کے عَنِ الْمُجْرِمِینَ مجرموں سے ماسلکگٹوفیسقر کون ی چیزشمیں لائی ہودوزخ میں قَالُوا وه كہيں گے لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ جَم مَمَازِينَ ہِيں پڑھتے تھے وَلَوْنَكُ نُظْعِمُ الْمِسْكِيْنَ اورنبيل تقيم مسكينول كوكها نا كلات وَحُنَّا اورجم تھے نَخُوضٌ شغل كرتے مَعَالْخَابِضِينَ شغل كرنے والول كے ساتھ وَكُنَّا أَكَدِّبُ اور ہم جھٹلاتے تھے بيَّوْ جالدِّين بدلے کے دن کو حقی آشناائیقین یہاں تک کرآئی مارے او پرموت فَمَا مَنْفَعُهُمْ يُسْبَينُ نَفْعُ دِ عِلَى النَّاكُو شَفَاعَةُ الشَّفِعِيْنَ سَفَارَثُ کرنے والول کی سفارش فَمَالَهُ فُر لِی ان کوکیا ہوگیا ہے عن التَّذْكِرَةِ نفيحت سے مُغرِضِيْنَ اعراض كرتے ہيں كَانَّهُمْ الوياكه وه حُمْر كره بين مُسْتَنْفِرَة بياكة بين فَرَّتْ مِنْقَسُورَةٍ بِهَا مِنْ عَبِي شيرت بَلْ يُرِيدُ بلكه اراده كرتاب كُلُ المرئ مِنْهُمُ ان مِن سے برآدی آن يُؤنى كردي عاس اس كو صُحَفًا صحفے مُنَشَرَةً بمرے ہوئے کُلا خردار بَلُلا

م کل اور پرسول کے سبق میں تم نے سقر کا لفظ پڑھا وَمَا اَدْرْ بِلَ مَاسَةَرُ کا لفظ پڑھا وَمَا اَدْرْ بِلَ مَاسَةً مَ "اے خاطب! مجھے کس نے بتلایا سقر کیا چیز ہے۔ "سترجہنم کا ایک طبقہ ہے۔ ای کے متعلق اللہ تعالی فرماتے ہیں گلا۔ بیر نے تنبیہ ہے اس کا معنی ہے خبر دار ، آگاہ ہوجاؤ وَالْقَمَرِ ۔ واوقسمیہ ہے۔ معلی ہوگافتم ہے چاند کی وَالَّیٰلِ اور قسم ہے رات کی اِذَا ذَبَرَ جب وہ پشت پھیرجائے، چلی جائے والصّبٰج اور قسم ہے جب اِذَا ذَبَرَ جب وہ روثن ہوجائے۔ چاند کی شم ہے جب اُنز جائے، رات کی شم ہے جب روثن ہوجائے۔ چاند کی شم ہے جب روثن ہوجائے اِلْهَا کی ضمیر سقر کی طرف لوٹ رہی ہے کہ ہے شک وہ سقر آلا خدی انگیر۔ گیر جمع ہے گیدی کی۔ بڑی چیزوں ہیں سے ایک وہ سقر آلا خدی انگیر۔ گیر جمع ہے گیدی کی۔ بڑی چیزوں ہیں سے ایک ہے۔ جس طرح ایک بڑی چیزوں ہیں سے ایک ہے۔ جس طرح ایک بڑی چیزوں

چاند کی بڑائی ، بلندی اور روشی کوسار ہے بچھتے ہیں اور دیکھتے ہیں۔ اور جس طرح رات ایک بڑی چیز ہے۔ رات کی تاریکی کوسار ہے بچھتے ہیں۔ اور شبح کا روشن ہونا بھی بڑی چیز ہے۔ رات کی تاریکی کوسار ہے بچھتے ہیں۔ اور شبح کا روشن ہونا بھی بڑی چیز ہے۔ دن چڑھتا ہے سب اس سے فائدہ اُٹھاتے ہیں اور سار سے بچھتے ہیں کہ اب دن ہے۔ ان چیزوں کی قسم اُٹھا کر رب تعالی فرماتے ہیں ہے۔ شک وہ سقر بڑی

چیزوں میں سے ایک ہے نَذِیْرُ الِلْبَشَرِ وہ سقر ڈراتی ہے انسانوں کو۔ ڈرانے کا مطلب سے کہ اللہ تعالیٰ نے شخص ہروقت اطلاع دی ہے کہ اگرتم نافر مانی کرو گئو سقر میں جاؤ گے۔ ہم نے شخص بتلادیا ہے اب تمھاری مرضی ہے لِمَنْ شَآئِمِنْ کُمْ اَنْ شَقَیْدُمُ اس کے لیے جو چاہتا ہے تم میں سے آگے بڑھے اَوْیَتَا خَوَ یا پیچھے ہے۔ یہ معنی بھی کرتے ہیں کہ ہم نے شخص فیراور شرسے آگاہ کردیا ہے اب تمھاری مرضی ہے فیرکی طرف، ایمان اور ہدایت کی طرف، جنت کی طرف، نیکی کی طرف، آگے بڑھتے ہو۔ یا پیچھے ہٹتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے شخص اتناا فتیاردیا ہے۔ نیکی کرویا بدی، کرسکتے ہو۔ یہ شخص اینی کمسائی میں گروی رکھا ہوا ہے: ہو۔ ہشخص اینی کمسائی میں گروی رکھا ہوا ہے:

کُلُ نَفْسِ بِمَا کَسَبَتْ رَهِينَةً بَرُفْسِ ابِيْ كَمَا لَى عِن گروى رکھا ہوا ہے۔ اگر نیک ہے تو نیکی کے سلسلے میں اور اگر بد ہے تو اس کو بروں کے ٹولے میں شامل کیا جائے گا۔ جس نے جو کیا وہ اس کے سامنے آئے گا۔ آج و نیا میں ہم بہت سارے کام کر کے بھول جاتے ہیں قیامت والے دن سارے یاد آجا کیں گے یوم تَجَدُ کُلُ نَفْسِ مَّا عَصِلَتُ مِن شَوْعِ اُ [ آل عمران: ۳۰] "جس دن حاضر عَصِلَتُ مِن شَوْعِ اُ [ آل عمران: ۳۰] "جس دن حاضر یائے گا اپنے مانے ہرفس جو پھواس نے عمل کیا ہے نیکی سے اور جواس نے برائی کی ہم برچیز سامنے ہرفس جو پھواس نے عمل کیا ہے نیکی سے اور جواس نے برائی کی ہم برچیز سامنے ہوگی "اور رب تعالی فرما کیں گے اِفْدَ آئِدُلْبَکَ " کَفَی بِنَفْسِكَ الْدَوْمَ عَلَيْكَ بَرِچِينَ الله الله الله الله الله الله الله تعالی ہرا یک کو اور اک وشعور عطافر مائے گا۔ اور ہرآ دی ا بنااعمال نامہ خود پڑھے میں اللہ تعالی ہرا یک کو اور اک وشعور عطافر مائے گا۔ اور ہرآ دی ا بنااعمال نامہ خود پڑھ کے گئی بیٹی گئی جب وقی پڑھ لے گا تو اللہ تعالی فرما کی گا۔ اور ہرآ دی ابنااعمال نامہ خود پڑھ کے گئی بیٹی گئی کہ کہ جب دو تین صفحے پڑھ لے گا تو اللہ تعالی فرما کی گا۔ اور ہرآ دی ابنااعمال نامہ خود پڑھ کے گئی تو اللہ تعالی فرما کی گا۔ ور و تین صفحے پڑھ لے گا تو اللہ تعالی فرما کی گا۔ ور مرآ دی ابنااعمال نامہ خود پڑھ کے گئی تھی گا۔ ور و تین صفحے پڑھ لے گا تو اللہ تعالی فرما کی گا۔ ور و تین صفحے پڑھ لے گا تو اللہ تعالی فرما کیں گے کھی کھی کھی کی کھی کے گئی کے کہنے کئی کی کے حد و تین صفحے پڑھ لے گا تو اللہ تعالی فرما کیں گے کھی کے کھی کھی کھی کھی کے کھی کیا تھیں کے کھی کے کھی کے کھی کی کھی کے کھی کے کھی کے کھی کھی کے کھی کے کھی کی کھی کے کھی کھی کے کھی کے کھی کے کھی کے کھی کے کھی کو کی کھی کے کھی کی کے کھی کے کھی کھی کے کھی کھی کے کھی کی کھی کے کھی

"بتلاؤ کیامیرے فرشتوں نے زیادتی کی ہے۔" کوئی نیکی تونے کی ہے اور انھوں نے نہ الکھی ہو یا کوئی بُرائی تم نے نہیں کی اور انھوں نے لکھ دی ہو۔ کیے گانہیں پرور دگار! جو کچھ میں نے کہااور کیا ہے وہی لکھا ہے۔ پھر چند صفح اور پڑھ لے گاتو اللہ تعالیٰ سوال کریں گے اے بندے! بتا تیرے ساتھ زیادتی تونہیں ہوئی۔ بندہ اقر ارکرے گا کہ نہیں کوئی زیادتی نہیں ہوئی سے میری ہی کمائی ہے۔اور ساتھ کے گا مال طذاالیکٹب آلا یُغادِرُ صَغِيْرَةً وَلَا كَبِيْرَةً إِلَّا أَحْطَهَا [الكبف:٣٩] كيا إس كتاب كواس ني نه كوئي حیوٹی بات چیوڑی ہےنہ بڑی سب لکھی ہوئی ہے، ہرشے کواس نے سنجال رکھا ہے۔ تو فر مایا ہرآ دمی اپنی کمائی کے بدلے میں رہن رکھا ہوا ہے اللآ أضحت الْيَهِن حَمَّر دائي ما تح والع جن كواعمال نامه دائي ماته مين ديا جائے گا وه تهين کپڑے جائیں گے نہان کو ہتھکڑیاں پہنائی جائیں گی ، نہ بیڑیاں اور نہ طوق گلوں میں۔ با قیوں کو گرفتار کیا جائے گا اور زنجیروں میں جکڑا جائے گا۔اصحاب الیمین محفوظ رہیں گے فِيْ جَنْتٍ وه جنتول مِن مول م يَسَاء أَوْنَ عَنِ الْمُجْدِمِينَ لِوَجْهِيل مُحْمُول ے۔جنت کامحل وتوع أوير ہاورجہنم كامحل وتوع نيچے ہے۔ جنت والے دوزخ والوں کے ساتھ گفتگو کر علیں گے اور دوزخ والے جنت والوں سے گفتگو کر علیں گے۔ دوزخی جنتيول كوميو، پهل كھاتے ديكھيں كے توكہيں كے أَنْ أَفِيْضُوْا عَلَيْنَا مِنَ الْمَآءِ أَوْمِيًّا رَزَقَكُمُ اللهُ "بہادو ہمارے أو يرتھوڑا ساياني يااس ميں سے جوالله تعالى في محصي روزى وى ب قَالُهُ الْمُ اللهُ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَفِرِيْنَ [الاعراف: ٥٠] بے شک اللہ تعالی نے دونوں چیزیں کا فروں پر حرام کروی ہیں۔ "ہم دینے کے مجاز نہیں ہیں۔

### دور خیول کے جرائم:

توجنتی مجرموں سے پوچھیں گے مَاسَلَکُکُوفِیْ سَقَرَ کون کی چیز شمعیں لائی ہے دوزخ میں تمھارا کیا جرم تھا؟ قَالُوا وہ مجرم کہیں گے لَدُنَكُ مِنَ الْمُصَلِّنِينَ ہم نمازین بیں پڑھتے تھے۔

پہلا جرم یہ بتائیں گے کہ ہم نمازیں نہیں پڑھتے تھے۔اس سے اندازہ لگاؤ کہ نمازکتنی اہم چیز ہے۔ کن دفعہ سن چکے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق میں سے قیامت والے دن سب سے پہلا سوال نماز کے متعلق ہی ہوگا اول متا یحاسب الْعَبْدُ یَوْمَ الْقِیلَةِ الصَّلُوة "پہلی وہ چیز جس کا بندے سے حساب ہوگا قیامت والے دن وہ نماز ہوگا۔" پہلا پرچہ ہی نماز کا ہوگا۔ تو مجرم کہیں ہے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔

دوسراجرم: وَلَدْ ذَكْ نَظِيهُ وَالْمِسْكِينَ اورجم مسكينوں كو كھانانہيں كھلاتے عصدب حيثيت آدى كو ريضه ميں ريہ بات شامل ہے كہ از خود معلوم كرے عزيز رشتہ داروں ميں ، محلہ داروں ميں ، اپ ديبات اور شهر ميں كون ضرورت مند ہے ، غريب ہے ، مسكين ہے ، تلاش كرك ان كوزكوة دے ، عشر دے ۔ اگر مستحق ہيں تو فطرانه ، ذكوة ، عشر كے مال كے علاوہ ميں بھی ان كاحق ہے ۔ حديث پاك ميں آتا ہے اِنَّ فِيْ الْهَالِي حَقَّا سِوى الزَّ كوفة "زكوة ، عشر ، فطرانه كے علاوہ بھی مال ميں دوسروں كاحق ہے ۔ "توكمين گھلاتے علاوہ بھی مسكينوں كوكھانانہيں كھلاتے تھے۔

تعالی نے شخصیں فراغت دی ہے ، وفت دیا ہے تو اس کو کھیل تماشوں میں کیوں ضائع كرتے ہو۔اللہ الله كرو۔ونت كونيتى بناؤ۔مون كاونت براقيمتى ہے۔حديث ياك ميں آتا ہم مِن حُسن الْإِسْلَامِ الْهَرْءِ تَرْكُهُ مَالَا يَعْنِيْهِ الرَّمُ سَلَمَان كَ خونی و کھنا جا ہتے ہوتو و سکھولا یعنی کاموں میں تونہیں لگا ہوا۔ دین کے جتنے کام ہیں وہ مقصود ہیں۔اور دنیا کے جتنے جائز کام ہیں وہ مفید ہیں اور وہ بھی دین کا حصہ ہیں۔ادر ایسے کام جوند دین کے ہیں اور نہ دنیا کے ہیں نہ سی کار دبار میں کام آئیں وہ گناہ ہیں۔ چوتھاجرم یہ بتلا کیں کے وَعَنَا أَكَدِّ بُ بِيَوْمِ الدِّيْنِ اور ہم جھٹلاتے تھے بدلے کے دن کو۔ کافرتو حساب کتاب سے دن کے منکر ہیں اور آج کل سے مسلمان برائے نام مانتے ہیں اس لیے کہ تیاری نہیں کرتے۔ بیکیا ماننا ہواجب تیاری نہیں کرنی۔ ایک آ دمی سارا دن میکہتار ہے کہ روٹی بھوک کوختم کرتی ہے، روٹی کے ساتھ بھوک ختم ہو جاتی ہے اورروٹی کھائے نہ تو کیا بھوک ختم ہوجائے گی۔ بیاسا آ دمی سارادن ورد کرتار ہے کہ یانی سے پیاس بجھ جاتی ہے، یانی کے ساتھ پیاس بجھ جاتی ہے اور یانی ہے نہو کیا اس طرح بیاس بجھ جائے گی۔اگر کوئی آدمی زبان سے قیامت کو مانتا ہے اور اس کے لیے تیاری نہیں کرتا توسمجھ لو کہاس نے قیامت کونہیں مانا۔

توجرم کہیں گے ہم بدلے کے دن کی تکذیب کرتے رہے کے آشناائیقی اُن یہاں تک کہ ہم پر یقین آگیا۔ موت کا ایک نام یقین بھی ہے۔ سورۃ الحجر کی آخری آیت کریہ ہے واغبد دَیات کے ٹی یا آئیا گائیقی اُن قائی گائیقی اُن سے نام یقین اسے خاطب اپنے رب کی عبادت کریہ ہے واغبد دَیات کے ٹی یا آئیا گائیقی اُن قوجہی ہے۔ اب ہے لیے کے بعد نہیں یہاں تک کہ تیرے پاس موت آجائے۔ "زندگی تو وہمی ہے۔ اب ہے لیے کے بعد نہیں ہے۔ مسیح ہے شام کونہیں ہے۔ آج ہے کل نہیں ہے۔ اور موت یقین ہے۔

فرمایا فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَهُ الشَّفِعِیْنَ پسنہیں نفع دے گی ان کوسفارش کرنے والوں کی سفارش۔ سفارش ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کے فرشتے بھی سفارش کریں گے، اللہ تعالیٰ کے بغیر سفارش کریں گے، اللہ تعالیٰ کے بغیر سفارش کریں گے، شہید سفارش کریں گے، علاء بھی سفارش کریں گے، علمہ المونین بھی سفارش کریں گے، چھوٹے بچ بھی سفارش میں گے، چھوٹے بچ بھی سفارش کریں گے۔ بھی سفارش مفید نہیں ہوگ۔

آنخضرت مل الله تعالی فرات برای سے بڑھ کرالله تعالی کی مخلوق میں اور کوئی نہیں ہے۔ گیارھویں پارے میں الله تعالی فرماتے ہیں ما کان لِلنّبِی وَالّذِینَ اَمَنُو اَ اَن لِلنّبِی وَالّذِینَ اَمَنُو اَ اَن لَا تَعْالَ لِللّهُ مُن وَاللّهُ مُن کِانُو اَ اُولِی قُر لِی اللّه تعالی میں اللّه تعالی میں کے اور نہ ان لوگوں کے لیے جومومن ہیں کہ وہ بخش طلب کریں مشرکوں کے لیے اگر چہ وہ ان کے قربت دارہی کیوں نہ ہوں۔"

عبدالله بن أبی رئیس المنافقین کے لیے آپ سی الله الله بنا کرته مبارک به طور کفن اس کو پہنا یا پھر کہ کہ اس کے بدن پر اپنالعاب مبارک ملا ، اپنا کرته مبارک به طور کفن اس کو پہنا یا پھر جنازہ بھی پڑھایا۔ لیکن رب تعالی نے فرمایا اِن مَنْ شَغْفِرُ لَهُمْ سَبُعِیْنَ مَرَّةً فَلَنْ یَغْفِر کَهُمْ استغفار کریں الله تعالی الله کھی استغفار کریں الله تعالی ان کے لیے ستر [ 4 کے ] مرتبہ بھی استغفار کریں الله تعالی ان کو ہر گرنہیں بخشے گا۔"

توفر مایاان کوکی کی سفارش نفع نہیں دے گی۔ بیسب کچھ سننے کے باوجود فیما لکھٹے ان کوکیا ہوگیا ہے عن الشّذیر قدم معرفی ان کوکیا ہوگیا ہے عن الشّذیر قدم معرفی میں ان کوکیا ہوگیا ہے ان کوکیا ہوگیا ہے مراد قرآن پاک ہے۔ سکا گھٹ محمرہ محمرہ جمار کی محمدہ محمدہ محمدہ کے محمدہ کے محمدہ کے دالے جمار کا معنی ہے گدھا۔ گویا کہ یہ گدھے ہیں مَنسَنَفِرَةُ بھا گئے والے

فَرَّتُ مِنْ قَسُورَةِ بِهَا گُتے ہِیں شیر ۔ حضرت ابو ہریرہ بُٹائی قسودہ کامعیٰ کرتے ہیں اَسَک، شیر مطلب یہ بنے گا کہ جسے جنگلی گدھوں کے کان ہیں شیر کی آ واز پڑے تو وہ بھا گتے ہیں یہ بھی قر آن کریم ہے ای طرح بھا گتے ہیں۔ اور حضرت ابوموئ اشعری بڑائی اس کامعیٰ کرتے ہیں و مماقہ، تیرا نداز جنگلی گدھے چرر ہے ہوں اور انہیں محسوں ہوکہ شکاری آ گئے ہیں تو شکاریوں کی آ ہٹ من کر گدھے بھا گ جاتے ہیں۔ ای طرح یقر آن پاک سے بھا گتے ہیں۔ اور حضرت عبداللہ بن عہاس نگائی قسورۃ قامعیٰ کرتے ہیں عصبة الرِّ جال، آومیوں کی جماعت ۔ جنگل میں شکاری اسیدا کیا اسید میں موذی جانور بھی ہوتے ہیں اس لیے وہ گروپ کی شکل میں نہیں جاتے ہیں۔ اور جب جنگلی گدھے ہیں تو بھا گ جاتے ہیں۔ اس طرح یہ ہیں تو بھا گ جاتے ہیں۔ اس موذی جانور بھی ہوتے ہیں اس لیے وہ گروپ کی شکل میں اس طرح یہ بیں تو بھا گ جاتے ہیں۔ اس طرح یہ بھا گئے ہیں گو با کہ یہ جنگلی گدھے ہیں۔ اس طرح یہ بھا گئے ہیں گو با کہ یہ جنگلی گدھے ہیں۔ اس طرح یہ بھا گئے ہیں گو یا کہ یہ جنگلی گدھے ہیں۔ اس طرح یہ بھا گئے ہیں گو یا کہ یہ جنگلی گدھے ہیں۔ اس طرح یہ بھا گئے ہیں گو یا کہ یہ جنگلی گدھے ہیں۔ اس کے ہیں گو یہ کا کہ یہ جنگلی گدھے ہیں۔ اس کے ہیں گو یہ کا کہ یہ جنگلی گدھے ہیں۔ اس کا کہ یہ جنگلی گدھے ہیں۔ اس کی کروپ کو دیکھتے ہیں تو بھا گے ہیں گو یا کہ یہ جنگلی گدھے ہیں۔ اس کے ہیں گو یا کہ یہ جنگلی گدھے ہیں۔ اس کا کہ یہ جنگلی گدھے ہیں۔ اس کی کروپ کو دیکھتے ہیں تو بھا گئے ہیں گو یا کہ یہ جنگلی گدھے ہیں۔ اس کی کروپ کو دیکھتے ہیں تو بھا گئے ہیں گو یا کہ یہ جنگلی گدھے ہیں۔ اس کو جنگلی گو کا کہ یہ جنگلی گلا تھیں۔ اس کا کہ یہ جنگلی گلا تھیں۔ اس کی کو دیکھتے ہیں تو بھا گئے ہیں گو یا کہ یہ جنگلی گلا تھی ہو تھیں۔ اس کی کی کو دیکھتے ہیں تو بھا گئے ہیں گو یا کہ یہ جنگلی گلا تھیں۔ جنگلی گلا تھیں۔ اس کی کی کو دیکھتے ہیں تو بھا گئے ہیں گو یا کہ یہ جنگلی گلا تھیں۔ اس کی کو دیکھتے ہیں تو بھا گئے ہیں گو یا کہ یہ جنگلی گلا تھیں۔ اس کی کو دیکھتے ہیں تو بھی کی کو دیکھتے ہیں گلا تھی کی کو دیکھتے ہیں گل کی کی کو دیکھتے ہیں کو دیکھتے ہیں۔ اس کی کو دیکھتے ہیں کی کی کو دیکھتے ہیں کی کی کو دیکھتے ہیں کی کو دیکھتے کی کو دیکھتے ہیں کی کی کو دیکھتے کی کو دیکھتے کی کی کو دیکھتے کی کو دیکھتے کی کو دیکھتے ہیں کی کو دیکھتے کی کو دیکھ

بَلْ يُويدُ كُلُّ الْمُوعُ مِنْهُمْ الْمُداراده كرتا ہے، چاہتا ہے ہرآ دفی ان میں سے اَن يُون فَی صُحفًا اُمُنشَرَةً کہ دیے جا نمیں اُن کو صحفے بکھر ہے ہوئے۔ قیامت والے دن کیا ملنے ہیں آئی ہی ان کو پر چل جا نمیں کھلے ہوئے۔ جب ان کو مختر کے دن سے ڈرایا جا تا تھا تو کہتے متھے کل جو پر چے دینے ہیں آئی ہی دے دو۔ خداق اُڑا تے تھے۔ قالُوُا دَبَّا عَجِلُ لَنَا قِطَانَا قَبُلَ يَوْعِ الْجِسَابِ [ص: ۱۲ میلادی کردے ہارے لیے ہمارا حصہ صاب کے دن سے پہلے۔ مارے دب جلدی کردے ہمارے لیے ہمارا حصہ صاب کے دن سے پہلے۔ مارے دب جاری حداب کے دن سے پہلے۔ مارے دب جاری حداب کے دن سے پہلے۔

فرمایا گلًا خبردار بلُلَایِخَافُوْنَ الْاخِرَةَ بلکه وہ بیں ڈرتے آخرت ہے۔ آخرت پریقین بیس رکھتے اس لیے گنا ہوں پر جری ہیں گلّا خبردار اِنَّهٔ بے شک بیقر آن تَذیرَة سیحت ہے۔ بیزی (سراس) نصیحت کی کتاب ہے فَمَنْ شَاءَذَكُرُونَ اور نہیں بیلوگ نصحت حاصل کرسکتے اِلّا اَنْ یَشَاءَالله مگریہ کہاللہ وَمَایَدُکُرُونَ اور نہیں بیلوگ نصحت حاصل کرسکتے اِلّا اَنْ یَشَاءَالله مگریہ کہاللہ تعالیٰ چاہے۔ اللہ تعالیٰ کے چاہنے کے منعلق کی وقعہ بیان ہو چکا ہے کہ فَمَن شَاءَ فَلَیُوْمِنَ قَمَن شَاءَ فَلَیکُوْرُ "پی جس کا جی چاہا پی مرضی سے ایمان لائے اور جس کا جی چاہا پی مرضی سے ایمان لائے اور جس کا جی چاہا بی مرضی سے کفر اختیار کرے۔ "بندہ ارادہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی مشیت آئے گی۔ بندہ نہ مجبور ہے اور نہ کمل طور پرخود مختار ہے۔ نیکی کا ارادہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ بدی کی تو فیق اللہ تعالیٰ بدی کی تو فیق دے دیں گے ، بدی کا ارادہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ بدی کی تو فیق دے دیں گے ، بدی کا ارادہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ بدی کی تو فیق دے دیں گے ، بدی کا ارادہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ بدی کی تو فیق دے دیں گے ، بدی کا ارادہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ بدی کی تو فیق دے دیں گے ۔ خود زبردی نصحت حاصل نہیں کرسکتا۔ رب چاہے گا تو نصیحت حاصل کر علی اور دب ای کے بارے میں چاہتا ہے جو ہدایت کی طرف آئے۔

مُوَا هُلُ التَّقُوٰی الله تعالی اس بات کا اہل ہے کہ اس سے ڈراجائے وَا هُلُ الْمَغْفِرَةِ اور الله تعالی اہل اور سخق ہے اس بات کا کہ اس سے بخشش مانگی جائے۔اے پروردگار! ہمارے گناہ معاف کردے وَ مَن يَغْفِرُ الدُّنُوبُ اِلَا اللهُ [ آل عمران: ١٣٥] "الله تعالیٰ کے سواگناہ کون معاف کرسکتا ہے۔ "قرآن پاک کا پیسبق ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرواور اس سے معافی مانگو۔رب تعالیٰ ہمیں اس پر چلنے کی تو فیق عطافر مائے۔[امین]

# بننز النه النج النجم الناجين

تفسير

سُورُلا القِيّامَيْ

(مکمل)



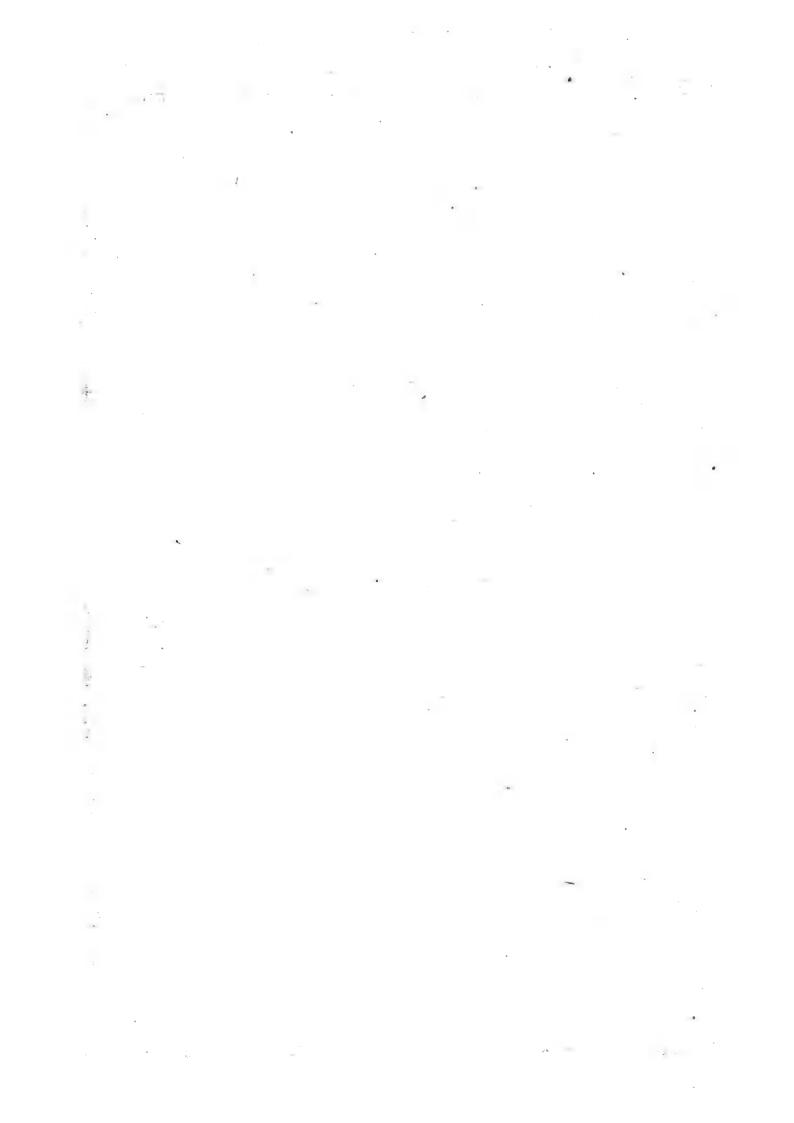

## 

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ

لاَ أَفْسِهُ بِيوْمِ الْقِيْمَةِ فَوْلَا أَفْسِهُ بِالنَّفْسِ اللَّوَامَةِ أَيُحُسُبُ الْإِنْمَانُ الْمَنْ عَلَى الْكُوامِ الْكُوامِ الْكُوامِ الْكُوامِ الْكُوامِ الْكُوامِ الْكُوامِ الْكُونُ الْمُنْكُونُ الْإِنْمَانُ لِيعُهُ مُرَامَامَهُ فَيَنَكُلُ التَّانُ يَعْمُ الْقَدُرُ وَعَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللْمُلْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ الللْمُلْمُ اللَّهُ الللْمُ الللِلْمُل

لآأ قُسِمُ مِن شَم أَهُا تا مِولَ بِيَوْعِ الْقِيْمَةِ قَيامت كِون كَلَ وَلِآ قُسِمُ الرَّمِن شَم أَهُا تا مُولَ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ النَّسِ كَ مِو وَلَا آقُسِمُ الرَّمُةِ النَّفْسِ اللَّوَّامَةِ النَّسْلَى فَو اللَّهِ النَّالِي اللَّوَّامَةِ النَّالِي اللَّوَّامَةِ النَّالِي اللَّهُ ال

نُسَوِّى بَنَانَهٔ كہم برابركردي اس كے پورپور بل يُريث الْإِنْسَابَ بلکہ ارادہ کرتا ہے انسان لیفہ جُرا مَامَا منہ انکہ نافر مانی کرے اس کے سامنے يَسْتَلَا يَاك يَوْمُ الْقِيْهَةِ سوال كرتا ہے كب موكا قيامت كا دن فَإِذَابَرِقَ الْبَصَرُ لِي جب چندهياجا عيل كَي آنكهي وَخَسَفَ الْقَمَرُ ا وربنور موجائے گاچاند وَجُرِعَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرُ اورا کھے کردیتے جائيس كيسورج اورجاند يَقُولُ الْإِنْسَابِ اوركِح كَاانسان يَوْمَهِذِ اس دن آین الْمَفَدَّ کہاں ہے بھا گنا گلا خبردار تلاؤزر كُونَى جَائِ بِنَاهُ بَهِينَ ﴾ الحي رَبِّكَ يَوْمَهِذِهِ الْمُسْتَقَدُّ آبِ كَرب ك طرف ہاس دن مرنے كى جگه يُنتَقُوا الْإِنْسَانَ خبرداركيا جائے گا انسان کو یؤمین ال دن بِمَاقَدَمُ وَاحْدَ جواس نے آگے بھیجا ہے اورجو يجهج چھوڑا ہے بالانسان بلدانمان على نَفْسه بَصِيْرَةً ا پنفس پربصیرت والا ہوگا قَلَوْ أَنْفِي مَعَاذِيْرَهُ اور اگرچه پیش كرے حلے بہانے کا تُحَرِّلْ بہانتاک نحرکت دیں اس قرآن یاک کے ساتھا پنی زبان کو نِتَعْجَلَبِ تاکہ آپ جلدی کریں اس کے بارے میں اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ بِ شُك مارے ذے ہاں كا جمع كرنا وَقُ انَ ا اوراس كاير هانا فَإِذَاقَرَ إِنْ لَهُ لِيل جب مِم يرهيس اس كو (يعني مارافرشته) فَاتَّمِعُ قُرُانَهُ كُلِ آبِ بِيرُول كرين اس كے يرضے كى تُعَرِانَ عَلَيْنَا

بیّان که مجرهارے فرمے ہاں کابیان کرنا۔

نام وكوا نفس:

اس سورت کانام سورة القیامہ ہے۔ پہلی ہی آیت کر بمہ میں قیامہ کالفظ موجود ہے جس سے اس کانام لیا گیا ہے۔ بیسورة مکہ مرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس سے پہلے میں سورتیں نازل ہو چکی تھیں۔ اس کا اکتیبوال نمبر ہے۔ اس کے دورکوع اور چالیس آیتیں ہیں۔ چونکہ اس کانام قیامت ہے اس لیے اس سورت میں قیامت کا ذکر ہے، قیامت کے حالات ہیں۔

نفس کی تین اقسام:

- ایکنفس اُ تارہ ہے جس کا ذکر تیرهویں پارے کی پہلی آیت کر بمہ میں ہے وَمَا اَ بَرِی نَفْسِی اُ اِنْ النّفْسَ لَا مُّارَةً بِالسّوّءِ نفس اتارہ ہرونت بُرائی کا تھم دیتا ہے، بُرائی بِرَ مَادہ کرتا ہے۔ بیسب سے بُرانفس ہے۔
- ورس ا گوامه ہے۔ اس سے گناہ ہوجائے تواپ آپ کو ملامت کرتا ہے کہ تو نے براکام کیا ہے۔ کیوں کہ یہ گناہ کو گناہ ہوجاتا ہے۔ اور جو گناہ کو گناہ ہمجھے اس کو کس نہ کس وفت تو بہ کی تو فیق نصیب ہوجاتی ہے۔ اور اگر گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھے گا تو تو بہ کیوں کر کے گا۔ تو نفس کو امت کہتے ہیں جو گناہ کرنے کے بعد اپنے آپ کو ملامت کرے۔
- النَّفُ سَالُمُطُلِبَةً ﴿ مُطَمِئِنَهُ ہِ۔ جس کا ذکرتیسویں پارے میں آتا ہے آیا ہے النَّفُ سَالُمُطُلِبَةً ﴾ اللہ تعالی نے جوعقا کد بیان فر مائے ہیں ان پراس کا بقین بھی ہے اور اطمینان بھی ہے اور جو اعمال ، اخلاق اور معاملات بتائے ہیں سب پر مطمئن ہے۔ اس کو ان کے متعلق کوئی میک اور تر در نہیں ہے۔ یہ مسلم میڈی ہسب سے اچھا ہے۔

اس مقام پر اللہ تعالی نے نفس لو امدی شم اُٹھائی ہے۔ جواب شم محذوف ہے گئے ہے۔ جملہ یوں ہے گاکہ میں شم اُٹھا تا ہوں قیامت کے دن کی اور شم اُٹھا تا ہوں نفس لوامدی تم ضرور کھڑے کیے جاؤ کے قیامت والے دن۔ اَیک حَسَبُ الْإِنْسَانُ کیا خیال کرتا ہے انسان۔ کافر انسان ، نافر مان انسان کیا خیال کرتا ہے۔ اَنَّنَ نَّجُمَعَ

عِظَامَہ ، کہم ہرگز نہیں جمع کریں گے اس کی ہڈیوں کو۔ کافریہ کہتے ہے کہ قیامت نہیں آئے گی۔

ایک موقع پر ابوجهل کہیں سے پرانی کھوپڑی اُٹھا کر لایا ۔ مجمع موجود تھا

آنحضرت من اُٹھائی کی مجلس میں آکر کہنے لگا ذرااس کو ہاتھ لگا نے سے وہ ریزہ

ریزہ ہونا شروع ہوگئی۔ قبقہہ لگا کر کہنے لگا مَنْ یُنٹی الْعِظَامَ وَ هِی دَمِیْتُ ﷺ

[سورة یلین] "ان بوسیدہ ہڑیوں کوکون زندہ کرےگا۔" مشرکین مکہ کا نظریہ تھا کہ ان میں

دوبارہ جان نہیں آسکتی۔

توفر مایا کیا خیال کرتا ہے انسان کہ ہم ہرگر نہیں جمع کریں گے اس کی ہڈیوں کو بہل کیوں نہیں جمع کریں گے فیدر فیز ہم قادر ہیں علی آن فُسَوِّی بَنَانَهٔ اس بات پر کہ ہم برابر کردیں اس کے پور پورکو۔ بَنَانَ جَمع ہے بَنَانَةٌ کی۔ انگیوں کی پوروں کو کہتے ہیں۔ چھوٹی چیو کا بنانا بہنبت بڑی چیز کے مشکل ہوتا ہے۔ توفر مایا ہم قادر ہیں کہ اس کی پوروں کو برابر کردیں۔ درست کردیں اس کے پورے پورے کو بَلُ پیریٹ اُلافسان کی پوروں کو برابر کردیں ۔ درست کردیں اس کے پورے پورے کو بَلُ پیریٹ اُلافسان کی بیرے اسان کافر لیفہ بھر آ متامیہ تاکہ نافر مائی کرے اس کے سامنے۔

# لِيَفْجُرَا مَامَهُ كُلْ تَين تفسيري :

مفسرین کرام مُشِیّن نے اس کی تین تفسیریں کی ہیں۔

ایک بیک یفجو کامعیٰ جموث بھی آتا ہے۔ تواس معنی کے اعتبار سے مطلب بی ایک بیک این ارادہ کرتا ہے کہ جھٹلادے آئے آنے والی کو یعنی قیامت کو۔ لِیَفْجُرَ اِسْ کا کہ بلکہ انسان ارادہ کرتا ہے کہ جھٹلادے آئے آنے والی کو یعنی قیامت کو۔ لِیَفْجُر اَمَامَهُ اَمَامَهُ اَمَامَهُ اَمَامَهُ اَمَامَهُ اَمَامَهُ اَمْدُ اَمْدِ لِیکُنْ آمامَهُ اَمْدُ اِسْ کُلُیْ بِ اَمَامَهُ اِسْ کُلُیْ بِ اِسْ کُلُیْ بِ اَمْامَهُ اِسْ کُلُیْ اِسْ کُلُیْ بِ اَمْامَهُ اِسْ کُلُیْ بِ اَمْامَهُ اِسْ کُلُیْ بِ اَمْامَهُ اِسْ کُلُیْ بِ اَمْامَهُ اِسْ کُلُیْ بِ اَمْامِهُ اِسْ کُلُو اِسْ کُلُیْ بِ اِسْ کُلُو اِسْ کُلُیْ بِ اَمْامِهُ اِسْ کُلُو کُلُو کُو کُلُو اِسْ کُلُو اِسْ کُلُو کُلُو کُو اِسْ کُرِ کُو کُلُو کُلُکُ اِسْ کُو اِسْ کُلُو کُو کُلُو کُلُ

کی دوسری تفسیرید که فجور کامعنی نافر مانی کرنا۔ اور اضمیرراجع ہے اللہ تعالی کی طرف۔ معنی بنے گا بلکہ ارادہ کرتا ہے انسان کہ نافر مانی کرے اللہ تعالی کے سامنے۔ کہ میں گناہ ہی کرتا جاؤں۔ نافر مان انسان گناہ میں بڑھتار ہتا ہے۔

الله تیسری تفسیر بیرکرتے ہیں کہ بلکہ انسان ارادہ کرتا ہے کہ اپنی آئندہ زندگی میں نافر مانی کرتا رہے۔ جب کہ میرانسان کی طرف لوٹائی جائے کہ انسان کے آگے جو باقی زندگی ہے اس میں نافر مانی کرتا رہے۔ بیافاسق فاجرانسان کی علامت ہے۔ اور مومن کی علامت بے کہ اس کا ہرآنے والا دن پہلے سے اچھا ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ آج آگر کسی نیکی میں کوتا ہی ہوئی ہے توکل نہیں ہونی چاہیے۔ اگر کل گزشتہ میں مجھ سے کوئی گناہ سرز و ہوا ہے توکل نہیں ہونی چاہیے۔ اگر کل گزشتہ میں مجھ سے کوئی گناہ سرز و ہوا ہے تو آج نہیں ہونا چاہیے۔ روز برروز اس کی نیکی میں ترقی ہوتی ہے اور نافر مان روز بروز بروز بروز بروز ہیں کی میں ترقی ہوتی ہے اور نافر مان روز بروز بروز بروز بروز ہیں بدی کی طرف جا تا ہے۔

#### وقوع قسيامت كابيان:

ینئل ده پوچستا به آیات یو خوالینی کو مایا فاذابر قا المنال دن۔
استہزاء کرتا ہے کہ تم نے قیامت کب برپا کرنی ہے بتلاؤ توسی فرمایا فاذابر ق البَضر پس جب چندھیا جا کیں گا تکھیں۔ برق کا معلی حیران رہ جانا، آ کھ کا کھی کھی رہ جانا۔ جب قیامت قائم ہوگی، پہاڑ اُڑیں گے، زمین ہموار ہوجائے گی، آسان کوسمیٹ دیا جائے گا، ستارے گر پڑیں گے۔ ان چیزوں کو دیکھ کرانسان حیران ہوجائے گا اور دیا جائے گا، ستارے گر پڑیں گے۔ ان چیزوں کو دیکھ کرانسان حیران ہوجائے گا اور جب انسان حیران ہوجائے گا۔ چا ندگر بن ہوجائے تو اندھے اہوجا تا ہے۔ سوری افقہ میں اور چاندہے اور چاندہے رہوجائے گا۔ چاندگر بن ہوجائے تو اندھے اہوجا تا ہے۔ سوری کو گر بن لگ جائے تو دن رات بن جا تا ہے۔ تو چاند سے روشن سلب کر لی جائے گ

وَجُوعِ الشَّمْسُ وَالْقَمَّرُ اورا کھے کردیے جائیں گے سورج اور چاند بے نوری کی حالت میں۔ اور بیمعنی کھرتے ہیں کہ قیامت کی نشا نیول میں سے ہے سورت کا مغرب کی طرف سے طلوع ہونا۔ سورج کے طلوع ہونے کا وقت ہوگالیکن مشرق سے طلوع نہیں ہوگا۔ لوگ جیران ہوں گے کہ مطلع صاف ہے کوئی بادل ، وُ ھندوغیرہ نہیں ہے اور سورج کے جڑھنے کی کوئی نشانی نظر نہیں آرہی۔ اس حالت میں سورج مغرب کی طرف سے طلوع ہوگا۔ چاند بھی وہیں ہوگا۔ دونوں اکٹھے ہوجا عیں گے۔ آوھے آسان تک آنے کے بعد پھرروٹین (معمول) کے مطابق چل پڑے گا اورجس دن سورج مغرب کی طرف سے طلوع ہوگا ای دن دابة الارض نظے گا۔ سورة النمل آیت نمبر ۸۲ پارہ ۲۰ میں ہے آخر جنا لکھ نے آئی آئی نظر تین سے نکے گا لوگوں سے گفتگو کرے گا۔

معالم النزیل وغیر ہ تفسیروں میں ہے کہ صفا پہاڑی کی چٹان پھٹے گی۔اس سے بیل کی شکل کا ایک جانور نکلے گا اور گفتگو کر رہے گا۔ اور لوگ اس کی گفتگو سنیں گے ہمجھیں سے اور ما نیں سے اور ما نیں سے۔ بیاس بات کی دلیل ہوگی کہ انسان حیوانیت کی صفت پر پہنچ سکتے ہیں۔ شکلیں اگر چیا نسانوں والی ہیں کہ بیانسانوں کی باتیں نہ مانے سے اور نہ بین کرتے ہیں۔ شکلیں اگر چیاان کی باتیں مان کر بینیں کرتے ہیں۔ شعاور اب حیوان کی باتیں مان کر بینیں کررہے ہیں۔

ٱلْجِنْسُ يَمِينُلُ إِلَى الْجِنْسِ "جنن جنن كاطرف الله وتى ہے۔"

ا پنی جنس کی بات جلدی قبول کرتی ہے۔

### متنوی سشریف کی ایک حکایت:

مولانا جلال الدين رومي بمة الله يرك اكابريس سے گزرے ہيں۔ أنهول نے مثنوی شریف میں حکایات اور مثالوں کے ذریعے لوگوں کی بڑی اصلاح کی ہے۔مثنوی شریف میں ایک واقع نقل کیا ہے کہ ایک کاشت کارنے دانے خشک کرنے کے لیے مکان کی حصیت پر ڈال دیئے ہے جمعی بیوی جا کران میں یاؤں مارکر ہلاتی اور بھی خود جاتا۔ بیوی اُو پرگی اوراس کے پاس شیر خوار بچے تھا۔ وہ گھٹے گھٹے پرنالے کے قریب چلا گیا۔ یر نالاتو یانی کے لیے ہوتا ہے۔ وہ کتنا وزن برداشت کرسکتا ہے۔خطرہ ہوا کہ اگر بجیہ یرنالے میں آگے چلا گیا تو پر نالا گرجائے گا اور بچے زمین پر گرے گا۔اس کو بلاتے ہیں تو وہ آ گے گھٹتا ہے۔ بیوی نے خاوند کو آواز دی کہ بچہ گیا کہ پرنالے پر چلا گیا ہے۔ اگر تھوڑا ساآ گے ہوا تو گر حائے گا۔ کسی سمجھ دار نے ان سے کہا کہ اس عمر کا بچہ لا کرسامنے بٹھا دو۔ یہ بچہاس کود کیچ کروایس آ جائے گا۔وہ اس عمر کا بچہ لائے اور اس کے سامنے لا کر بٹھا یا تووہ بحدیرنالے سے نکل کراس بے کے یاس آعمیا۔مولاناروم فرماتے ہیں:

زال بودجنس بشر پیغمبرال

"ای لیے پیغیبر بشر ہوتے ہیں کہ جنس جنس سے فائدہ اُٹھاتی ہے۔ جنس کوجنس کے ساتھ پیار ہوتا ہے۔

تواس وفت انسان حیوان صفت ہوجا کیں گے۔اورجس دن سورج مغرب سے طلوع کرے گا اور دابة الارض خروج کرے گا اس دن توبه کا دروازہ بند ہوجائے گا۔اب اگرکوئی ایمان لائے گا تو وہ معتر نہیں ہوگا اور جونیکی پہلے نہیں کی اب نیکی کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ یہ سے ثابت ہے۔ (سورۃ الانعام کی آیت نمبر ۱۵۸ نہیں ہوگا۔ یہ قر آن کریم اورا حادیث سے ثابت ہے۔ (سورۃ الانعام کی آیت نمبر ۱۵۸

دیکھیں۔مرتب) سورج مغرب سے طلوع ہو کرنصف النہار تک آئے گا۔ پھرتھم ہو گا معمول کے مطابق چل اور اپنی لیٹ نکال لے۔اس کے بعد ایک سوہیں سال تک دنیا رہے گی۔ پھر حضرت اسراقیل عالیٰ ایکل پھونک دیں گے اور قیامت بریا ہوجائے گی۔ توفر ما ياجمع كرد ياجائ كاسورج ادر جاندكو يَقُولُ الإنسَانُ اوركم كاانسان يَوْمَهِذِ الله دن آيْنَ الْمَفَرِ مفرمصدرميمي ہے۔ال كامعنی ہے بھا گنا۔معنی ہوگا کہاں ہے بھاگنا۔ جب تکلیفیں سامنے آئیں گی تو کہیں سے کہاں بھاگیں؟ گلا خبردار لاوزر کوئی جائے پناہ ہیں ہے۔نہ کوئی ماوی نہ کوئی ملجا۔اے انسان! کوئی · چھنکارے کی جگہنیں ہوگی الی رَبِّلت یَوْمَهِذِ الْمُسْتَقَدُّ آب کے رب کی طرف ہے ستقر لیعض اس کوظرف کا صیغہ بناتے ہیں۔اس وفت معنی ہوگائھہرنے کی جگہ۔اور بعض مصدر كامعنى كرتے ہيں \_ پھرمعنى ہوگا كھبرنا يُسَبَّغُ الْإِنْسَانَ خبرداركيا جائے گا انبان كوبتايا جائ كَ يُومَهِذِ الدن بِمَاقَدَّمَ جواس نِ آكَ بَعِيجاب وَأَخْرَ اورجواس نے پیھے چھوڑا ہے۔ پیھے نیک اولا دچھوڑی ہے، مسجد مدرسہ بنایا ہے، نیک کام کیے ہیں تو ان سے اس کو فائدہ پہنچے گا۔ بری اولا د چھوڑی ہے، سینما بنایا ہے، شراب خانه کھولا ہے تواس کا وبال اس پر پڑنے گا۔ ہرشے کا بدلہ ہوگا۔ بل اللهِ نُسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَة على الله انسان الي نفس يربصيرت والا موكا، الين اعمال سے باخبر موگا قَلُوا أَنْفَى مَعَاذِيْرَ أَ-مَعَاذِيْرَ مَعُنْ رَقُ كَ جَعْ ہِوگا اور اگر چه پیش كرے عذر، حلي بنهاني المح كم كم كارتاع كبنا عَلَيْنَاشِقُوتَنَا [سورة المومنون]" اعمارے پروردگار! ہم پر بدبختی غالب آگئ ہمیں معاف کردے۔" اور بھی کہیں گے رَبَّنَاۤ اِنَّاۤ أَطَعْنَاسَادَتَنَاوَكُبَرَآءَنَافَأَضَلُونَاالسَّبِيلُ [الاحزاب: ٢٤، بإره: ٢٢]"ات مارك

پروردگار! ہم نے اطاعت کی اپنیمرداروں کی اوراپنے بروں کی انھوں نے ہمیں گمراہ کر

دیا سیدھے رائے سے رَبَّنَآ اَتِھِمْ ضِعْفَیْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنَا کَبِیْرًا ﷺ

اے ہمارے پروردگاران کورگناعذاب دے اوران پرلعنت بھیج بہت بڑی۔"اور بھی کچھ

کہیں گے اور بھی کچھ کہیں گے لیکن معلوم سب کچھ ہوگا کہ میں کیا کرئے آیا ہوں۔

#### حشان نزول:

آگرب تعالی فرماتے ہیں کہ جس طرح ہم قیامت والے دن ہڈیوں کو جمع کریں گاہی طرح ہم قیامت والے دن ہڈیوں کو جمع کریں گاہی طرح ہم نے دنیا ہیں قرآن کو جمع کیا ہے۔ اس کا شان نزول یہ ہے جیسا کہ بخاری شریف کی روایت ہیں ہے کہ جرئیل طائیل وقی لے کرآتے ہے۔ وہ پڑھتے ہے تو آخضرت ما الفظ ہو ہی ساتھ ساتھ آہتہ پڑھتے جاتے ہے کہ کوئی لفظ رہ نہ جائے۔ اپنی یاد کے لیے ساتھ ساتھ پڑھتے ہے۔ اور یے قرآن پاک کے آ داب کے فلاف ہے کہ قرآن کریم پڑھا جائے اور سننے والا ساتھ پڑھے۔ ای لیے قرآن پاک فلاف ہیں رب تعالی نے تھم دیا ہے قرآن گریم پڑھا جائے اور جنے والا ساتھ پڑھے۔ اس لیے قرآن پاک ئیر کہ ہوتا کہ تم دیا ہے قرآن کریم پڑھا جائے کی کان لگا کرسنواور شروتا کہ تم پررحم کیا جائے۔" امام احمد بن طنبل بھادی فرماتے ہیں کہ اس آیت خاموش رہو۔ یقرآن کا کریمہ کا شانِ نزول ہی نماز ہے کہ جب امام قرائت کرے تو تم خاموش رہو۔ یقرآن کا فیلہ ہے۔

توآنحضرت مل الله المسته المسته المسته المسته المسته الله تعالى الله تعلى الله تعالى الله تعلى ا

جَمْعَهٔ بِ شَک ہمارے ذہے ہے اس کا جُمْع کرنا وَقُرْاکَ اُ اوراس کا پڑھادینا۔

یعنی جب جرئیل علائیلم پڑھیں آپ مال ٹھائیلم خاموش رہیں۔ آپ مال ٹھائیلم کے سینے میں جمع

کرنا اور پڑھادینا ہمارے ذہے ہے فَواذَاقَرَائَ اُ پی جس وقت ہم اس کو پڑھ لیس

یعنی ہمارا فرشتہ پڑھ لے فَاقَیْع قُرْاکَ اُ پی آپ ہیروی کریں اس کے پڑھنے گی۔

ماتھ ساتھ نہیں پڑھنا۔ بخاری شریف میں روایت ہے حضرت عبد اللہ بن عباس ٹھ ٹھا فرماتے ہیں کہ اس آ یت کر یمہ کے نازل ہونے کے بعد آپ مالٹھائیلیم نہایت خاموثی کے

ماتھ سنتے تھے زبان کو حرکت نہیں و سے تھے۔

ماتھ سنتے تھے زبان کو حرکت نہیں و سے تھے۔

توفر ما یا جب ہم پڑھ چکیں تو پھر آپ پیروی کریں اس کے پڑھنے کی شَدِّ اِنَّ عَلَیْنَا بَیَانَ ہُو اس کے پڑھنے کی شَدِّ اِنَّ عَلَیْنَا بَیَانَ ہُو اس کا جمع کرنا بھی ہمارے فرے ہے قرآن کا بیان کرنا ۔ اس کا جمع کرنا بھی ہمارے فرے ، اس کی حفاظت بھی ہمارے فرے ۔ آپ اس کی جفاظت بھی ہمارے فرے ۔ آپ اس کی بیروی کریں ساتھ ساتھ پڑھنا قرآن کے آواب کے خلاف ہے۔

كَلَّا بَلُ ثَعِبُونَ الْعَاجِلَة هُو تَنَا رُونَ الْاَخِرَة هُو جُوهٌ يَوْمَ إِنَّ بَالِسِرَةُ هُ تَخُلُقُ تَاخِرَة هُو وَجُوهٌ يَوْمَ إِنَّ بَالِسِرَةُ هُ تَخُلُقُ تَاخِرَة هُو وَجُوهٌ يَوْمَ إِنَّ بَالِسِرَةُ هُ تَخُلُقُ تَاخِرَة هُو وَجُوهٌ يَوْمَ إِنَّ بَالْسِرَة هُ هَ تَخُلُقُ الْنَهُ الْفَاعِلَ الْمَاكُة وَ الْمَعْنَى الْتَكَافُ بِالسَّاقِ اللَّهِ الْمَعْنَى الْمَعْنَى الْمَعْنَى الْمَعْنَى الْمَعْنَى الْمَعْنَى الْمَعْنَى الْمَعْنَى الْمُعْنَى الْمُ

کلّا خبروار بن مجبُون الْعَاجِلَة بلکم م بند کرتے ہودنیا کی ازیدگی کو وَجُون کُھ کُھ اور چھوڑتے ہوآ خرت کو وَجُون کی کھ چہرے یَوْمَ ہِذِیّا اَضِرَۃ اس دن تروتازہ ہوں گے الیاریّبَها ناظِرۃ اس دن تروتازہ ہوں گے الیاریّبِها ناظِرۃ الیے رب کی طرف دیکھنے والے ہوں گے وَوجُون اور کئ چہرے یَوْمَ ہِذِیّا اِسِرۃ اس دن اُواس ہوں گے تَظُن یقین کریں گے اَن یَوْمَ ہِذِیّا اِسِرۃ اُس دن اُواس ہوں گے تَظُن یقین کریں گے اَن یُفْعَلَ بِهَا کارروائی کی جانے گی ابن کے ساتھ فاقِرۃ کرتوڑ کلّا خبروار اِذَا بَلَغَتِ الشَّرَاقِیَ جب روح پہنے جاتی ہائی کی ہڈی تک خبروار اِذَا بَلَغَتِ الشَّرَاقِیَ جب روح پہنے جاتی ہے من کون ہے راق وم کرنے والا ویکیا جاتا ہے مَن کون ہے راق وم کرنے والا

قَظَنَ اوروه يقين كرليتام أنَّهُ الْفِرَاقُ كَرِبِ شَكَ جدالَى كا وقت ہے وَالْتَقَاتِ السَّاقِ بِالسَّاقِ اور جِمْ جَاتِی ہے پنڈلی پنڈلی کے ساتھ الليرَ يِكَ يَوْمَهِذِهِ الْمَسَاقَ آب كرب كي طرف أس دن چلنا علا صَدَّقَ پس نه تقديق كي اس نے وَلاصَلِي اور نه نماز پرهي وَلِينَ كُذَّبَ لَيُن اللَّ فَحَمْلًا يَا وَتُولَى اوراعراض كيا ثُمَّةُ ذَهَبَ يمرجلا إلى أهله اليخ هروالول كاطرف يَتَمَثَّلي اكرتا موا أَوْلَىٰ لَكَ اللَّاكَ عَيْرَے لِي فَأَوْلَى كِيْمُ اللَّكَ مِ ثُمَّا وْلَىٰ لَكَ پُر ہلاكت ہے تيرے ليے فَاوْلَى پُر ہلاكت ہے اَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ كَياخيال كرتاب انسان أَنْ يُتُولَكَ كماس كوجيور دياجائ كَا سُدًى بِكَارِ المُعْيَكُ نُطْفَةً كَيَانَهِينَ تَعَانَطَفَ يَعِنُ مَّنِي منى كا يُمنى جورهم ميں يكاياجاتا ہے فَعَرَكَانَ عَلَقَةً كِارتَها خون كا لوتھڑا فَخَلَقَ لِي الله تعالىٰ نے بيداكيا فَسَوٰى لِي ورستكيا فَجَعَلَ مِنْهُ لِي بِنَائِمُ السَّاكِ الزَّوْجَيْنِ جُورُ خِ الذَّكَرَ مَرَكَ وَالْأُنْثَى اور مونث المُيْسَ ذلكَ بِقْدِرٍ كَيَانْبِينَ ہے وہ پروردگار قادر عَلَى أَنْ الساب ير يُحْيَّ الْمَوْتَى كرنده كرم مردول كو-قيامت كاذكر:

اس سورت کی ابتدا میں بھی قیامت کا ذکر تھا۔اب بھی ای کا ذکر ہے۔لفظ گلا

قرآن کریم میں جسی تو تنبیہ کے لیے آتا ہے، خبردار!اوراس مقام پر تنبیہ کے لیے ہے۔ اور کبھی ہرگز نہیں! کے معنیٰ میں آتا ہے۔ اور کبھی حقّاً کے معنیٰ میں آتا ہے، بکی بات ہے۔ اس مقام پر تنبیہ کے لیے آیا ہے۔ گلا خبروار۔اور بعض مفسرین حقّاً کا معنیٰ بھی کرتے ہیں کہ بچی بات ہے۔ گلا خبروار اور بعض مفسرین حقّاً کا معنیٰ بھی کرتے ہیں کہ بچی بات ہے۔ بل تجیبوں انعاجِلة بلکہ تم محبت کرتے ہو دنیا کی زندگی ہے۔ عاجلہ، بہت جلد ختم ہونے والی کوتم پسند کرتے ہو وَدَدَدُونَ اللهٰ خِرَةَ اور چھوڑتے ہوا ترت کو۔ آئ جتی محنت دنیا کے لیے ہاں کا دسوال حصہ بھی آخرت کے لیے نہیں ہوتے دیاں کہ جو وی محت حشر کے مشر ہیں ان کی بات نہیں کر رہا، ان کو چھوڑ دیں۔ جو قیامت حشر کے مشر ہیں ان کی بات نہیں کر رہا، ان کو چھوڑ دیں۔ جو قیامت کشر کے ہیں وہ آخرت کے لیے کتنا کا م کر رہے ہیں۔ عیاں راچہ بیاں۔ جو شے بڑی واضح ہواں کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ چوبیں گھنٹوں میں دنیا کے شے بڑی واضح ہواں کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ چوبیں گھنٹوں میں دنیا کے لیے کتنا کا م کرتے ہیں اور آخرت کے لیے کرتے ہیں؟ الا ما شاء الله! کوئی ہزار میں سے لیے کتنا کا م کرتے ہیں اور آخرت کے لیے کرتے ہیں؟ الا ما شاء الله! کوئی ہزار میں ہے لیے کتنا کا م کرتے ہیں اور آخرت کے لیے کرتے ہیں؟ الا ما شاء الله! کوئی ہزار میں ہے۔ ایک دوآ دمی نگل آئی تو کوئی بعیہ نہیں ہے۔

روزِ قيامت رؤيتِ بارى تعالى :

تو اللہ تعالی فرماتے ہیں بلکہ تم پند کرتے ہو دنیا کو اور چھوڑتے ہو آخرت کو کو جُوہ یَوْ مَہِذِیّا فِرَاتِ ہوں گے، ہشاش بشاش ہوں گے۔ ان کے چہروں پر بڑی اونی ہوگ آئی رَبِّھا نَاظِرَۃ اپنے رب کی طرف ہوں گے۔ ان کے چہروں پر بڑی اونی ہوگ آئی رَبِّھا نَاظِرَۃ اپنے رب کی طرف د کیھر ہے ہوں گے، رب کا دیدار نصیب ہوگا۔ اہل حق کا عقیدہ ہے کہ قیامت والے دن میدانِ محشر میں، جنت میں مومنوں کو اللہ تعالی کا دیدار نصیب ہوگا۔ اور اعادیث میں آتا ہے کہ مومن جب دیدار کرنے کے بعد گھروں کو واپس لوٹیس کے تو گھر والے کہیں گے جہتے تو اسے دورہ مورت نہیں سے جتنے اب خوب صورت ہو۔ دہ کہیں گے جبتم گئے سے تو اسے دہ کہیں سے جتنے اب خوب صورت ہو۔ دہ کہیں گے

کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوا ہے اس کی برکت سے ہماراحسن بڑھ گیا ہے۔

حدیث پاک میں آتا ہے صحابہ کرام ٹی اٹھی نے بوچھا حضرت! بیارشاوفر ما کیں ھال نظری رَبّی کی قربی کے قیامت والے دن؟"

قری رَبّی کی قر الْقیلہ نے قرمایا ترون رَبّی کُفر کہا ترون الشّبہ س وَالْقَبَر "تم ایخ رب کو ریکھیں گے قیامت والے دن؟"

آخضرت می اللہ تی فرمایا ترون رَبّی کُفر کہا ترون الشّبہ س وَالْقَبَر "تم ایخ رب کواس طرح دیکھو گے جس طرح سورج اور چاند کود کھتے ہو۔"جودھویں رات کا چاند ہو، دھنداور بادل بھی نہ ہوتو چاند نظر آتا ہے کہ نہیں۔ دو پہر کا وقت ہوسورج سر پر ہون وھند، بادل بھی نہ ہوتو سورج نظر آتا ہے کہ نہیں؟ صحابہ جی اللہ نے عرض کیا حضرت! نظر آتا ہے کہ نہیں؟ صحابہ جی اللہ نے عرض کیا حضرت! نظر آتا ہے کہ نہیں؟ صحابہ جی اللہ کے درب کو۔" یہ بخاری ہے۔ فرمایا سکترون رَبّی کُفر "ای طرح تم ضرور دیکھو گے اپنے رب کو۔" یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔

تورب تعالیٰ کا دیدار قرآن ہے بھی ثابت ہے اور حدیث ہے بھی ثابت ہے۔ اور اس پر امت ِمسلمہ کا اجماع اور اتفاق ہے سب طبقات کا حنفی ، مالکی ، شافعی ، حنبلی ، مقلد ، غیر مقلد \_سب اس پر متفق ہیں کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔

ایک فرقہ ہے معتزلہ ۔ وہ منکر ہیں ۔ کہتے ہیں کہ رب کا دیدار نہیں ہوگا ۔ کہتے ہیں کہ موئی علائی کے واللہ اللہ کے اللہ تعالی کے ساتھ ہم کلام ہوئے ۔ کافی دیر گفتگو ہوتی رہی ۔ موئی علائی خاتر اور کہا رَبِ اَرِیْنَ اَنْظُوٰ اِلَیْكَ " فَتَلُو ہوتی رہی ۔ موئی علائی خاتر کی دیدار کی اور کہا رَبِ اَرِیْنَ اَنْظُوٰ اِلَیْكَ " " اے پروردگار! دِکھا تو مجھ کو تا کہ میں دیکھوں آپ کی طرف ۔ " قَالَ مَنْ فَرْسِیٰ " الله تعالی نے فر مایا" تو ہر گزنہیں دیکھ سکے گامجھے۔ " میں اپنی تجلی اس پہاڑ پر ڈالوں گااگرید بہاڑ اپنی جگہ پر ٹکار ہاتو فَسَوْفَ مَدَّر سِیٰ " بھرآپ مجھود کھے میں اس کو خضر کہتے ہوئی انگلی ہے عربی میں اس کو خضر کہتے ہوئی انگلی ہے عربی میں اس کو خضر کہتے گا۔ تا ہے کہ ہاتھ کی جو چھوئی انگلی ہے عربی میں اس کو خضر کہتے

ہیں، اس کے نصف یور کے برابراینے نور کی جملی بہاڑیر ڈالی بہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ موسیٰ طلنظام ہے ہوش ہوکر گریڑے۔جس وفت ہوش آیا تو کہا پرور دگار! تیری ذات یا ک ہم میں نے بے جاسوال کیا تبنت إلیات "میں توب کرتا ہوں آب کے سامنے۔" مغتزله کہتے ہیں کہ جب مویٰ عالیظام کو دیدارنہیں ہوا تو اور کس کو ہوسکتا ہے لیکن ان کا میہ کہنا باطل ہے۔ کیوں کہ دنیا کے احکام اور ہیں اور آخرت کے احکام اور ہیں ۔ حضرت مولی علائظیم کا معاملہ دنیا کا ہے۔ آخرت میں دیدار ہوگا۔ بیقر آن یاک کی آیات تمھارے سامنے ہیں ان میں کسی تاویل کی ضرورت نہیں ہے و جُوَّہٌ يَّوْمَ بِذِنَّا ضِرَةٌ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﷺ کَتَنْ چبرے اُس دن تروتازہ ہول کے اپنے رب کی طرف و مکھ رہے ہوں گے۔اوراُویر سے ذکر بھی قیامت کا چلا آر ہاہے۔توبید کھنا قیامت والے دن کا ہے اور نفی و نیامیں دیکھنے کی ہے۔ آخرت کی باتیں توہمیں د نیامیں سمجھ ہیں آسکتیں۔ بھلا میہ سن کی سمجھ میں آسکتا ہے کہ جنت میں درخت طونیٰ ہے اتنابڑا کہ بندہ تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہوکرایک کنارے سے چلے سوسال تک دوسرے کنارے تک نہ بینی سکے گا۔ دنیامیں کوئی ایسا درخت ہے؟ دنیا میں دودھ کی نہر کہیں ملتی ہے؟ جنت میں دودھ کی نہریں بھی ہوں گی۔ جنت میں چاہے کتنا بلند درخت ہو بندہ خیال کرے گا کہ اس کی چوٹی پر جو پھل ہےوہ میں نے کھانا ہے۔ آنا فاناوہ مہنی جھک کراس کے سامنے آجائے گی۔

اور کیا یہ مجھ میں آسکتا ہے کہ دوزخ کی آگ دنیا کی آگ سے انہتر گنا تیز بھی ہو اور اس میں سانپ بچھو بھی ہوں ، درخت بھی ہوں۔ بھی! دنیا میں نہ جنت کی با تیں سمجھ آسکتی ہیں نہ دوزخ کی۔بس ماننا ہے۔

تو موئ علنظم والی آیات سے آخرت کے دیدار کی نفی کرنا کمزور بات ہے۔

خصوصاً جب دیدار والی آیات بھی موجود ہوں اور احادیث بھی موجود ہوں اور اجماع امت بھی ہوتو پھر انکار کی مخبائش نہیں ہے۔ دنیا کے معاملات اور ہیں اور آخرت کے معاملات اور ہیں۔

فرمایا و و جُوج اور کچھ چبرے یَوْمَهِ نِهِ بَاسِرَ ﴿ اُس دِن اُواس بُول گے،
پریشان ہوں گے، بُری شکلیں بنی ہول گی تَظُنَّ وہ یقین کرلیں گے اَن یُنفَعَلَ بِهَا

فَاقِرَ ۖ کَمَان کے ساتھ کم تو رُکارروائی کی جائے گی۔ فِقارُ الظّهر ریڑھ کی ہُدی
کو کہتے ہیں۔اور ریڑھ کی ہُدی کے ہر برمہرے کو فِقو کا کہتے ہیں اورسب کو فِقار کہتے
ہیں۔اور ریڑھ کی ہُدی ٹوٹ جائے تو آدمی ہے کار ہوجا تا ہے۔ساری ہُدی تو در کنارایک
مہرے میں بھی گڑ بڑ ہوجائے تو آدمی کام کانہیں رہتا۔

تو مجرموں کو یقین ہوجائے گا کہ ان کے ساتھ کمرتو ڑکارروائی کی جائے گا گلآ خبردار اِذَا بَلَغَتِ الشَّرَاقِی - تَوَاقِی تَوْقُوقٌ کی جَعْ ہے بعنی بنسلی کی ہڈی (حضرت نے اشارہ کر کے بتلایا کہ ) جب جان پاؤں کی طرف سے نکلتے بنسلی کی ہڈی تک پہنچ جاتی ہے۔ گھروالے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، ڈاکٹر عیم بھی قرقین اور کہا جاتا ہے مین کون ہے رَاقِ دم کرنے والا جواس کودم کرے اوراس کی جان نہ نکلے ۔ ڈاکٹر، میں تو ناکام ہو چکے ہیں کوئی دم جھاڑ کرنے والا ہی اسے بچالے ۔ گمرکون بچا سکتا ہے؟ یا ایسا بھی ہوتا ہے کہ جان نکلنے کے وقت مرنے والے کو تکلیف ہوتی ہوتی ہے گھر والے برداشت نہیں کر سکتے تو دعا کرواس کا سانس آ سانی سے نکل جائے، رب اس کا سانس آ سانی سے نکل جائے، رب اس کا سانس آ سانی سے نکل جائے، رب اس کا سانس آ سانی سے نکل جائے، رب اس کا سانس آ سانی سے نکل دے ۔ اس کے لیے زندگی کی وعا کرنے والے بھی ہوتے ہیں اور موت میں اور موت ہیں۔

توفر ما یا کہا جاتا ہے، ہے کوئی دم کرنے والا قرطَ بیّا اور مرنے والا یقین کرلیتا ے أَنَّهُ الْغِرْ الَّى كمه فِي شك جدائى كا وقت ہے وَالْتَقَبِ السَّاقَ بالسَّاقِ اور جے جاتی ہے پنڈلی بنڈلی کے ساتھ ۔ بعض آ دمیوں کی جان بڑی سختی کے ساتھ نگلتی ہے پنڈلی پنڈلی کے ساتھ جڑ جاتی ہے اور وہ اکر ایر اہوتا ہے۔ابے بندنے کیا کرتے ہو الى ربتك يَوْمَهِذِ الْمُسَاقُ آب كرب كي طرف اس دن جانا ب-ساق يبوق كامعنى ہے چلنا اور مساق مصدر ہے۔ آج چلنا ہے۔ فکا صَدَّقَ پس نہ اس نے تقدیق کی توحيدى، رسالت كى، قيامت كى، قرآن كى، حق كوتسليم نبيس كيا وَلاصَلَّى اور نه نماز يرهى وَلَيْهِ بَكَدَّبَ لَيكن اس في وَتَلَوْجِهُ لا يا وَتَوَى في اورنيك كامول ساعراض كيا، پشت پھيري ثُمَّةُ ذَهَبَ إِنِي أَهْلِهِ پھر چلاايخ گھروالوں كى طرف يَتَمَطّي اكرتا موا أولى لَكَ فَأُولِي الماكت ب تيرے ليے پھر الماكت ب ثُمَّا وَلَى لَكَ فَأُولِي لِمُربِلا كت م تير الله الله الله الله الله الله

جىسى كرنى ويسى بھسىرنى:

بعض حفرات نے کہا ہے کہ بیابوجہل تھا۔ بعض کے نزدیک عقبہ بن ابی معَیط تھا اور بعض نے کہا ہے کہ ولید بن مغیرہ تھا۔ بعض نے عاص بن واکل کا نام لیا ہے۔ یہ وقت غریب صحابہ کرام بن الله کو ملتے تھے توکسی کی بٹائی کردیتے ،کسی کو گالیاں دیتے ،کسی کو طعنے دیتے ۔ پھر گھر جا کر بڑکیں مارتے کہ آج میں فلاں کی مرمت کر آیا ہوں ، آج میں بیکر آیا ہوں ، آج مظلوموں ، کمزوروں میں بیکر آیا ہوں ، آج مظلوموں ، کمزوروں بین بیکر آیا ہوں ، آج میں بیکر آیا ہوں ۔ اے نافر مان انسان! آج مظلوموں ، کمزوروں برظلم وزیادتی کرنے والے کل تھے بتا چلے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ بیساری باتیں برظلم وزیادتی کرنے والے کل تھے بتا چلے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ بیساری باتیں تیر سے سامنے آئیں گی ۔ سور وَ زلز ال میں ہے فَمَن یَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّ قِ خَیْرًا ایّرَ وَقَ

مَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرِّاليَّرَهُ ﴿ " بِس جَوْخُص ذره برابر بھی نیکی کرے گااس کو دیکھ لے گااور جو شخص ذره برابر بھی بُرائی کرے گااس کو دیکھ لے گا۔"

محشروالے دن ایسی چیزیں سامنے آئیں گی کہ بندہ کے گامیں تو ان کو گناہ ہی نہیں سمجھتا تھا۔ مثلاً: مسجد سے نکلتے ہوئے سیرطیوں ، پرتھوک دینا بڑا گناہ ہے۔ بلکہ عام راستے پر جہاں سے لوگ گزرتے ہیں وہاں بنم چھینک دینا (بھی گناہ ہے) کہ لوگول کو اس سے کر اہت ہوتی ہے، ذہنی تکلیف پہنچتی ہے۔ ہیں کھا کر چھلکے راستے پر بچھینک دینا۔ ہم ان چیز دل کوعی نہیں سمجھتے ۔ شریعت کی نگاہ میں بیسب چیزیں عیب ہیں۔ گھر کی صفائی نہیں کرتے جالے گئے ہوئے ہیں صاف نہیں کرتے ۔ آج ہماری مسجدوں میں جو پچھ ہور ہا ہے وہ کہنے کے قابل نہیں ہے۔

تو یہ لوگ غریوں پرظلم کر کے اکرتے ہوئے گھر جاتے تھے۔ پھر فر ما یا ہلاکت ہے تیرے لیے پھر ہلاکت ہے پھر ہلاکت ہے کی ہیں ارغ اور بے کار آدی سب سے بڑا ہے۔ تو کیار ب تعالی نے تسمیں پیدا کر کے یوئی میں فارغ اور بے کار آدی سب سے بڑا ہے۔ تو کیار ب تعالی نے تسمیں پیدا کر کے یوئی بیکار چھوڑ دیا ہے تھھارے ذعے پھے چیزیں بیل جھوڑ دیا ہے تھھارے ذعے پھے اعمال نہیں ہیں؟ بھائی! تمھارے ذعے بھے چیزیں کرنے کی ہیں۔ شدی کا معنی مہمل، بے کار، فارغ۔ کرنے کی ہیں۔ شدی کا معنی مہمل، بے کار، فارغ۔ اے انسان! تھے یا دہیں اگر نے گئے ہیں تھا فطفہ من سے یہ کہ ان کار تھا ہے جو پکا یا گیا ماں کے رحم میں گھ گان علقہ ہے بھر تھا خون کا لوتھڑا۔ پھراس کے بعد بوئی بی کی بیل سے بعد بوئی بی کی بھراس میں رب نے ہڑیاں پیدا کیں، ڈھانچا تیار کیا پھراس پر گوشت چڑھا یا فرخگا تھ گھراس میں روح ڈالی، اچھا تھ کھر تھا تھا دیا اور اس میں روح ڈالی، اچھا تھا تھی کی بیں اللہ تعالی نے پیدا کیا ہی درست کر دیا اور اس میں روح ڈالی، اچھا تھ کھر تھا تھا تھی کی بیل اللہ تعالی نے پیدا کیا ہی درست کر دیا اور اس میں روح ڈالی، اچھا تھا تھا تھی کھر تھا تھا کہ کھر کھر کے کہر اس میں روح ڈالی، اچھا تھا تھا تھا کہ کھر کھر کے کہر اس میں روح ڈالی، اچھا تھا تھا تھا کہا کہ کھر کھر کو کیا اور اس میں روح ڈالی، اچھا تھا تھا تھا کہا کہ کھر کھر کے کہر اس میں روح ڈالی، اچھا تھا تھا تھا کہا کہ کھر کھر کھر کے کہر اس میں روح ڈالی، اچھا تھا تھا تھا کہا کہا کھر کھر کے کہر اس میں روح ڈالی، اچھا تھا تھا کہا کہ کھر کے کہر اس میں روح ڈالی، ایکی کھر کی کھر کھر کی کھر کی کھر کے کہر کے کہر کی کھر کے کہر کی کھر کے کہر کی کے کہر کا کھر کے کہر کی کھر کے کہر کی کھر کے کہر کے کہر کے کہر کے کہر کے کہر کے کہر کے کھر کے کہر کی کھر کے کہر کے

المحال تندرست بندہ پیدا کردیا فیمنل مِنْ الزَّوْ جَنِنِ پی بنائے اس حقیر قطرے سے جوڑے الدَّکر وَالا نظی مذکراور مونٹ نراور مادہ پیدا کیے۔ اے قیامت، حشر کے منکر اکنیس ڈلائ بِفدید کیانہیں ہے دہ پروردگار قادر عَلَی اَن اس بات پر یہ بی المَدولی کہ کہ ذریدہ کرے مردول کو قیامت والے دن۔ جو حقیر قطرے سے اچھا بھلا السَولی کہ دریدہ کر کے مرداور عورت بنا سکتا ہے۔ وہ دوبارہ پیدا کر ہے ہا افکار کس چیز کا انکار کس چیز کا انکار کس چیز کا میں است کہ بیدا کر ہے ہی انکار کس چیز کا میں اگر ہے تھے بنلی میں آئے کہ خضرت میں ہوئے جب بیا آیت کر یمہ پڑھے تو ساتھ ہی پڑھے تھے بنلی میں آئے کے خضرت میں ہوئے کے دیار بین اگر بیا آیت نماز میں خاموثی مطلوب ہے۔ تو کیار ب تعالی قادر نہیں ہے کہ میں آئے کی ورنہیں پر می خاموثی مطلوب ہے۔ تو کیار ب تعالی قادر نہیں ہے کہ مردول کو زندہ کرے؟ کیوں نہیں اوہ قادر ہے ہر چیز پر ۔ لہذا یقین رکھو کہ قیامت آئے گ

# بنه الله الخمالة عمر

تفسير

سُورُة الانتيان

(مکمل)



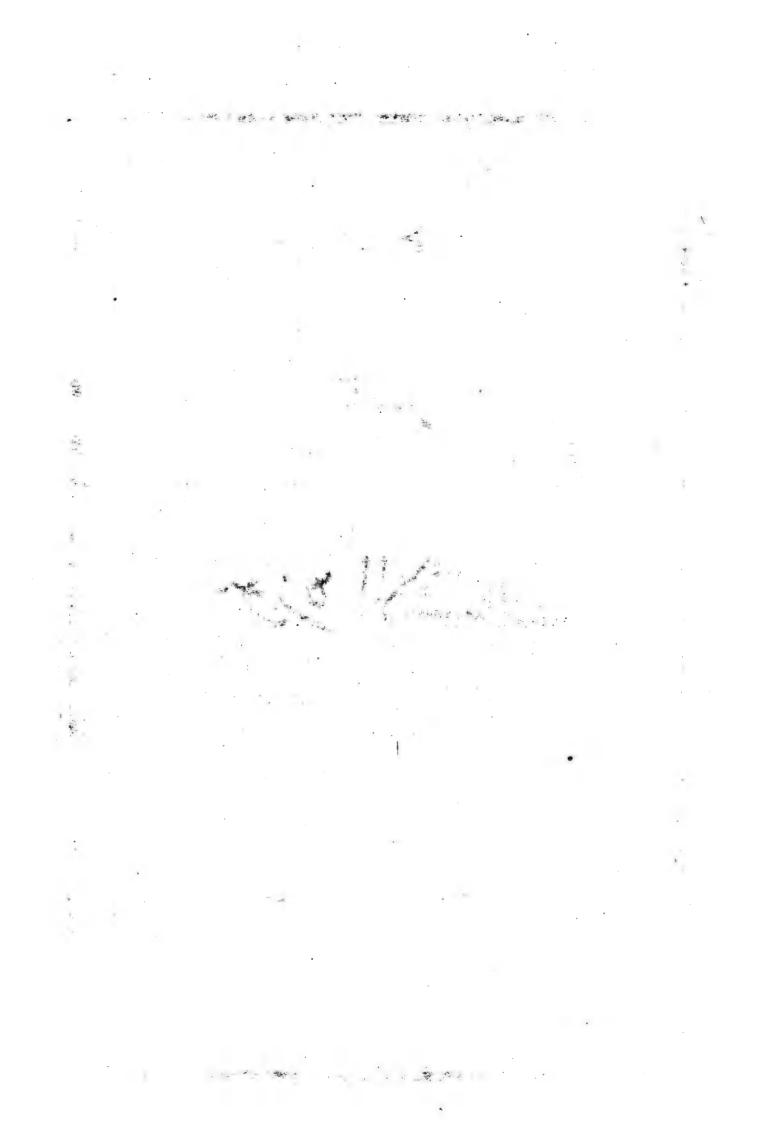

## 

بسم اللوالرَّ حُمْن الرَّحِيْمِ هَلْ آتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِنَ النَّهُ رِلَمُ يَكُنُ شِئًّا مِنْ لُورًا إِيَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ آمَشَاجٌ تَنْبُتُولِيهُ فَيُعَلِّنُهُ مِنْعًا بَصِيرًا ﴿ إِنَّا هَدَيْنَهُ السِّبِيلُ إِمَّا شَأَكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ﴿ إِنَّا اَعْتَدْنَا اللُّكُونِينَ سَلِسُكُ وَاعْلُكُ وَسَعِيْرًا قِلْقَ الْأَبْرَارِيَثُمْرُيُونَ مِنْ كَأْسِ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا فَعَيْنَا لِيَثْرِبُ بِهَاعِبَادُ اللهِ يُفَجِّرُونَكُمْ تَغِيدُرًا ﴿ يُوفُونَ بِالنَّنُ رِو يَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرَّةُ مُسْتَطِيرًا ۞ ويُطْعِبُون الطَّعَامُ عَلَى حُبِته مِسْكِينًا وَيَتِمُّا وَآسِيرًا ﴿ إِنَّهَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللهِ لَاثُرِيْكُ مِنْكُمْ جَزَّاءً وَلَاشَكُورُا ۗ إِنَّا غَنَّاكُ مِنْ رَبِّنَا يُؤِمًّا عَبُوسًا قَمُطَرِيرًا ﴿ فَوَقَعُمُ اللَّهُ ثَكَّرُ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقْنُهُمْ نَصْرُةً وَسُرُ وَرَاقً

هَلْ الْمُعَلَى الْإِنْسَانِ تَعْقِقْ آيا جِ انسان پر جِئْنُ ايک وقت قِنَ الدَّهْ رِ زَمَا فِي عِنْ الْمُدُورَا فَيْكُنْ شَيْنًا نَهِ مِنْ اللَّهُ وَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَ اللَّهُ اللَّهُ وَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعَال

و یکھنے والا اِنَّا هَدَيْنَهُ بِ شک ہم نے اس کی را ہنمائی کی السَّبین ل رائے کی اِمَّاشَاکِرًا یاتوشکراداکرے گا قَالِمَّا کَفُورًا اور یاناشکری كرك النَّا أَعْتَدُنَا بِ شُك بم نَ تيار كى بين لِلْكُفِرِينَ كافرول كے ليے سَلْسِلَا زنجيريں وَأَغَلَلًا اورطوق وَّسَعِيْرًا اورشعله مارنے والی آگ إِنَّ الْأَبْرَارَ بِ شَك نيك لوگ يَثْ يُونَ يَكُن كُ مِنْكُأْسِ السي بِيالے سے كان مِزَاجُهَا کافؤ رہا جس کی ملاوٹ ہوگی کافور سے عیناً وہ ایک چشمہ ہے يَّشَرَبُ بِهَا لَيْسَ كَاسَ سِي عِبَادُ اللهِ الله تعالَىٰ كے بندے يُفَجِّرُ وَنَهَا ال كُوچِلا كُيل كَ تَفْجِيرًا چِلانا يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وه يوراكرت بين نذرول كو وَيَخَافُونَ اوردُرت بين يَوْمًا أسون ت کان شر المستطیر جس کی برائی پھلی ہوئی ہے ویظیمون الطَّعَامَ اور كلات بي كمانا عَلى حَبِّهِ أَس كى محبت بر مِسْكِينًا مسكين كو قَيَتِيْمًا اوريتيم كو قَاسِيْرًا اورقيدى كو(اوركمت بين) اِنَّمَا نَظِيمُكُمْ بِحِثْكُ بِمَ كَعَلَاتَ بِينَمْ كُو يُوجُهِ اللهِ الله تعالَى كَ رَضَا كے ليے لائريدمِنْكُم نہيں ارادہ كرتے ہم تم سے جَزَاءً بدلے كَا وَلَا شُكُورًا اورنه شكريه كَا إِنَّا غَنَافُ مِنْ رَّبِّنَا بِ شَكَ بَمَ ڈرتے ہیں اینے رب سے یومًا اُس دن سے عَبُوسًا جورش رو

موگا قَمْطَدِيْرًا بهت زياده ترش رو فَوَقْهُ مُ الله لَي بَهِ البالله تعالى الله تعالى

اس سورت کا نام سورۃ الدھرہے۔ پہلی ہی آیت کریمہ میں الدھر کا لفظ موجود ہے جس سے اس کا نام لیا گیا ہے۔ دھر کا لفظی معنی ہے زمانہ۔ بیسورۃ مدینہ طیبہ میں نازل ہو کی ہے۔ اس سے پہلے ستانو ہے [94] سور تیں نازل ہو پیکی تھیں۔ بیا ٹھانو ہے [9۸] ممبر پر نازل ہوئی۔ اس کے دورکوع اور اکتیس [اسی آیتیں ہیں۔ مقل کا لفظ بھی استفہام کے لیے آتا ہے جس کا معنی ہے کیا۔ اور بھی تحقیق کے معنی میں آتا ہے قد کا معنی دیتا ہے۔ تمام مفسرین کرام جماعتی ہے کیا اتفاق ہے کہ اس مقام پر تحقیق کے معنی میں ہے جو قد کا معنی ہے جب کہ ماضی پر داخل ہو۔

### انسان کی حیثیت :

هَنْ اَلْی شخیق آیا ہے عَلی الْإِنْسَانِ انسان پر جِیْنُ ایک وقت مِنَ الدَّهْ و نام نیس تھا وہ شے قابل ذکر۔ الدَّهْ و نام نیان کا کیا وجود تھا؟ اس کا کیا نام تھا؟ معدوم تھا کوئی نام ونشان نتھا۔ بیدائش سے پہلے انسان کا کیا وجود تھا؟ اس کا کیا نام تھا؟ معدوم تھا کوئی نام ونشان نتھا۔ کوئی قابلِ ذکر چیز ہیں تھا۔ اِنّا خَلَقُنَا الْإِنْسَانَ بِشَک ہم نے بیدا کیا انسان کو مِن قطفَةِ نظف سے اَمْشَاجِ مَشِیْج کی جمع ہے۔ اس کامعنی ہے ملا جلا۔ مرداور عورت کا نطفہ رحم میں بیدونوں اکتھے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے پھے عرصہ تو ای شکل کا نطفہ رحم میں بیدونوں اکتھے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے پھے عرصہ تو ای شکل

میں رہتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کالوتھڑا بنا تا ہے۔ پھر اس لوتھڑ ہے کو گوشت کا مکڑا بنادیتا ہے پھر اس کی ہڈیاں بنا دیتا ہے پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھا دیتا ہے۔ اب انسانی ڈھانچا بن گیامرد کا یاعورت کا جورب تعالیٰ کومنظور ہوتا ہے۔ پھر دب تعالیٰ اس میں روح پھونک دیتا ہے۔ روح داخل ہونے کے بعد کم وہیش پانچ ماہ تک ماں کے پیٹ میں رہتا ہے۔ کیا تھا، کیا بن گیا۔

توفر ما یا بے شک ہم نے انسان کو پیدا کیا ملے جلے ہوئے نطفے سے نَبْتَلِیْهِ ہم اس کو بلٹے رہے ہیں۔ پھر نطفہ، پھر لوتھڑا، پھر ہڈیاں، پھراس پر گوشت چڑھانا، پھر اس میں روح ڈالے ہیں اوروہ مال کے بیٹ میں نقل وحرکت کرتا ہے فَجَعَلْنَهُ سَمِیْعًا بَسِیْعًا بَسِ بناد یا اس کوہم نے سنے والا و کیھنے والا۔ سنتا بھی ہود کھتا بھی ہے۔

حضرت مولانا سیدانورشاہ صاحب کشمیری برزادی فرماتے ہیں کدانمان کے وجود سے زیادہ کوئی شے بجیب نہیں ہے۔ کیا تھااور کیابن گیا۔ مگر چونکدروزمرہ بچے ہوتے بی اور جو چیز یا عاوت روزمرہ ہواس میں تجب نہیں رہتا۔ ورنہ کیا قطرہ حقیر اور کیا اچھا بھلا انسان۔ اِقَاهَدَیْنُ السّبین بی بیش بی بی اس کی راہنمائی کی راستے کی۔ حق کا انسان۔ اِقَاهَدَیْنُ مُلا بی بی بی بی بی راہنمائی کی راستے کی۔ حق کا راستہ بتلا یا بی مقل ہمجھودی ، بینمبر بھیج ، کتابیں نازل کیں۔ آخری کتاب قرآن کریم ہاور راستہ بتلا یا بی بی بی بی بی بی بی بی سے آخری پینمبر حضرت محمد رسول الله مائن الله بی سے آپ مائن الله الله بی بیدانہیں آبوری پینمبر کی فرات گرای کے بعداب قیامت تک و نیا کے کسی خطے میں نبی پیدائہیں ہوسکتا۔ اور آپ مائن الله تعالیٰ نے اپنے ذیل ای رکھنا الله تعالیٰ نے اپنے ذیل ایک موجود ہاور قیامت تک رہے گا ، ان شا ء الله عالیٰ۔

ایک حدیث میں ہے آنحضرت مل النظائی نے فرمایا عُلَمّا اُو اُمّینی کَانْدِیتاءِ بَنِی اِسْرائیل دیتے اِسْری امت کے علاء وہ ڈیوٹی دیں گے جوانبیائے بن اسرائیل دیتے سے۔"اُنھوں نے اللہ تعالی کے دین کی حفاظت کی ڈیوٹی دی۔ اب چونکہ نبوت ختم ہو چکی ہے اس لیے پینمبرانہ ڈیوٹی علاء دیں گے۔ امر بالمعروف نبی عن المنکر ، حق کی تائید، باطل کے تر دید، یا علاء کاشیوہ ہے۔

توفر مایا ہم نے اس کی راہنمائی کی رائے گی اِمّات ای اِتوشکرادا کرے گا قَ إِمَّا كَفُورًا اور يا الله تعالى كى نعتول كى ناشكرى كرے گا۔ الله تعالى نے انسان كواتنا اختیار دیا ہے کہ ایمان لائے یا کفراختیار کرے۔رب تعالی کاشکر اوا کرے یا ناشکری كرے، نافر مانى كرے۔ اگر نافر مانى كرے گاتو إِنَّا اَعْتَدْمَا لِلْكُفِرِيْنَ سَلْسِلَا -سَلْسِلَ سِلْسِلَةٌ كَ جَمْع إلى سِلْسِلَةً كَامْعَنَ إِرْجِير مِعْنَ مِولًا إِنْكَ مِمْ نے تیار کی ہیں کا فروں کے لیے زنجیریں ۔ زنجیریں یاؤں میں ڈالی جائیں توان کو بیڑیاں کہتے ہیں جوسنگلیں مجرموں کوڈالتے ہیں۔ ہاتھوں میں ڈالی جائیں توان کوہتھکڑیاں کہتے ہیں وَاَغَلَلا۔ اغلال غُلُّ کی جمع ہے۔اس کامعنی ہو گلے میں ڈالاجاتا ہے۔مجرم کوفرشتوں نے پکڑا ہوگا، ہاتھ یاؤں جکڑے ہوں سے، گلے میں طوق پڑا ہوگا اوردوزخ میں جلتارہے گا قسینی ا اور شعلہ مارنے والی آگ تیار کرر کھی ہے جودنیا کی آگ ہے انہتر گنا تیز ہے۔ اور دنیا کی آگ میں لو ہا پھل جاتا ہے، پتھر را کہ بوجاتا ہے۔اُس آ گ کا کمیا حساب ہوگا۔ بہتو مجرموں کا ذکرتھا آ گے نیکوں کا بھی سن لو۔ نیکوں کا ذکر:

فرمایا إِنَّ الْأَبْرَارَ - أَبْرِار كَامْفُرُو بَرُّ بَهِي آتا ہے اور بَارٌّ بَهِي آتا ہے-

اس کا سی ہوگا ہے شک نیک لوگ یشر ہو گاہے شک نیک لوگ یشر ہون کا میں پئیں کے بیالے سے بھراہوا بیالہ کان مِزَاجُهَا کَافُورًا جس کی ملاوٹ کافورے ہوگی عَنْا وہ چشمہ تشرب بِهَاعِبَادُاللهِ بَين كان كالله الله تعالى كے بندے الله تعالى کے خاص بند ہے اس کا فور کے چشمے کا یانی پئیں گے۔ اور جوعام جنتی ہوں گے ان کو جو یانی پلایا جائے گا یا شراب پلائی جائے گی اس میں کافور کی آمیزش ہوگی۔ جیسے شربتوں میں بعض عرت کیوڑہ ڈال دیتے ہیں۔اس سے شربت کا ذا گفتہ عجیب قسم کا ہوجا تا ہے۔تو الله تعالى كے جو خاص بندے ہوں گےوہ كا فورچشے كايانى پئيں گے يُفجرُ و نَهَا تَفْجِيْرًا وہ اس کو چلا تھیں گے چلا نا۔ جہاں ان کا ول کرے بگا اس کو بہا کروہاں لے جا تھیں گے۔ احادیث میں آتا ہے کہ سونے کی لاتھی ان کے ہاتھ میں ہوگی یانی کے بندموتیوں کے سنے ہوئے ہوں گے۔ جہاں کوئی یانی کو لے جانا جائے گالاتھی سے اشارہ کرتا جائے گاخودہی موتیوں کے ہنداور کنارے بنتے جائیں گےاورساتھ ساتھ یانی چلتا جائے گا۔اورجنت کا یانی سطح زمین پر ہوگا د نیاوی نہروں کی طرح زمین کے اندرنہیں ہوگا۔ دودھ کی نہریں ہوں گی ہشہدی سہریں ہول گی ، میٹھے یانی کی سہریں ہول گی۔

## نيك بندول كى خويول كاذكر:

آگاللہ تعالی نے نیک بندون کی کھنو بیاں بتائی ہیں۔فرمایا یوفون بالنّذر پوری کرتے ہیں وہ نذریں۔ صدیث پاک ہیں آتا ہے کہ نذرا چھی چیز نہیں ہے لیکن اگر کسی نے مانی ہے اوراس کا کام ہوگیا ہے تواب اس کا پورا کرنا ضروری ہے۔نذرا چھی چیز یوں نہیں ہے؟ ایک نواس لیے کہ اس میں اللہ تعالی کے ساتھ سودا کرنا ہے کہ رب میرالیہ کام کرے تو میں ہے کام کروں گا۔مثلاً: کہتا ہے کہ پروردگاراس کوشفا دے دے میں کام کرے تو میں ہے کام کروں گا۔مثلاً: کہتا ہے کہ پروردگاراس کوشفا دے دے میں

دیگ پکا کرغریوں کو کھلاؤں گا۔ مقدے میں بری ہوگیا تو آئی چیز آپ کے رائے میں دوں گا۔ تو بہ ظاہر میہ ایک سودا ہے۔ اس لیے شریعت اس کو پسند نہیں کرتی۔ اور بخاری شریف میں روایت ہے لایا آئی نکر گا ان اگر بشتیء "نذرابن آدم کے لیے پچھ نہیں لاتی۔" نذر کے ذریعے بندے کا کام نہیں بنا کرنے والا رب ہے۔ دور کی وجہ یہ ہے کہ پچھلوگ یہ سجھتے ہیں کہ میں نے ویگ دی ہے، بکراد یا ہے تب میرا کام ہوا ہے۔ اس لیے شریعت اس کو پسند نہیں کرتی۔

نذراورمنت کے مال میں سے والدین ، اولا و نہیں کھا سکتے ، سید نہیں کھا سکتا ، سید نہیں کھا سکتا ، سید نہیں کھا سکتا ۔ جی نہیں کھا سکتا ، کا فرنہیں کھا سکتا ۔ جی نہیں چھ کر تھوک د ہے ۔ ایک بڑی ہے احتیاطی یہ وتی ہے کہ محلے کے بچوں کواکٹھا کر کے کھلا دیتے ہیں ۔ اس طرح نذر پوری نہیں ہوتی ۔ نذر کا مصرف وہی ہے جوز کو ق کا مصرف ہے ۔ تو فر ما یا وہ پورا کرتے ہیں نذر کو ق یکھا کوئی قی اور ڈرتے ہیں اس دن سے کان شکر کھی میں اور کرتے ہیں نذر کو ق یکھا کوئی ہوئی ہوئی ہے ۔ بیس اس دن سے کان شکر کھی اور کہ سے سے میں گری زیادہ ہے بعض میں کم ہوئی ہے ۔ اس طرح سردی کے زمانے میں بعض علاقوں میں سردی بعض علاقوں میں سردی کے زمانے میں بعض علاقوں میں سردی نیادہ ہوتی ہے بعض میں کم ہوتی ہے ۔ سب علاقوں میں برابر نہیں ہے ۔ لیکن اُس دن کی تکلیف سارے جسم میں برابر ہوگی ۔ کوئی جگہ کوئی کونہ خالی نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالی کے تکلیف سارے جسم میں برابر ہوگی ۔ کوئی جگہ کوئی کونہ خالی نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالی کے بندے اُس دن سے ڈرتے ہیں جس کی بُرائی پھیلی ہوئی ہوگی ۔

الله تعالى كے بندول كى تيسرى خوبى: وَيُطْعِمُوْنَ الطَّعَامَ عَلَى حَبِّهِ اور كَعلاتَ بِينَ كَانَا أَس كَى محبت ير؟ بعض حضرات فرماتے بين مِضمير لفظ الله كى

طرف جارہی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت پر کھانا کھلاتے ہیں۔ اور دومراہ یہ ہم صمیر طعام ی طرف لوٹ رہی ہے۔ پھر معنیٰ ہوگا کھانا کھلاتے ہیں کھانے کی محبت پر یعنی کھانے کے ساتھ محبت کے باوجود دوسروں کو کھلاتے ہیں۔ کن کو کھلاتے ہیں؟ منسکینا مسکین کو مسکین اُسے کہتے ہیں جوصاحب نصاب نہ ہو۔ایسے خص کوز کو قامجی گئی ہے،عشر بھی لگتاہے، فطرانہ بھی لگتاہے، قسم کا کفارہ اور نذر، منت کا مال بھی لگتاہے۔ اور بیمسئلہ بھی تم کئی دفعہن چکے ہو کہجس کے گھر میں ضرورت سے زاید سامان اتنا ہے کہ اگر اس کی قیت لگائی جائے تو ساڑھے باون تولے جاندی کو پہنچ جائے تو وہ سکین نہیں ہے۔زاید سامان سے مرادوہ سامان ہے کہ جوعمو ما استعمال میں نہیں آتا بھی بھی آتا ہے۔مہمان آ جائے تو وہ جاہے برتن ہیں، پلیٹیں ہیں، جاریا ئیاں ہیں، لحاف اور رضائیاں ہیں۔ اگر اتنی مالیت کاز ایدسامان کسی کے گھر میں پڑا ہے تو وہ زکو ۃ بعشر ،فطرانہ وغیرہ نہیں لے سکتا۔ بعض د فعہ لوگ بیتیم بچوں کوز کو ۃ دے دیتے ہیں۔ حالانکہ تر کے میں سے ان کے حصے میں ا تنامال آجاتا ہے کہ سکین نہیں رہتے۔اس طرح بچیوں کی شاویوں کے موقع پرجہنر میں چیزیں دے دیتے ہیں ۔مگراس کی تفصیل سن لو۔ بالغ لڑکی کوتم جہیز میں زکو ۃ دے سکتے ہو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں زکوۃ دے رہا ہوں۔لیکن مسلہ نہ بھولنا اگرتم نے کسی لڑکی کو آتی چیز دے دی کہ اس کی مالیت ساڑھے باون تولے جاندی کو پہنچ جاتی ہے تو اس کے بعد جو دومرے اور تیسرے نمبر پر دے گا اس کی زکو ۃ ادانہیں ہوگی۔ کیوں کہ وہ صاحب نصاب بن گئی ہے۔محض میتیم اور بیوہ مجھ کر نہ دے دینا۔اگراس طرح کرو گے تو ذ متمھارے سرے ہیں اُترے گا۔

قَيَتِيْمًا اوريتيم كوكهلات بين جس كاباب داداندر باور موجى نابالغ قَاسِيرًا

اور قیدی کو کھلاتے ہیں چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، مجرم ہی کیوں نہ ہو۔ کیوں کہ وہ اس عالت میں بےبس ہے، تواب ملے گا۔ اور کھانا کھلانے والے کہتے ہیں اِنَّمَا نُظِعِمُكُمْ نِوَجْهِ اللهِ بِ شَكَ بَمِ مَم كُوكُلاتِ بِينِ الله تعالَىٰ كَارضاك لي لانويدُمِنْ كُو جَزَاءً نہيں ارادہ كرتے ہم تم سے كى بدلے كا وَلاشْكُورًا اورن شكريے كا إِنَّا خَافَ بِ ثَكَ بِم دُرتِ إِينَ مِنْ رَبِّنَا الْجِربِ عِنْ مَا أَس دَن عَبُوْسًا جورْش روہوگا۔دن کوآ دی کے ساتھ تشبیددی ہے کہ جس وقت آ دی غصے میں ہوتا ہاں کا چہرہ بڑا ہوا ہوتا ہے، ماڈل اور نمونہ بنا ہوتا ہے قَمْطَر يُرًا - قطرير كامعنى بہت زیادہ بگر اہوا لیکن اللہ تعالی ان کی نیکیوں کی وجہ سے ان پرمبر بان ہوگا فَوَقْهُمَّهُ الله يس بحاليا الله تعالى في ان كو شَرَّ ذلك الْيَوْمِ الدن كي تكليف سے الله تعالى ان كومحفوظ ركھے گا۔ اللہ تعالیٰ كی اطاعت میں انھوں نے زندگی گزاری وَلَقُهُ مُونَضَرَةً وَسُرُورًا - امام بخارى مِنْ اللهِ ترجمه كرتے ہيں نَضْرَةً فِي الُوجْهِ وَسُرُورًا فِي الْقَلْبِ اوردے گاان کواللہ تعالیٰ تروتازگی چبروں میں اورخوشی دل میں۔ان کے چېرے ہشاش بشاش اور بارونق ہوں گے۔و مکھنے والا بڑا خوش ہوگا اور ان کے دلول میں خوشی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دوزخ سے بچالیا۔

مجرم اُس دن نہایت تکلیف میں ہوں گے۔ ہتھکڑیاں لگی ہوں گی، بیڑیاں پہنی ہوں گی، بیڑیاں پہنی ہوں گی، بیڑیاں پہنی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے فضل وکرم سے دوز خ سے بچائے اور محفوظ رکھے۔

[امين]



وجزيهم عاصبر واجتا وحرنوا

وَجَرْهِهُمْ اوربدلددے گاان کو بِمَاصَبَرُوْ اس لِیے کہ انھوں نے صبر کیا جَنّة جنت کا وَّحَرِیْرا اورریشی لباس مُتَکِبْنَ فِیْهَا فَیْک لگائے ہوئے ہوں گے جنت میں علی الاَرَآبِاتِ کرسیوں پر لایروْن فِیْهَا نہیں دیمیں گے جنت میں شنسًا سورج کو وَلَا لَایرَوْنَ فِیْهَا نہیں دیمیں گے جنت میں شنسًا سورج کو وَلَا لَایرَوْنَ فِیْهَا نہیں دیمیں گے جنت میں شنسًا سورج کو وَلَا لَایرَوْنَ فِیْهَا اور نہ صُندُک کو وَدَانِیَةُ عَلَیْهِمْ اور بیصَکرد نے جائیں ان پر ظِللَهَا سائے اُن کے وَدُلِلَتْ اور بیت کردیے جائیں گان کے قَدُلِلُلًا بیت کردیے جائی وَیُقِلْفُ عَلَیْهِمْ اور پھیرے جائیں گان کے سامنے بانیَة برتن وَیُقِلْفُ عَلَیْهِمْ اور پھیرے جائیں گان کے سامنے بانیَة برتن وَیُقِلْفُ عَلَیْهِمْ اور پھیرے جائیں گان کے سامنے بانیَة برتن وَیُقِلْفُ عَلَیْهِمْ اور پھیرے جائیں گان کے سامنے بانیَة برتن ویُقلاف عَلَیْهِمْ اور پھیرے جائیں گان کے سامنے بانیَة برتن ا

مِّنْ فِضَةٍ عِالْدَى كَ قَاكُوابِ اورگلاس كَانَتُقُو ارِيْرَا مول كوه شيشے كے قَوَّارِيْرَأْمِنْ فِضَةِ اورشيشہ فاندى كاموگا قَدَّرُوهَا تَقْدِيْرًا اندازه لمَّا كي اس كاوه اندازه لمَّانَا وَيُسْقَوْنَ فِيهَا اور بلائ جائیں گےان جنتوں میں کاسًا ایسے پیالے کان مِزَاجُهَازَ نَجَبِیلًا جن میں ملاوٹ ہوگی زنجبیل کی عَیْنًا وہ چشمہ ہے فیٹھا جنت میں تُسَتَّى سَلْسَبِيلًا جَس كانام ركها كياسلبيل ويَطُوْفُ عَلَيْهِمْ اور پھریں گےان کے یاس وِلْدَانَ نیج مُّخَلَّدُونَ ہمیشہ رکھے ہوئے إِذَارَا يُتَهُمُ جب ديكه كاتوان كو حَينتَهُمُ توخيال كرے كاان كو لُوْلُوا مُوتَى مَّنْتُورًا بَهُم عمر عموع وَإِذَارًا يُتَ اورجب ويكفي و يَعْدَانِتَ ولال ويكفي النعيم المعتبل قَمْلُكًا كَبِيرًا اورملک بہت بڑا عٰلِيَهُ فَيْنَابُ سُنْدُين ان يركبرے باريك ريشم كے خُضْرً سِرَنگ کے قَالِسْتَبْرَی اورموٹے ریٹم کے قَامُلُوا أساور اور يهنائ جائي گان كوكنكن مِنْ فِضَة عاندى ك وَسَقْهُ وَرَبُّهُ وَ اور بِلائ كَان كوان كارب شَرَابًا طَهُ ورًا شراب الطهورے إِنَّ هٰذَاكَانَ لَكُمْ بِ شَكْ بِ يَكُمَارِ عِلِي جَزِاتًا بدله وَّكَانَ سَعْيَكُمْ مَّشُكُورًا اورتمهارى محنت كى قدركى مَن بدله

## نیک بندوں کے بدلے کاذکر:

اس سے پہلے سبق میں اللہ تعالیٰ کے بندوں کی خوبیوں کا ذکرتھا کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کی خوبیوں کا ذکرتھا کہ اللہ تعالیٰ کے بند ہے وہ ہیں جو پورا کرتے ہیں نذرکواوراس دن کی فرائی ہے ڈرتے ہیں جس کی بُرائی کھری ہوئی ہے۔ اور کھانا کھلاتے ہیں مسکین کو، میتم کو، قیدی کو۔اب ان کے بدلے کا ذکر ہے۔

الله تعالى فرماتے ہيں وَجَزْمِهُ مُن بِمَاصَبَرُوا اور بدله دے گاان كوالله تعالى اس لیے کہ انھوں نے صبر کیا۔ حق کہنے پر جوتکلیفیں آئیں۔ کس چیز کابدلہ دے گا؟ جَنَّةً جنت كابدله دے گاان كے مبركے بدلے ميں وَحَدِيْرًا اورريمى لباس دے گا۔ دنيا میں مردوں کے لیے ریشمی لباس حرام ہے۔ایک موقع پر آنحضرت مل التھ الیے اپنے ہاتھ مبارک میں سونے کا ٹکڑا گرا اور دوسرے ہاتھ میں ریشمی کیڑنے کا ٹکڑا لیا اور اس طرح ہاتھ آ گے بڑھائے اور فرمایاد کھتے ہومیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہا اور بائیں ہاتھ میں کیا ہے۔ صحابہ کرام میں المینی نے عرض کیا حضرت! ایک ہاتھ میں ریشمی کیڑا ہے اور دوسرے باتھ میں سونا لگتا ہے۔ فرمایا واقعی ایسا ہے اِنَّ اللَّهَ حَرَّ مَهُمَا عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِيْ وَآحَلَّ هُمَّا عَلَى أَنَافِ أُمَّتِي "الله تعالى في يدونون چيزي ميرى أمت كمردون کے لیے حرام فرمائی ہیں اور میری اُمت کی عورتوں کے لیے حلال فرمائی ہیں۔"لیکن ریشم سے مراد وہ ریشم ہے جو کیڑے سے بنتا ہے۔اصلی ریشم مصنوعی ریشم نہیں۔مصنوعی ریشم مردبھی بہن سکتے ہیں۔

توفر مایا الله تعالی ان کوبدله دے گاجنت کا اورریشمی لباس کا مُتَیَکِیْنَ فِیهَاعَلَی الْاَرَآبِاتِ - آرام ده کری - تومعنی الْاَرَآبِاتِ - آرام ده کری - تومعنی

ہوگا فیک لگائے ہوئے ہوں گے جنت میں آرام دہ کرسیوں پر۔اورجس طرف کا ارادہ کریں گے کری اُی طرف گھوں جائے گی گھمانے اور پھیرنے کی بھی تکلیف نہیں ہوگ لایڈون فیھاشہ سٹا نہیں دیکھیں گے جنت میں سورج کو ق لاز مُھویئرا اور نہ طفنڈک کو۔مفسرین کرام بُیٹیٹا اس کی دوتفیریں کرتے ہیں۔ایک بید کہ وہاں سورج اور چاند بالکل نہیں ہوگا روثنی ہوگی۔ جیسے: سورج کے طلوع سے پہلے ہوتی ہے۔ بید حفرات ظاہری الفاظ سے استدلال کرتے ہیں۔ دوسرے حضرات فرماتے ہیں سورج بھی ہوگا، چاند بھی ہوگا، واند بھی ہوگا، واند بھی ہوگا کہ وار تیش نہیں ہوگی۔ بید حضرات استدلال کرتے ہیں ق آدی اُری سے ہوتا ق لاَر مُھیویڈ اُس کری سے ہوتا ہوگا۔ بید حضرات استدلال کرتے ہیں ہوگا۔ بید حضرات استدلال کرتے ہیں ہوگا۔ بید حضرات استدلال کرتے ہیں تو گوند زُمْھیویڈ اُس کہ جنت میں ٹھنڈک نہیں ہوگی۔ تو ٹھنڈک کا تقابل گری سے ہوتا ہے۔ انتہائی گری سے بھی آدی اُ کہا جا تا ہے اور انتہائی سردی سے بھی آدی اُ کہا جا تا ہے اور انتہائی سردی سے بھی آدی اُ کہا جا تا ہے اور انتہائی سردی سے بھی آدی اُ کہا جا تا ہے۔ اور انتہائی سردی سے بھی آدی اُ کہا جا تا ہے۔ اور انتہائی سردی سے بھی آدی اُ کہا جا تا ہے۔ اور انتہائی سردی سے بھی آدی اُ کہا جا تا ہے۔ اور انتہائی سردی سے بھی آدی اُ کہا جا تا ہے۔ اور انتہائی سردی سے بھی آدی اُ کہا جا تا ہے۔ تو جنت میں نہ گری ہوگی اور نہ شنڈ کی ہوگی۔

وَدَانِيَةُ عَلَيْهِمُ اور جَعَلَى ہوئے ہوں گےان پر ظِلْلَهَا سائے جنت کے درختوں کے۔ایک ایک درخت کا سایہ اتالہ باہوگا کہ گھوڑ اسوسال تک دوڑ تار ہے توایک کنارے سے دوسرے کنارے تک نہیں پہنچ سکے گا۔ اس درخت کا نام طوبی ہے۔ وَدُلِلَتُ قُطُوفُهُ اَلَّذُلِیٰلًا۔ قُطُوفُ جَمْ ہے قَطُفْ کی۔ قَطُف اُس پھل کو کہتے ہیں جو بالکل پکا ہوا ہو۔ معلیٰ ہوگا اور پست کر دیئے جا ئیں گے، نیچ کر دیئے جائیں گے ان پر جنت کے پھل قریب کر دیئے جانا۔ اگریکی بیضا ہے تو پھل کھانے کے لئے کھڑا ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور کھڑا ہے تو درخت پر چڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر لیٹا ہوا ہے آو اُس کے ضرورت نہیں ہے۔ اگر لیٹا اور جن اُس کے سے کو درخت پر چڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر لیٹا اور جب بیدانہ تو ٹر ہے گورا وہاں اس سے انچھا اور بڑا دانہ لگ جائے گا تَلا مَقْطُلُو عَاتِ قَا

لَا هَمْنُوْ عَنِي آسورة الواقعة] "نه ده قطع كيے جائيں گے اور نه رو كے جائيں گے۔"

مجھی ختم نہیں ہوں گے۔ دنیا میں کسی کے باغ سے بغیر اجازت کے پھل توڑوتو خوب
مرمت ہوتی ہے۔ پھر دنیا میں موسم میں پھل ہوتا ہے موسم کے بعد ختم ہوجاتا ہے۔ جنت
کے پھل دائی ہیں ہر وقت موجود ہوں گے۔

وَيُطَافُ عَلَيْهِ مِ إِنِيَةٍ - إِنِيَّةً إِنَّا عُ كَي جَع به - اناء كمعنى بين برتن - اور پھیرے جائیں گے جنتوں کے سامنے برتن مِن فِضَةِ جاندی کے۔اس مقام پر عاندی کاذکر ہاوردوس مقام پرسونے کاذکر ہے قَاکُوَاپ۔ آکُواب گُوبُ كى جمع ہے۔ كوب ايے برتن كو كہتے ہيں جس كا دسته نه ہوجيسے بياله ہوتا ہے يا گلاس ہے۔اورقر آن کریم میں اُبَادِینَ کالفظ بھی آیا ہے ابریق کالفظ بھی آیا ہے۔ ابریق اباریق ایسے برتن کو کہتے ہیں جس کے پیچے دستہ لگا ہوا ہو۔ جیسے: جگ ہے، چینک ہے۔ تو جنت میں ہرطرح کے برتن ہول گے دستوں والے بھی اور بغیر دستول کے بھی گلاس پیالے ہوں کے کانتُقوارِیزا ہوں گے شینے کے قواریر قارُور گا کی جمع ب- قارورة كامعنى بشيشه قَوَّارِيْرَاْمِنْ فِظَّهَ شيشه فاندى كابولاً-ماده ومیٹریل جاندی کا ہوگا اور صفائی میں شیشے کی طرح ہوگی۔ دنیا میں کوئی علاقہ ایسانہیں ہے کہ چاندی کا برتن ہواور اندر کی چیزیں باہر سے نظر آئیں ۔لیکن جنت کے جاندی کے برتنوں کی سفائی ایسی ہوگی کہ اندر کی چیزیں باہر بالکل صاف نظر آئیں گی قَدَّرُ وْهَا تَقْدِيةً النداز ولكا تمين وواس كالنداز ولكانا يعنى انداز عص بحري مح حورين اور بجے ان برتنوں میں جو لائمیں گے ایسے اندازے سے ڈال کرلائمیں گے جتنی کسی کو بھوک بیاس ہوگی ۔نہ یانی زیادہ ہوگانہ کم ۔ پلانے والول کوابیا تجربہ ہوگا کہ وہ ان کی خواہش

#### کے مطابق پوراپورالا تیں گے۔

وَيُسْقَوْنَ فِيْهَا اوروه بلائے جائیں کے جنت میں کاسًا کان مِزَاجُهَا زَنجَينِلًا اليے پيالے جن ميں ملاوث ہوگی زنجبيل کی۔ کأسًا عربی ميں بھرے ہوئے پیالے کو کہتے ہیں۔ خالی پیالے کوز جاجہ کہتے ہیں۔ زنجبیل سنڈھ کو کہتے ہیں۔ یہ باضم ہوتی ہے۔لیکن جنت کی زنجبیل عینافیها وہ چشمہ ہے جنت میں تُسَتّٰی سَلْسَبِيلًا اس كا نام سلبيل ركها كيا ہے۔ اس چشے كا نام سبيل ہے۔ جنتی کھانے کے بعدز نجبیل اورسلسبیل کاتھوڑا سایانی پئیں گے کھانا ہضم ہوجائے گا۔ حالانکہ ایک ایک جنتی سوسوآ دمی کے برابر کھائے گا۔ پھر بڑی عجیب بات یہ کہ لایٹولون وَلَا يَتَغَوَّ طُونَ "نه بيشاب كري كے نه يا خانه-" بخارى شريف كى روايت ب-اور نہ ناک سے بلغم آئے گا۔ یوچھا گیا حضرت! اتنا کھانا کھا کی گے جائے گا کہاں؟ طرح ہوگی۔اس بینے کے ساتھ کھانا بھی ہضم ہوجائے گا۔جنتی کوڈ کارآئے گااس کی خوشبو بھی کستوری جیسی ہوگی ۔ ڈک ر کے ساتھ کھا نا ہضم ہوجائے گا۔

## جنتی بچوں کے متعلق مختلف تفسیریں:

ویکلوف علی فرادائ میخلدون اور پھریں گے ان کے پاس بچ ہمیشہ رکھے ہوئے۔ وہ بچ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ بچکون ہوں گے؟ اس کے متعلق تین تفسیریں مفسرین سے منقول ہیں۔ ایک یہ کہ یہ جنت کی مخلوق ہیں۔ جیسے: حوریں جنت کی مخلوق ہیں۔ جیسے: حوریں جنت کی مخلوق ہیں۔ مودودی صاحب نے تفہیم القرآن میں یہ ملطی کی ہے کہ اس نے کہا ہے جنت کی حوریں کافروں کی نابالغ لڑکیاں ہیں لاحول ولاقو ۃ الا باللہ العلی العظیم۔ یہ محصوں نے سورۃ

صف کی تفسیر میں لکھا پہلے ایڈیشن میں ۔علماء نے مودودی کا تعاقب بلاوجہ نہیں کیااس نے بڑی غلطیاں کی ہیں۔میرا رسالہ ہے"مودودی صاحب کے چند غلط فتو ہے۔"اس میں میں نے باحوالہ ذکر کیا ہے کہ حورین خاکی مخلوق نہیں ہیں۔احادیث میں آتا ہے وہ کا فور، زعفران اور عنبر سے پیدا کی گئیں ہیں، کستوری سے پیدا کی گئی ہیں۔

پھرکسی نے مودودی صاحب سے سوال کیا کہ سلف صالحین تو کہتے ہیں کہ وہ جنت کی مخلوق ہے۔ تو" ایشیا" رسالہ نکلتا تھا۔ اس میں مودودی صاحب کا بیان چھپا تھا کہ سلف کا بھی ایک قیاس تھا اور میر ابھی ایک قیاس ہے، لاحول ولا قوق الا باللہ العلی العظیم۔ سلف صالحین کا قیاس نہیں ہے اُنھوں نے احادیث کے مطابق لکھا ہے۔ اور بیسب صحابہ کرام، تا بعین ، تبع تا بعین اور سلف صالحین کے مقابلے میں کم مخلونگ کے کھڑا ہے۔

لبذا یا در کھنا! حورین خاکی مخلوق نہیں ہیں۔ وہ کستوری بعنبر، زعفران سے پیدا کی گئوت ہیں۔ وہ کستوری بعنبر، زعفران سے پیدا کی گئی ہیں۔ اس طرح وہاں جو بچے ہوں گے وہ بھی وہاں کی مخلوق ہیں حوروں کی طرح۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ اپنے جو بچے چھوٹی عمر میں فوت ہوئے ہیں مثال کے طور پر میرے تین بچے فوت ہوئے ہیں۔ اس طرح دوسروں کے بھی فوت ہوئے ہیں۔ یہ وہاں خدمت پر ہوں گئے۔

تیسری تفسیریہ ہے کہ آنحضرت مال ٹھالیہ ہے یو چھا گیا کہ حضرت! مشرکوں کے جو چھوٹے نیچر نے میں ان کا کیا ہے گا؟ آپ مال ٹھالیہ ہے نے فرمایا تھ کہ مَدُّ اَ هُلِ الْجَنَّة ، حَجولے نے جو میں ان کا کیا ہے گا؟ آپ مال ٹھالیہ ہوتے اور غیر مکلف کورب تعالی سزا " یہ جنتیوں کے خادم ہوں گے۔" کیوں کہ مکلف نہیں ہوتے اور غیر مکلف کورب تعالی سزا نہیں دیتے۔

توفر مایا پھریں گان کے پاس بچے جو ہمیشہ رہیں گے اِذَارَا يُتَهَمْ جب

و کھے تواے خاطب ان کو حَسِنتَهُ وَلُوْلُواْ اَمْنَتُوْرًا توخیال کرے گاان کے بارے میں موتی بھرے ہوئے۔ کوئی إدهر بھا گاجارہا ہے، کوئی اُدهر بھا گاجارہا ہے وَإِذَا رَأَيْتَ اورجب ويمح كاتو تُمَّرَأَيْتَ وبال جنت مين ويمح كا نَعِيمًا نعتين بي تعتیں قَ مُلْکًا کینی ا اور ملک بہت بڑا۔ ایک ایک آدمی کودنیا کے برابر رقبہ ملے گا۔ یہ ماری سمجھ میں نہیں آتا کہ بندہ کیا کرے گا گرفت ہے۔ عٰلِیَھُ فِیابُ سُندُسِ -سُنْدُس سُنْدَسَةٌ كى جمع ہے۔اس كامعنى ہے باريك ريشم -ان پركيڑے وال كے باريك ريشم كے خُصْرٌ ، خَصْرًاء كى جمع ب-اس كامعنى برزنگ كاباريك ریشم ۔ سزرنگ کے ریشی کپڑے ہوں گے قانستنبر کی استبرقة کی جع ہے، گاڑھا ریشم موٹا۔اورموٹے ریشم کے کپڑے ہوں گے۔ انسانوں کے مزاج مختلف ہیں۔مثلاً: گرمی کے زمانے میں بعض لوگ باریک کپڑے مینتے ہیں اور بعض گرمی میں بھی موئے کپڑے پہنتے ہیں کہلونہ لگے۔ وہاں بھی مزاج کے مطابق جو باریک ریشم پہننا چاہیں گے وہ باریک پہنیں گے اور جوموٹا ریشم پہننا چاہیں گے وہ موٹا بہنیں گے۔سبز اس لیے فر ما یا کہ عرب کا علاقہ خشک تھا وہ مبزہ دیکھ کر بڑے خوش ہوتے ہتھے۔ ورنہ جو عابیں سے ملے گا لھند فیفا مایشآ اوق "جنتیول کے لیے جنت میں ہوگا جودہ جاہیں

قَ مُلُوَّا اَسَاوِرَ - اَسَاوِرَ اُسُورِة کی جمع ہے۔ اس کامعنیٰ ہے گئن۔ مِن فِحضَةٍ اور پہنائے جائیں گان کوئٹن چاندی کے۔ اور سورۃ فاطرآ یت نمبر ۳۳ میں مونے کا ذکر ہے گئلوُن فِیهَا مِنْ اَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبِ "سونے کوئٹن پہنائے جائیں کے اس میں۔ "اور یہ مسئلہ یا در کھنا! لوہا مرد کے لیے پہننا مکر وہ ہے حرام نہیں۔

آنحضرت سلَّ الْآلِيلِم نے ایک آدمی کے ہاتھ میں لوہے کا چین دیکھا تو فرمایا حلیة آھیلِ النَّار "یہ توجہنمیول کو تھکڑیاں پہنائی جائیں گی نہ پہنو۔ " جین چڑے کا موتوکوئی ڈرنہیں، کیسین کا ہوتواس کا بھی کوئی ڈرنہیں۔

توفر مایا پہنائے جائیں گے ان کو گئی چاندی کے وسط ہے در بھند اور پلائے گان کو ان کارب شر آباطہ وڑا ایک پانی جو پاکیزہ ہوگا یا ایس چیزیں بلائے گان کو ان کارب شر آباطہ وڑا ایک پانی جو پاکیزہ ہوگا یا ایس چیزیں بلائے گاجو پاکیزہ ہوں گی۔ وہاں کی شراب میں دنیا کی شراب کی طرح خباشت نہیں ہوگی کہ آدی کی عقل اُڑ جائے اور بدحواس ہوکر بکواس کرتا پھر سے۔ لذت ہوگی ، بدنی قوت ہوگی۔اللہ تعالی فر ماتے ہیں اِن ھذاکان نکھ نے جزآء بے شک ہے ہے محمارے لیے بدلہ۔اے نیکیاں کرنے والویہ محمارا بدلہ ہے قرکان سند کے لیے کی ہے۔اللہ تعالی محنت کی قدر کی گئی ہے جوتم نے دین کے لیے کی ہے۔اللہ تعالی مسکونے سے نہ مائے۔



 ا ہے آ گے یومًا ثَقِیلًا ال دن کوجو بھاری ہے نَحْنُ خَلَقُنْهُمُ ا بم نے بی پیداکیا ہے ان کو وَشَدَدْنَا اور مضبوط کے ہم نے آسرَ هُمْ ان كے جوڑ وَإِذَاشِئْنَا اورجس وقت بم جابي گ بَدَّنْنَا آمْشَالَهُمْ مم بدل دیں گے ان جیے تَبْدِیْلًا بدل دینا اِنَّ هٰذِهِ تَذْکِرَةً بِ شُک يه آيات نفيحت بي فَمَنْ شَاء بي جوچام اتَّبَخَذَ بنالے إلى رَبّه سَبيلًا ايخرب كي طرف راسته وَمَاتَثَا مُؤنَ اورتم نهيل چاه كت إِلاَ أَنْ يَثَاءَ اللهُ مُربِ كَهِ الله تعالى جاب إنَّ الله بعثك الله تعالى كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا جِ جَانِ والاحكمت والا يُدْخِلُ مَنْ يَثَالَهُ داخل كرتا جس كوجابتا في رَخمت من والظلمين أَعَدَّلَهُمْ اورظالموں کے لیے تیار کررکھا ہاس نے عَذَابًا آلیمًا 🛭 عذاب در دناک ــ

اس سورت کی ابتدا میں تھا کہ ہم نے انسان کو ملے بطے نطفے سے پیدا کیا اور
سھیں تا بصیوا بنایا۔ اور سید ھے رائے کی راہنمائی کی ۔اب اس کی مرضی ہے کہ شکر
گزار بندہ بے یا ناشکری کرے۔ سید ھے رائے کی راہنمائی کس طرح کی ہے؟ اب اس
کاذکرے۔

### ا نزولِ قرآن:

فرمایا اِنَّانَ حْنُ نَزُلْنَاعَلَیْكَ الْقُرْانَ بِشَک بَم نے نازل کیا آپ پرقرآن تھوڑ اتھوڑ اکر کے تَنْزِیلًا تھوڑ اتھوڑ اکر کے اتارنا۔ نَزَّلَ یُنَزِّلُ بابتفعیل ہے۔اس کامعنی ہے تھوڑاتھوڑا کر کے اُتارنا۔اور باب افعال ہو آنڈ آل یُنڈ لُ تواس کامعنی ہے اکٹھا اُتارنا۔ اِنَّا آنڈر لُنگہ فِی لَیٰلَۃ الْقَدْرِ ۞ [سورۃ القدر، پارہ ٣٠]

"ب شک ہم نے اس کو اکٹھا اتارالیاۃ القدر میں۔" آسانِ دنیا پر ایک مقام ہے بیت العزت، اور بیت العظمت بھی اُسے کہتے ہیں۔لوحِ محفوظ ہے آسانِ دنیا پر بیت العزت العزت ،اور بیت العظمت کے مقام پر سارے کا ساراقر آن لیلۃ القدر کی رات کو اکٹھا اُتارا گیا۔پھر وہاں ہے آمخضرت مان ہو آئی پر بیت العزب سالوں میں تھوڑ اتھوڑا کر کے اُتارا گیا۔ بھر گیا۔ تیرہ سال مکہ مرمہ میں اثر تار ہا اور دس سال مدین طیب میں۔سب ہے پہلے اقراء کی کہا ہی پہلی پانچ آیات مکہ مرمہ میں نازل ہو کیں۔سب ہے خری آیت اَئین آ اَکمت لُٹ لُکھُدُ وِنَتُ کُھُدُ وَ اَنْحَمُدُ وَ مَنْحَمُدُ وَ مَنْحَمِی وَ دَضِیْتُ لُکھُدُ الْاِسْدَامَ وَیْنَا الله الله د: ۳]

بہلی پانچ آیات مکہ مرمہ میں نازل ہو کیں۔سب ہے آخری آیت اَئین آ اَکمت لُٹ لُکھُدُ وَ اَنْحَمُدُ تُعْمَدِی وَ دَضِیْتُ لُکھُدُ الْاِسْدَامَ وَیْنَا الله الله د: ۳]

بہلی پانچ آیات مکہ مرمہ میں نازل ہو کیں۔سب ہے آخری آیت اَئین آ اَلما کہ د: ۳]

بہرت کے دسویں سال نویں ذوالحجہ کو عرفات کے مقام پر جمعہ والے دن عصر کے وقت نازل ہوئی۔اس کے بعد قرآن کریم کا ایک حرف بھی نازل ہیں ہوا۔

نازل ہوئی۔اس کے بعد قرآن کریم کا ایک حرف بھی نازل ہیں ہوا۔

توہدایت کا انظام اس طرح کیا کے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا کہ پہلے پرعمل کر لیں ۔ پھراور نازل کیا پھراس پرعمل کرلیں ۔ پھراور نازل کیا کیوں کہ وفعۃ لیعنی ایک بی وفعہ سازل کرویئے جاتے تو آزاد قسم کے لوگ کہتے کہ ہم ہے عمل نہیں ہو سکتا ہی سورتوں میں ذبہن سازی کی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پرایمان لاؤ جیے وہ چاہتا ہے۔ رسالت پرایمان لاؤ ، قیامت پرایمان لاؤ ، آخرت پرایمان لاؤ ، قرآن پرایمان لاؤ ، قرات پرایمان لاؤ ، قرام کے لیے ماننامشکل ندرہا۔

تلقين صبر:

تو فرمایا بے شک ہم نے قرآن نازل کیا آپ سائٹ الیا ہم کے قرآن نازل کیا آپ سائٹ الیا ہم کے

فَاصْبِرُ لِحُكْدِرَ بِنَكَ لِي آپ مبركري البخدب كَمَم پر وَلَا تُطِعْمِنْهُ مُ الْمِمَا أَوْ كَافُورًا اورنه اطاعت كري ان من سيكى گنهگاريا ناشكر سے كى۔

مكه مكرمه ميں قريش خاندان كے دوآ دمى تھے۔ايك كانام وليد بن مغيرہ تھا۔مشہور صحالی حضرت خالد بن ولیدر والله فاتح شام کے والد۔ مکه مرمه میں اس سے زیادہ مال دار آدمی کوئی نہیں تھا۔ اور دوسراعتبہ بن ربیعہ تھا۔ یہ بدر میں قبل ہوا تھا۔ یہ مالی لحاظ ہے اتنا طا قتو نہیں تھالیکن اس کی لڑ کیاں بڑی خوب صورت تھیں۔ان دونوں نے مشورہ کیا کہ ہم جا کر محد سال تفالیہ ہم کے سامنے پیش کش کرتے ہیں اور اس کوجا کر سمجھاتے ہیں کہ آپ کی وجہ ساس علاقے میں بہت اختلاف پیدا ہو گیا ہے۔ باب بیٹے کا مخالف ہے، بھائی بھائی کا مخالف ہے، خاوند بیوی کے درمیان جھرا ہے۔اس جھر ہے کوختم کرنے کے لیے پیش کش کرتے ہیں۔ چنانچہ دونوں آنحضرت مانٹھالیلم کے یاس آئے اور گفتگو کی۔ولید بن مغیرہ نے کہا کہ آپ نے جو بلیغ کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے اس کو چھوڑ دیں میں آپ کواتنا مال دوں گا کہ آپ کی کئی نسلوں سے ختم نہیں ہوگا۔ عتبہ بن ربیعہ نے کہا کہ آپ سے علم میں ہے کہ میری جوان سال خوب صورت لڑکیاں ہیں۔آپ جس لڑکی کی طرف اشارہ كريں كے ميں بغير حق مبرك آپ كے نكاح ميں دے دوں گامگر لا الله الا الله كى رث جيمور ا دو۔ ظاہری طور پرتواس کی بڑی قربانی تھی کہ قریش خاندان کا مانا ہوا آ دمی خود بہ خودلا کی کا رشتہ بیش کرے۔ آنحضرت سالیٹالیٹی نے فرمایا میں تمھاری پیش کش کی قدر کرتا ہوں تمھاری بڑی قربانی ہے مگر میں تبلیغ مال کے لیے تونہیں کرتا۔اور میراوعظ ونصیحت لڑ کیاں عاصل کرنے کے لیے تو نہیں ہے۔ میں رب تعالی کا پنجیبر ہوں اس کا تھم ہے میں اللہ تعالی کا کی رضا کے لیے آخری دم تک پیکام کرتا رہوں گا۔ کوئی طاقت ، کوئی لا کچ ، کوئی طمع مجھے

اس ہےروک نہیں سکتا۔

### نمازِ پنجگانهاورذ کراللدگی اجمیت:

الله تعالیٰ نے فر مایا اور نہ اطاعت کریں ان میں ہے سی گناہ گار کی اور نہ ناشکری کرنے والے کی ۔ان کوبھی سنادیا ہمجھادیا ہہ، ہمارا پیغیبر تمھاری اطاعت بالکل نہیں کرے كالزكيال اين ياس ركھواور ا بنامال سنجال كرركھو فرمايا وَاذْكُواسْمَر رَبِّكَ اور آب ذكركرين اين رب كنام كا بنخرة يهلي بهر قاصيلًا اور يجيل بهر وَ مِنَ الَّيْلِ اوررات كولِعض مفسرين كرام بَيْنِيْ فرمات بين بنحرة بيها بها يهركو كبت ہیں۔اس میں فجر کی نماز آھئی۔اور وَاَ صِیلا چھلے پہرکو کہتے ہیں۔اس میں ظہراورعصر کی نمازیں آ محکئیں ۔ اور مین اکیل رات کے وقت میں مغرب اور عشاء آ محکئیں۔ فَاسْجُذِلَهٔ لِينَ آبِ سجده كرين رب تعالى كے سامنے ان اوقات على وَسَيْحَهُ لَنْلاً طَویٰلًا اور تبیح بیان کریں رب کی لمبی رات میں۔سورۃ ق آیت نمبر ۹ سمبل ہے وَسَبِّحُ بِحَدْدَ بِنَكَ قَبُلَ طُلُوعِ الشَّنْسِ وَقَبُلَ الْغُرُوبِ "اور بَيْ بيان كراين رسك كم کی سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے۔ "فجر کے وقت کی سبیح کا بڑااٹر ہےاورسورج کے غروب ہونے سے پہلے کی تبیج کا بڑااٹر ہے۔اور حدیث پاک مين آتا م افضل الكلام سبحان الله و بحمده "الله تعالى كنزد يك افضل کلام ہے سبحان اللہ و بحرہ ۔" میسلم شریف کی روایت ہے۔ اور بخاری شریف میں روایت بكر جار كلم الله تعالى كوبر بيار بين سبعان الله والحمد مله ولا اله الا الله والله اكبر - اور بخارى شريف كى آخرى روايت ب كَلْمَتَان حَبِيْبَتَان إلى الرَّ مُمْن خَفِينُفَتَانِ عَلَى اللِّسان ثقيلتان في الميزان " وو كلم الله تعالى كو

بڑے محبوب ہیں زبان پر ملکے پھلکے ہیں ترازومیں بڑے وزنی ہیں۔" قیامت والے دن ان کوئیکیوں میں تولا جائے گا تو ان کا وزن پہاڑوں سے بھی زیادہ ہوگا۔ وہ دو کلے یہ ہیں سبحان الله و بحمد بع سبحان الله العظیمہ۔

اور لا الله الله کے وزن کا اندازہ اس سے لگا تیں کے موی علیجا نے اللہ تعالی ے التجاکی اے برور دگار! مجھے کوئی ایساذ کر بتلائیں کہ میں اس ہے آپ کو یا دکیا کروں۔ الله تعالى نے فرمایا پیئولی قُل لَا إِلٰهَ إِلَّا الله "اےمویٰ لا الله الا الله یزها کرو" موی علایظ نے کہا بروردگار! پیکلمتو ساری دنیا پڑھتی ہے میں ایساذ کر چاہتا ہوں جومیری ذات کے ساتھ خاص ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے مویٰ! اگر سات آسان اور سات آسانوں کی مخلوق ،ساتھ سورج جا ندمجی اور سات زمینیں اور سات زمینوں کی مخلوق ، بہاڑ ، دریا وغیرہ سارے ترازو کے ایک بلڑے ہیں رکھے جائیں اور لا الله الا اللہ ترازو کے دوسرے بلڑے میں رکھا جائے كہا كئے "تولا الله الا الله والا بلڑا جھك جائے گا۔" يعنى اس کاوزن زیادہ ہوگا۔ای کے صدیت یاک سی آتا ہے افضل النّ کو لا اله الا الله "تمام اذ كاريس بهترين ذكرلا الدالا الله بي "اور حديث ياك بيس آتاب مرجى كَأَنَ أَخِرُ كَلَامِهِ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ "مرتِّ وتت جس كويه كلمات نصيب ہو گئے وہ جنت میں داخل ہوگا۔"

فرمایا اِنَّهَوُلاَء بِ شک بیلوگ یکوبندکرتے ہیں۔ دنیاکودنیا بھی ای لیے کہتے ہیں کہ ختم ہونے والی کو یعنی دنیا کی زندگی کو پسندکرتے ہیں۔ دنیاکودنیا بھی ای لیے کہتے ہیں کہ دنیا کامعلی ہے قریب ، قریب ختم ہونے والے۔ اور عاجلہ بھی کہتے ہیں ، جلد ختم ہونے والی۔ ویکا کہ تا میں ، جلد ختم ہونے والی۔ ویکا کہ قید کرون وَرَاءَ کُھُدُ اور چھوڑتے ہیں اپنے آگ یو مُنافَقِیلًا ایسے دن کو دالی۔ ویکڈرون وَرَاءَ کُھُدُ اور چھوڑتے ہیں اپنے آگ یؤمنافقیلًا ایسے دن کو

جو بھاری ہے۔ وہ قیامت کا دن ہے۔ سورۃ الج آیت نمبر ا-۲ میں ہے اِنَّ زَلُزَلَةَ السَّاعَةِ شَیْعِ عَظِیْمٌ " ہے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے یَوْمَ تَرَوْنَهَ السَّاعَةِ شَیْعِ عَظِیْمٌ " ہے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے یَوْمَ تَرَوْنَهَ اللّٰهِ اللّٰهِ عَمْلَ کُلُّ مُرُونِعَةٍ جَس دون تم ویکھو گے بھول جائے گی ہر دودھ پلانے والی عَمْلَ اَرْضَعَتْ جس کو وہ دودھ پلاتی ہے وَتَضَعُ کُلُ ذَاتِ حَمْلِ حَمْلَهَا اور گرادے گی اَرْضَعَتْ جس کو وہ دودھ پلاتی ہے وَتَضَعُ کُلُ ذَاتِ حَمْلِ حَمْلَهَا اور گرادے گی ہر مول والی اپنا ممثل وَیَری الثقاسَ سُکڑی اور تودیکھے گالوگوں کو نشے کی حالت میں ہیں ہوں گے وَلَکِنَ عَذَابَ اللهِ فَدَابَ اللهِ سُکُوری طالانکہ وہ نشے کی حالت میں ہیں ہوں گے وَلِکِنَ عَذَابَ اللهِ شَدِیدٌ لیکن اللہ تعالیٰ کاعذاب بڑا سخت ہے۔"وہ دن اتنا سخت ہے۔ اور قیامت کا انکار کرنے والے کہتے ہیں قیامت نہیں آئے گی۔

## منكرين قسيامت كوجواب:

رب تعالی فرماتے ہیں دیکھو نکٹی خگف نھے ہم نے ہی ان کو پیدا کیا ہے وَ شَدَدُنَا آسُر ھُدُ اور مضبوط کے ہم نے ان کے جوڑ ۔ انگیوں کے جوڑ دیکھو، کہنیوں کا بنددیکھو، کندھوں اور گھٹوں کے جوڑ دیکھو کتے مضبوط ہیں ۔ جس رب نے تمھارے یہ بند جوڑ مضبوط بنائے ہیں وہی شمیس دو بارہ زندہ کرے گا۔ یاتم ابنی خلقت سے انکار کرو کر ہم پیدانہیں ہوئے اور کہوکہ ہمارے بدن میں جوڑ نہیں ہیں ۔ اگرانسان کے بدن میں جوڑ بندنہ ہوں تو انسان کے بدن میں جوڑ نہیں ہیں ۔ اگرانسان کے بدن میں جوڑ بندنہ ہوں تو انسان کی جوڑ بندنہ ہوں تو انسان کے بدن میں جوڑ بندنہ ہوں تو انسان کھ بیٹھ لیٹ نہ سکے ، شختے کا تختہ بنار ہے۔

فرمایا وَإِذَاشِنْنَابَدُنْنَآ اَمْنَالَهُمْ اورجب ہم چاہیں گے بدل دیں گے ان جیسوں کو بینید بلا میں ہوڑ بندمضبوط کر سکتے ہیں تو جیسوں کو بینید کر سکتے ہیں تو قیامت والے دن ان کو بدل کر نبیس لا سکتے ۔ دوبارہ پیدائہیں کر سکتے ؟ ہمارے لیے کون یا کی چیزمشکل ہے۔ فرمایا اِنَّ هٰذِه تَذْکِرَ ﷺ ہے شک بیسورة ، یہ آیات نصیحت ہیں۔ کی چیزمشکل ہے۔ فرمایا اِنَّ هٰذِه تَذْکِرَ ﷺ ہے شک بیسورة ، یہ آیات نصیحت ہیں۔

به مهمیں دعوتِ فکر دیتی ہیں \_غور کر وآخرت کو نہ بھولو ، قبر کو نہ بھولو ، موت کو نہ بھولو \_ قیا مت کا دن بہت بھاری ہے دنیا کے ساتھ اس طرح نہ جمٹے رہوکہ دنیا ہی دنیا ہے۔ جائز طریقے سے دنیا کماؤ مگر حدود میں رہ کر۔رب تعالیٰ کو نہ بھولو، نماز کی بابندی کرو،روز ہے رکھو،حق باطل کی پہچان کرو، حلال حرام کا فرق کرو۔ یے شک میسورۃ ، یہ آیات نفیحت ہیں فَمَنْ شَآءَ بِسُ جَوْفُ عِامِ اللَّهَ خَذَ إلى رَبِّهِ سَبِيلًا بنائے الله رب كى طرف راسته اِنَّاهَدَيْنُهُ السَّبِيلَ "بِ فَك بم ن اس كورات كى را بنمائى كردى جقر آن ياك كذريع -"ابجسكاجي عامراوح پر على - جلناسكاكام م- وماتشآ عون اورتم نبيس جاه كي إلا أن يَشَاء الله مريد كرب جام بنده البي فعل من كلية محار تہیں ہے۔ الله تعالی نے بندے کوارادہ کا اختیار دیا ہے فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنُ قَ مَنْ شَاءَ فَلْيَكُفُرُ " يُس جو جا ہے ايمان لاتے اپني مرضى سے اور جو جا ہے كفر اختيار كرے اپني مرضی ہے۔" قوت ، طاقت رب تعالیٰ کے پاس ہے۔جس وقت بندہ ایمان کا ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کوتو فیق دے دیتے ہیں۔اگر کفر کا ارادہ کرے گاتو اللہ تعالیٰ اس کو کفر ک طرف جلادي مح نُوتِه مَاتَوَ في وَنُصُلِه جَمَنَتُ [النساء: ١١٥] " يجيردي عجم اس كواس طرف جس طرف كاوه رخ كرے گا۔"اورسورة العنكبوت آيت نمبر ٦٩ ياره ٢١ ميں ے وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْ افِيْنَالَنَهُدِينَةُ مُسْمِلَنَا "اوروه لوگ جوكوشش كرتے بين بهاري طرف آنے کی ہم ضرور را ہنمائی کریں گےان کی اینے راستوں کی طرف۔" تو انسان جو ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کواس کی تو فیق دے دیتے ہیں۔

توفر ما ياتم نهيں چاہ سكتے مگريد كه الله تعالى چاہ اِنَّ اللهُ كَانَ عَدِيْمًا حَكِيْمًا لَا اللهُ عَانَ عَدِيْمًا حَكِيْمًا لِهِ اللهُ تعالى ہے جانے والا حكمت والا يُدْخِلُ مَن يَّشَآء والحل كرتا ہے جس

حدیث پاک میں آتا ہے اگر ساری کا نئات نیک ہوجائے ایک بھی بدنہ ہو۔ رب
تعالیٰ کی شان میں رتی برابر اضافہ ہیں ہوتا۔ اور خدانخواستہ ساری کا نئات کا فرہوجائے تو
رب تعالیٰ کی خدائی میں ایک رتی برابر بھی کمی نہ ہوگی۔ یہ محصارے اعمال تمحمارے لیے
ہیں جو کرو گے تمحارے سامنے آئے گا فَمَنْ یَغْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِنْیُرًا یُّرَدُ وَمَنْ
یَغْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِشَرًّا یُّرَدُ وَ ﴿ وَكُولُى وَرِهِ برابر نِیکی کرے گا دیکھ لے گا اور جو ذرہ
برابر بدی کرے گا دیکھ لے گا۔"

والظلیمین اورجوظالم ہیں اَعَدَّلَهُ عَذَابًا آینیًا تیارکیا ہے ان کے لیے عذاب وردناک آخرت کی آگ دنیا کی آگ سے انہترگنا تیز ہے۔ جب کدنیا کی آگ کے عذاب وردناک آخرت کی آگ دنیا کی آگ سے انہترگنا تیز ہے۔ جب کدنیا کی آگ کوئی برداشت نہیں کرسکتا۔ اللہ تعالی اپنے فضل سے قرآن کی برکت سے ، اسلام کی برکت سے ، انگھ کے وسلے سے تمام مونین ، مومنات کو ، سلمین مسلمات کو ، ورزخ کے عذاب سے ، بچائے اور جنت میں جگہ دے۔ [امین]



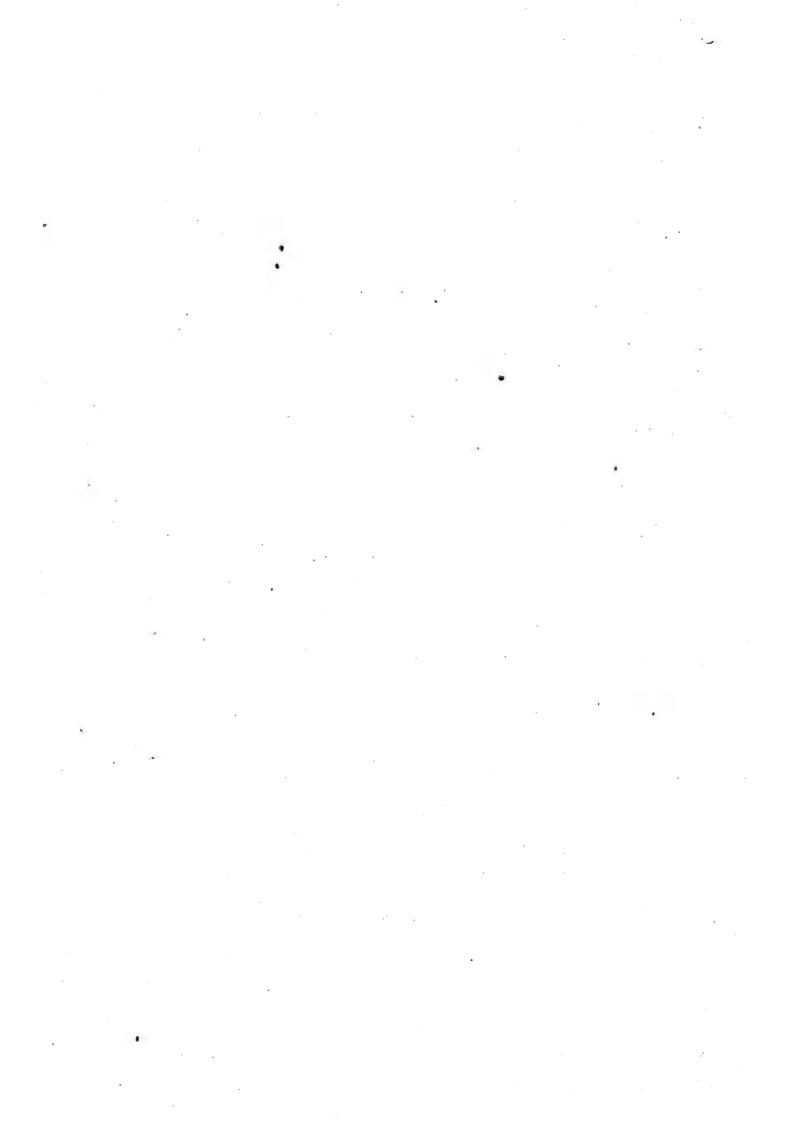



تفسير

سُورُلا المُرسَالِاتِ

(مکمل)



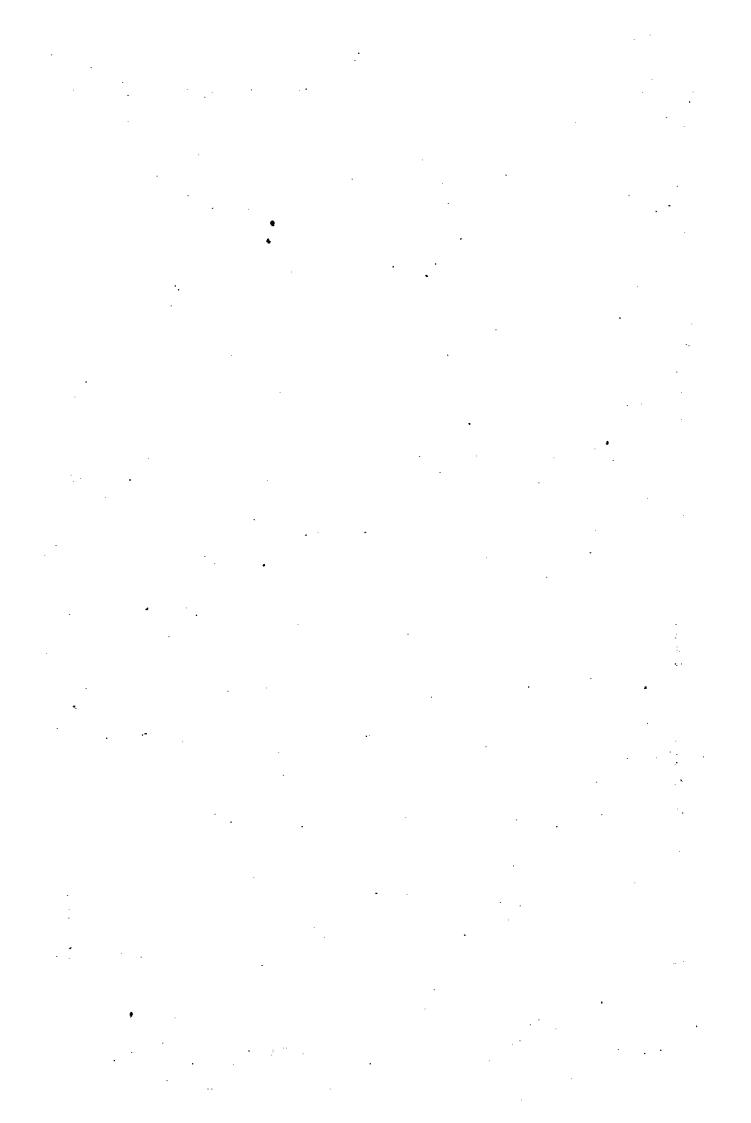

# 

# بِسُمِ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ

وَالْمُرْسَلْتِ عُرْفًا فَالْعُصِفْتِ عَصْفًا فَوَالنِّيْدَاتِ نَشْرًا فَ فَالْفِرِقِتِ فَرُقًاهُ فَالْمُلْقِبِينِ ذِكْرًاهُ عُذُرًا أَوْنُذُرًا فَإِنَّا تُوْعَلُونَ لَوَاقِعُ فَ فَإِذَا النَّبُؤُومُ كُلِّيسَتْ ٥ وَإِذَا النَّكَا أُورُ حَتْ ٥ وَإِذَا الْجِيالُ نُسِفَتُ فُولِذَا الرُّسُلُ أَقِّنَتُ فَ لِأَيِّ يَوْمِ الْجِلَثُ<sup>®</sup> لِيُوْمِ الْفَصْلِ قَوْمَ آادُرلك مَا يَوْمُ الْفَصْلِ وَوْيُل يَوْمَ لِلْفَصْلِ وَيُل يَوْمَ لِذِ لِلْمُكُنِّ بِينَ ﴿ اللَّهُ نُهْلِكِ الْأَوْلِينَ ﴿ ثُمَّرُنُ بَعُهُمُ الْأُخِرِيْنَ ۞كَنْ لِكَ نَفْعُلُ بِالْمُجْرِمِيْنَ ۞ وَيْلُ يُوْمَيِنِ لِلْمُكُنِّ بِيْنَ ﴿ الْمُرْبَعُنُكُ فُكُمِّ مِنْ مِّلَا مِّ مِّهِيْنِ ﴿ فَجُعَلْنَهُ فِي لِلْهُ فِي قَرَارِمُكِيْنَ وَإِلَى قَدَرِهِمَ عَلُومِ فَقَكَ نَا أَفَنِعُمَ الْقَدِرُونَ أَ وَيْكُ يَوْمَهِ إِللَّهُ كُذِّهِ إِنْ ﴿ اللَّهُ مَا لَكُونَ جُعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا ﴿ وَيُكُ يَاكُمُ لَا مُعَلَّا الْمُرْفَى كِفَاتًا ﴿ اَخْيَاءً وَآمُوانًا هُوَجِعَلْنَا فِيهَا رُواسِي شُوعَتِ وَٱسْقَيْنَكُمْ مُّاءً فُرَاتًا ﴿ وَيُلُ يَوْمَ إِلَّهُ كُذِّ بِينَ ﴿ إِنْطَلِقُوْآ إِلَى مَا كُنْتُمْ بِهِ ثَكُنَّ بُونَ ﴿

وَالْمُرْسَلَتِ فَسَم ہے ان ہواؤں کی جوچھوڑی جاتی ہیں عُرْفًا لگاتار فَالْعُصِفْتِ عَصْفًا پس وہ تیزی کے ساتھ چلتی ہیں تیزی کے ساتھ

عِلنَا قَالنَّشِرْتِ نَشُرًا اورارُ اوينَ بين ارُ اوينا فَانْفُرِقْتِ فَرُقًا لِينَ تقسيم كرتى بين تقسيم كرنا فَانْمُلْقِيْتِ ذِكْرًا لِهِنْ دُالَ دِينَ بين ذَكر كو عُذُرًا عذرك ليه أَوْنُذُرًا يَا وُرانَ كُ لِيهِ إِنَّمَا تُوْعَدُونَ بے شک وہ چیز جس کاتمھارے ساتھ دعدہ کیا جارہا ہے کو اقع البتہ واقع ہونے والی ہے فَاِذَا النَّبُومُ پُل جِس وقت سارے طیمست بِنُورَكُرُوسِينَ جَاكِينِ كُلِّ وَإِذَا السَّمَاءِ اورجس وقت آسان فَرجَتْ عِيثُ جَائِكًا وَإِذَا أَجِبَالُ اورجس وقت بِهارُ نُسِفَتُ ارُاديَّ جائیں گے وَإِذَالرُّ سُلُ اورجس وقت رسولوں کے لیے اُقِتَتُ وقت مقرر کیا جائے گا لائی یو پر آجِلت کس دن کے لیے ان کومہلت وى كن ب ييوم الفضل فيلے كون كے ليے وَمَا اَدُرْمِكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ اورآپ كوس في بتلايا كه فيصلح كاون كيا ج وَيْلُ يَوْمَهِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ خرابی ہے اس دن جھٹلانے والول کے لیے اَلَمْ نَهْلِكِ الْأَوَّلِيْنَ كِيابِهُم نِي بِلاكْتِيس كِيا بِهِلُول كُو ثُمَّ مُتَبِعَهُمُ الْأَخِرِيْنَ بِهُمَ ہم نے پیچے لگائے ان کے دوسرے گذلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجُرِمِيْنَ اى ا طرح ہم کرتے ہیں مجرموں کے ساتھ وَیُلُ یَوْمَبِذِ لِلْمُكَذِّبِیْنَ خرابی ہاں دن جھٹلانے والوں کے لیے المُدنَّخُلُقُکُمْ مِینَ مَّا اَعْمَین کیا ہم نے شمیں پیدائمیں کیا بے قدرے یانی سے فَجَعَلْنَهُ پی ہم نے اس کو

كيا فِيْ قَرَادٍ ايك جُدين مَكِين جُوهُم في إلى قَدرِ مَّعْلُوْهِ ایکمقررمت تک فَقَدَرْنَا پی ہم نے اس کا اندازہ لگایا فَيْعُمَ الْقَدِرُ وْنَ كَيالِي بَمْ خُوبِ الدازه كرنے والے بين وَيْلُ يَوْمَهِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ خرالي ہے اس دن جھٹلانے والوں كے ليے المُ نَجُعَل الْأَرْضَ كِفَاتًا كَيانْبِيل بنايام في زمين كوسمينني والى أَخياً الله زندول كو قَامُوَاتًا اورمردول كو قَجَعَلْنَافِيهَا اوربنائهم فياس زمين ميل رَوَاسِيَ مَضِوط بِهَارُ شَيِعِ أَو نِجِ أُو نِجِ وَآسُقَيْنُكُمُ اور بِلا يا مم نعتم كو مَا يَع فَرَاتًا يانى خوش كوار وَيُل يَوْمَ بِذِ لِلْمُكَذِبِينَ خرابی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے اِنْطَلِقُوْ چلوتم اِلٰی مَا كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ اس چيزى طرف جس كوتم جهثلات مو-

نام وكوا نفن

ال سورت کا نام سورۃ المرسلات ہے۔ پہلی ہی آیت کریمہ میں المرسلات کا لفظ موجود ہے جس ہے اس کا نام لیا گیا ہے۔ یہ سورۃ کمہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے اور ابتدائی سورتوں میں سے ہے۔ اس سے پہلے بتیں سورتیں [۳۲] نازل ہو چکی تھیں۔ اس کا تینیت سورتیں [۳۳] نازل ہو چکی تھیں۔ اس کا تینیت سورتیں آیتیں ہیں۔ ان آیات کی کئی تینسیواں [۳۳] نمبر ہے۔ اس کے دورکوع اور پچاس آیتیں ہیں۔ ان آیات کی کئی تفسیریں بیان کی گئی ہیں۔ ایک یہ کہ یہ ہواؤں کی صفات ہیں۔

مرسلت، عصفت، نشرت، مُلقیت کی مختلف تفسیریں: رب تعالی فرماتے ہیں وَالْمُرْسَلْتِ ان ہواؤں کی قتم جوچھوڑی جاتی ہیں عَهِ فَا لِكَا تَارِعِ فِعِ فِي لَغْتُ مِن كُلُورُ مِي كَانِ بِالول كُوكِيةِ بِين جُوكُردن يرايك لائن میں ہوتے ہیں۔وہ چونکہ لگا تار اور مسلسل ہوتے ہیں اس لیے معنی کرتے ہیں ان ہواؤں کی قشم جو چھوڑی جاتی ہیں لگا تارمسلسل فَالْعُصِفْتِ عَصْفًا کیں وہ تیزی کے ساتھ جلتی ہیں تیزی کے ساتھ چلنا۔مشاہدے کی بات ہے کہ ہوائیں تیزی کے ساتھ بھی على بين قَاللَّشِهُ بِ نَشْرًا اورارُادِينَ بين ارُادِينا-گردوغباركوأرُاتَي بين، كيرُون كو أُرْاكر لے جاتی ہیں ، كاغذوں كو أُرْاديتى ہیں فائفر فت پس تقسيم كرتى ہیں ہوائيں بادلوں کو فی فا سنقسیم کرنا۔رب تعالی کے حکم سے بادل کے مکڑے کو إدھر لے جاتی ہیں، کسی کواُدھر لے جاتی ہیں فَائْمُلْقِیْتِ ذِکْرًا پیں وہ ہوا کیں ڈالتی ہیں ذکر کو۔ یہ جو میں آ واز نکال رہا ہوں اس کوتمھارے کا نول تک پہنچنے کے عالم اسباب میں ہوا ہی ذریعہ ہے۔ اگریہ ہوانہ موتو آ وازنہیں پہنچی ۔ رب تعالیٰ نے نظام بنایا ہے وہ ذکر کو کانوں تک بہنجاتی ہے۔ال تفسیر کی روسے بیسب ہواؤں کی صفات ہیں۔ کیوں؟ عُذُرًا عذر ے کے اوندوا یا ڈرانے کے لیے۔عذرگا مطلب سے ککل قیامت کومشروالے دن کوئی یہ نہ کہد سکے کہ پروردگار! میں بے خبرر ہا ہوں۔اللہ تعالیٰ نے اپنے احکام پینمبروں كذر يعلوگول تك پنجائے سورة النساء آيت نمبر ١٦٥ ميں ہے لِنگارِ كُوْنَ لِلنَّابِ عَلَى اللهِ حُجَّةً "بَعْدَ الرُّ سَل " تاكهنه بولوگول كے ليے الله تعالى كے سامنے كوئى ججت کہ ہم بے خبری میں مارے گئے۔"اورسورہ بن اسرائیل آبیت نمبر ۱۵ میں ہے و ماگنا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا "اور بهم نہیں سزادیتے یہاں تک کہ ہم بھیج دیں رسول۔" تا کہان پر جحت تام ہوجائے اور کسی قسم کا بہانہ نہ کر سکیں۔

آ کے جواب قسم ہے اِنَّمَاتُو عَدُوْنَ لَوَاقِعٌ بِ شُكُ وہ چيز جس كاتمهار ي

ساتھ وعدہ کیا جارہا ہے البتہ واقع ہونے والی ہے یعنی قیامت ضرور واقع ہونے والی ہے۔

دوسری تفسیر بہے کہاس سے مجاہدین کی جماعتیں مراویں ۔ قشم ہے ان مجاہدین اسلام کی جماعتوں کی جو بھیجی جاتی ہیں لگا تار۔ایک تشکر گیا، پھر دوسرا گیا، پھر تیسرا گیا محاذ پروسمن کے مقابلے میں۔وہ جماعتیں بڑی تیزی کے ساتھ جاتی ہیں قاللیشر بنائشرا اورحل کی بات کو بھیرتی ہیں۔ چونکہ مجاہدین اسلام جہاں پینچے ہیں وہاں تبلیغ بھی ہوتی ہے، دین کی نشرواشاعت بھی ہوتی ہے فانفر فت فزقا پس وہ جماعتیں تقیم کرتی ہیں تقسیم کرنااس طرح کہ جب حملہ کرتے ہیں کافروں کوتتر بتر کردی ہیں فائسَلْقیات ذِکْرًا ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کا ذکر پیش کرتے ہیں نعرہ تکبیر بھی ،حق بھی ،اسلام بھی۔ تیسری تفسیر بہ ہے کہ اس سے مبلغین اسلام کی جماعتیں مراد ہیں ۔اس زمانے میں تبلیغ کے لیے مختلف علاقوں میں جماعتیں جاتی تھیں لگا تار کوئی اِس طرف کو،کوئی اُس طرف کو۔ وہ تیزی کے ساتھ چلتی ہیں۔ وین کو پھیلاتی جاتی ہیں۔ جہاں پہنچتے وین کی، توحيدى دعوت دية ، دين كي نشروا شاعت كرتے فَانْفُر قَتِ فَرْقًا توحيداور شرك میں فرق کرتے جق اور باطل کا فرق بیان کرتے ،سنت اور بدعت کا فرق سمجھاتے۔اے لوگوا یہ کام اچھے ہیں اور یہ کام بُرے ہیں۔ پچھنیں چھیاتے تھے صاف بتلاتے تھے فَانْمُنْقِیْتِ ذِکْرًا وہ جماعتیں لوگوں کے سامنے ذکر پیش کرتی ہیں کہ اللہ کے دین کو تبول كرد عُذُرًا عذرك خاطركه ابى طرف سے اتمام جحت موجائے أو نُذُرًا يالله تعالیٰ کا بندہ ڈرے۔

بعض حضرات فرماتے ہیں کہ وَالْمُرْسَلْتِ سے ہوائیں مراد ہیں کہتم ہ

ہواؤں کی لگا تارچھوڑی جاتی ہیں فائلط فیت عصفا پی وہ تیزی کے ساتھ چلتی ہیں تیزی کے ساتھ چلتی ہیں تیزی کے ساتھ چلنا۔ اور اللیشرات ہے بادل مراد ہیں۔ قسم ہے ان بادلوں کی جو رب تعالی کی رحمت کی بارش کو بھیرتے ہیں فائلفر فیت فرقا ہے مراد قرآن کریم کی آیات کی جو تقسیم کرتی ہیں جق اور باطل کے آیات مراد ہیں کہ قسم کرتا بیا کا فیائی فیلیت نوٹر آن کریم کی آیات کی جو تقسیم کرتی ہیں جق اور باطل کے درمیان تقسیم کرنا فائد نیوٹر اور باطل کے درمیان تقسیم کرنا فائد نیوٹر کے اور باطل کے درمیان تقسیم کرنا فائد نیوٹر کی خاطر یا ڈرانے کے لیے بوشک وہ چیز جس کا تمار ساتھ وعدہ کیا جاتا ہے قیامت وہ ضرور آئے گی۔ قیامت وور نہیں ہے مین مات فقل وعدہ کیا جاتا ہے قیامت وہ ضرور آئے گی۔ قیامت وور نہیں ہے مین مات فقل قائم ہوگی۔ کل کا تنات کی قیامت قائم ہوگی ۔ کل کا تنات کی قیامت کا تم ہوگی ۔ کل کا تنات کی قیامت کا تم ہوگی ۔ کل کا تنات کی قیامت کا تم ہوگی ؟

## احوال ِقسيامت:

جائیں کے پہاڑر گلین دھنی ہوئی روئی کی طرح۔ "[سورۃ القارعہ، پارہ ٠ س]

وَإِذَاالرُّ سُلُ أَقِّتَتْ - أَقِّتَتْ اصل مِن وُقِتَتْ تَعا- واوكوبمزه كماته بدل دیا۔معنیٰ ہوگا اورجس وقت رسولوں کے لیے وقت مقرر کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پنیمبروں کو وقت بتلایا جائے گا۔مثلاً: الله تعالیٰ کی طرف سے تھم ہوگا کہ بارہ بج نوح عاليات كى قوم آئے ، ايك بيج مود عاليام كى قوم آئے ، الر هائى بيج صالح عاليام كى قوم آئے، تین بجے لوط عالیام کی قوم آئے۔جس طرح عدالتوں میں وقت دیا جاتا ہے ای طرح الله تعالیٰ کے پینمبروں کوادران کی اُمتوں کو وقت بتلایا جائے گا کہ فلاں وقت تمضارا فيمله - المحتى يَوْعِرا جِلَتْ كس دن كے ليے ان كومهلت دى گئى ج ليو ع الْفَصْلِ فَيْلِ كُول كَ لِي وَمَآ أَدُرُ مِكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ اور آپ كوك نے بتلایا کہ نصلے کا دن کیا ہے۔نہ پوچھو ویل یوفہد قِلْمُكَدِّبِینَ خرابی ہال دن جھٹلانے والول کے لیے جوحق کوجھٹلاتے ہیں۔ویل کالفظی معنی ہلاکت، بربادی ،خرابی، تباہی ہاورویل جہنم کے ایک طبقے کا نام بھی ہے۔وہ اتنا گہراہے کہ جب مجرموں کواس میں ڈالا جائے گا آگ کے شعلوں میں جلتے جلتے سترسال کے بعد نیچے فرش تک پہنچیں

مسلم شریف کی روایت میں آتا ہے کہ آنحضرت من اللہ اور صحابہ کرام نی دینے مسلم شریف کی روایت میں آتا ہے کہ آنحضرت من اللہ ایک دھا کے کی آواز آئی۔" مسجد نبوی میں بیٹے ہوئے تھے اِڈ متھے و جُبتة "اچا تک ایک دھا کے کی آواز آئی۔ بیسے کوئی مکان گراہے۔ اُٹھنے لگے کہ معلوم کریں کیا ہوا ہے؟ کوئی مکان گراہے، کوئی و یوار گری ہے آخصرت میں نتایت ہوئے نے فر مایا کوئی نہ اُٹھے اور فر مایا آتن کہ وُق ما هٰذَا اللہ کہ میں ہوتا ہے کہ کسی کا محضرت یوں محسوس ہوتا ہے کہ کسی کا سے موک میں آواز کس چیز کی تھی ؟ " کہنے لگے حضرت یوں محسوس ہوتا ہے کہ کسی کا

مکان گراہے یا کوئی دیوارگری ہے۔ فرمایانہیں! ندمکان گراہے ندکوئی دیوارگری ہے بلکہ رکان گراہے ندکوئی دیوارگری ہے بلکہ یہ جہنم کے ایک طبقے میں پھر بھینکا گیا تھا جوستر سال کے بعد نیچے جالگاہے بیاس کی آواز مقی ۔

تو ویل جہم کے ایک طبقے کا بھی نام ہے۔فرمایا ہماری قدرت کونہیں مانتے،

دیکھتے نہیں ہوئی، ہود مالیکا کی قوم ہلاک نہیں ہوئی، صالح مالیکا کی قوم ہلاک نہیں ہوئی، ہود مالیکا کی قوم ہلاک نہیں ہوئی، صالح مالیکا کی قوم ہلاک نہیں ہوئی اسالح مالیکا کی قوم ہلاک نہیں ہوئی اسالح مالیکا کی قوم ہلاک نہیں ہوئی اللہ خویش کی قوم کو ہلاک کیا،فرعوئیوں کو ہلاک کیا،تم نے ہماری قدرت نہیں ہلاک کیا، ہم نے ہماری قدرت نہیں دیکھی کا فیلات نام کی ہماری قدرت نہیں مکہ اور دیا کے دوسرے کا فروں، مجرموں کے ساتھ حقریش مطلق ہیں جو چاہیں کریں ویل گائے قریب نی قرابی ہے اس دن جھٹلانے مطلق ہیں جو چاہیں کریں ویل گائے قوم ہی آگا کے قوم کو ہلاک کی ایک گائے تو ہیں، قیامت کو جھٹلانے ہیں۔

اے قیامت کے منکرواتم منہ پھیرکر کہتے ہو مانخن ہِمبُعُوثِینَ "ہم دوبارہ نہیں اُٹھائے جاکیں گے۔" ھَیْھاتَ ھَیُھاتَ ھَیُھاتَ لِمَاتُوعَدُونَ "بڑی دورکی بات ہے جس ہے تم دُرائے جاتے ہو۔" کہ دوبارہ زندہ کیے جاو کے حساب کتاب ہوگاتم رب کی قدرت کا انکار کرتے ہو اَلَمُ نَمُ لُقُتُمُ فَیْنَ فَافَعُی فِینِ کیا ہم نے تصیں پہلے ہیں کیا ہے جدرے پانی ہے۔ منی کا قطرہ کہ جب وہ شہوت کے ساتھ نکلتا ہے تو سارا بدن نا پاک ہوجا تا ہے۔ کیڑے کے ساتھ لگ جائے تو کیڑ اپلید ہوجا تا ہے۔ اس تقیر قطرے ہے ہم جہم نے تم کو پیدائیں کیا ، انکار کر سکتے ہو؟ فَجَعَلُنُهُ فِی قَرَادٍ مَّرِیْنِ پی کیا ہم نے اُسے نے تم کو پیدائیں کیا ، انکار کر سکتے ہو؟ فَجَعَلُنُهُ فِی قَرَادٍ مَّرِیْنِ پی کیا ہم نے اُسے نے تم کو پیدائیں کیا ، انکار کر سکتے ہو؟ فَجَعَلُنُهُ فِی قَرَادٍ مَّرِیْنِ پی کیا ہم نے اُسے نے تم کو پیدائیں کیا ، انکار کر سکتے ہو؟ فَجَعَلُنُهُ فِی قَرَادٍ مَّرِیْنِ پی کیا ہم نے اُسے

الیی جگدمیں جو تھرنے کی تھی۔ مال کے رحم میں ہم نے اس نطفے کو تھرایا۔

احادیث میں آتا ہے کہ چالیس دن تک نطفہ نطفے کی شکل میں رہتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس ملے جلے نطفے کولوتھڑ ابنادیتا ہے پھرخون کےلوتھڑ ہے کی بوٹی بن جاتی ہے پھر لوٹی کواللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا ملہ سے ہڑیوں میں تبدیل کر دیتا ہے فکسو ناالعظم کہ خسا [سورۃ المومنون] "پس ہم ہڑیوں پر گوشت چڑھا دیتے ہیں۔ "جب پورا ڈھانچا تیارہو جاتا ہے تواللہ تعالی فرشتے کو بھیج کراس میں روح پھونک دیتے ہیں۔ تقریباً پانچ ماہ تک بچہ ماں کے بیٹ میں زندہ رہتا ہے۔ کوئی ہوا آنی کی جگہ ہیں سائس لینے کی جگہ ہیں۔ مال کے بیٹ میں اتنا پلتارہتا ہے۔ موٹا تازہ ہوتا ہے۔ ان سارے ادوار سے گزار نے والاکون ہے؟ وہ ذات جو تصمیں حقیر قطرے سے بیدا کرسکتی ہے وہ تمصیں دوبارہ پیدائیس

### مسئله مدت حمل:

توفر ما یا پس کیا ہم نے اس کوالی جگہ میں جوکھہرنے کی ہے، تکنے والی ہے اِلی قدرِ مَعْلُورِ ایک مدتِ مقررتک بعض بچسات ماہ کے ہوتے ہیں، بعض آٹھ ماہ کے ہوتے ہیں، اکثر نو ماہ کے ہوتے ہیں اور بعض دی ماہ مال کے پیٹ میں رہتے ہیں۔ امام ضحاک بن مزاہم برئاد بر مشہور تا بعی ہیں ۔ وہ مال کے پیٹ میں دوسال رہے۔ جب پیدا ہوئے تو دانت بھی اگر کے ہشنا شروع کردیا۔ پیدا ہوئے تو دانت بھی اگر کے ہشنا شروع کردیا۔ مال باپ نے نام ہی ضحاک رکھ دیا، ہننے والا۔ امام شافعی برئاد بیفر ماتے ہیں بعض بچ چار مال تک مال کے پیٹ میں رہے ہیں۔ ادنیٰ مدت چھ ماہ ہے۔ یعنی شادی کے چھ ماہ بعد جو بجد پیدا ہوگا وہ حلال ہوگا۔

فرمایا فقدرُنا پی ہم نے اس کا اندازہ لگایا فینغم الْفیدرُون کیا پی ہم خوب اندازہ کرنے والے ہیں۔ ہم سے بہتر اندازہ کون لگا سکتا ہے ویل یَوْمَ پَنِی اِللّٰہ کَیْدِینَ خوابی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے جو ہماری قدرت کو جھٹلاتے ہیں اے قدرت کے مکروغور کرو اَلَّهُ نَجْعَلِ الاَرْضَ کِفَاتًا کیا نہیں بنایا ہم نے زمین کو سیٹے والی اَخیا ہے وارمردوں کو ندوں کو بھی سیٹے والی اَخیا ہے وائن زندوں کو اورمردوں کو ندوں کو بھی سیٹی ہے اورمردوں کو کو بھی سیٹے والی اَخیا ہے وائن اُندوں کو اُلا من سیٹے والی اَخیا ہے وائن میں مواد میں دوبارہ نہیں کو بھی سیٹی ہے، اکھا کرتی ہے۔ جس ذات نے بیز مین بنائی ہے وہ سیس دوبارہ نہیں پیدا کرسکتی و جعلنا فیٹھا رَوَاہِی ۔ رَوَاہِی دَاسِیةً کی جع ہے۔ اس کا معنی ہے مضبوط بہاڑ ۔ اور بنائے ہم نے زمین میں مضبوط بہاڑ۔ شیافی ہی میں مقبوط بہاڑ۔ اور بنائے ہم نے زمین میں مضبوط بہاڑ۔ شیافی ہی جب اس کا معنی ہے بلند بہاڑ ہیں۔ ہمالیہ جیسے بہاڑ جس کی بلند بہاڑ ہیں۔ ہمالیہ جیسے بہاڑ جس کی بلندی انتیں ہزار فٹ ہے۔ جس ذات نے اسے ابند بہاڑ بنائے ہیں وہ تھا رہے جو ووکوئیس بنائی ، کیسے تم قیا مت کا انکار کرتے ہو؟

قَاسَقَنِلْ گُفتُمَّا اَ وَرِبِلا یا ہم نے آم کو پانی خوش گوار جوحلت ہے آسانی

سے گزرجا تا ہے۔ ہمارے اُو پر تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ میٹھا پانی وافر مقدار میں میسر

ہے۔ بعض علاقے ایسے ہیں کہ وہاں پانی کڑوا ہے۔ آج سے تقریباً تیس سال پہلے ک

بات ہے رمک کے علاقے میں میں نے اشراق کی نماز کے لیے وضوکیا۔ پانی اتناکڑوا تھا

کہ ڈیرہ اساعیل خان تک میر اُمعہ کڑوارہا۔ وَیْلُ یَوْمَ بِدِیِّلْ اُسْکَذِینِیَ خرابی ہے اس

دن جھٹلانے والوں کے لیے جوح کو مجھٹلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اِنطَلِقُو اللہٰ مالہ کہ نہ نہ کہ ڈیون کے جوح کی کو جھٹلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اِنطَلِقُو اللہٰ مالہ کہ نہ نہ کے بی کہ موابیہ کی طرف جس کوتم جھٹلاتے سے حق کو جھٹلانے والوں میں تم نے داخل مالو، قیامت کو جھٹلانے والے مجموابیہ کھوارے سامنے دوز خے ہاس میں تم نے داخل والو، قیامت کو جھٹلانے والے مجموابیہ کھوارے سامنے دوز خے ہاس میں تم نے داخل

ہونا ہے۔ انکار کی کوئی وجہ ہیں ہےوہ وفت آنے والا ہے۔

SALE SALE SALE SALE SALE

انْطَلِقُوْآ إِلَى ظِيلَ ذِي ثَلْثِ شُعَيِهُ وَلَا يُغْنِي مِنَ اللَّهِ إِنَّا الْمُعَيِدُ فِي إِنَّهُ الرَّمِي إِنَّهُ الرَّمِي إِنَّهُ الرَّمِي إِنَّهُ الرَّالِي اللَّهُ الرَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّلْمُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّا اللَّلْ كَالْقَصْرِفَ كَأَنَّهُ جِمْلَتُ صُفْرُهُ وَيُلُ يُوْمِينِ لِلْمُكَنِّبِينَ ﴿ هٰذَايُومُ لَاينطِقُونَ ٥ وَلَا يُؤْذُنُ لَهُمْ فَيَعْتَن رُوْنَ ١ وَيُكُ يُوْمَهِ إِلَّهُ كُنَّ بِينَ ﴿ هَٰذَا يُؤْمُ الْفَصْلِ جَمَعُنَا كُثْرِ وَالْأَوَّلِينَ۞ فَإِنْ كَأَنَ كُأْنَ كُنَّ كُيْلُ فَكِينُ وْنِ۞ وَيُكَّ يَوْمَهِنِّ عُ لِلْمُكَذِّبِينَ وَإِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلْلِ وَعُيُونٍ هُ وَفُواكِهُ مِمَّا يَشْتُهُونَ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيًّا إِنَّمَا كُنْ تُعْرِبَعُ مَلُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ كُذُلِكَ نَجْنِزِي الْمُعْسِنِيْنَ ﴿ وَيُلُّ يَوْمَبِنِ لِلْمُكُنِّيثِينَ ۖ كُلُوْا وَتَمَتَّعُوْا قِلِيْلًا إِنَّكُمْ فَجُورِمُوْنَ ﴿ وَيُلْ يَوْمَهِ إِللَّهُ كَنِّ بِيْنَ ﴿ وَتُمَتَّعُوْا قِلْيُلًا إِنَّكُمْ فَجُورِمُوْنَ ﴿ وَيُلْ يَوْمَهِ إِللَّهُ كُنِّ بِيْنَ وَ إِذَا قِيْلُ لَهُ مُ ارْكُ مُوْ الْ يَرْكُعُونَ ﴿ وَيُلُّ يَوْمَبِ إِ المُكُنِّ بِينَ ﴿ فَيَأْتِ حَدِيثٍ بَعْلَ الْمُكُنِّ بِينَ ﴿ فَيَأْتِ حَدِيثٍ بَعْلَ الْمُكُنِّ بِينَ

اِنْطَلِقُوْا چلو اِلىظِلْ ایکسائے کی طرف ذِی ثلثِ شَعَبِ جس کی تین شاخیں ہیں اَلاظلِیْلِ نہوہ سایہ کرنے والی ہیں قَوَلاینٹنی اور نہوہ کفایت کرنے والی ہیں مِنَ اللَّهَبِ آگ کے شعلوں سے اِنْهَا ہے شک وہ دوزخ تَرْمِی پیسکے گ بِشَرَدٍ شعلوں سے اِنْهَا ہے شک وہ دوزخ تَرْمِی پیسکے گ بِشَرَدٍ چینگاریاں کانْقَصْرِ محل جیسی کانّہ جِملَتُ صُفْرٌ گویا کہ وہ اُون ہیں زردرنگ کے ویٰل یَوْمَہِذِ لِلْمُکَذِینِینَ خرابی ہے اُس ون اُون ہیں زردرنگ کے ویٰل یَوْمَہِذِ لِلْمُکَذِینِینَ خرابی ہے اُس ون

جھٹلانے والول کے لیے ھٰذَایَوْمُ سیوه دن ہے لَاینُطِقُوْنَ جس دن وہ بولیں گے نہیں وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمُ اور ندان کواجازت دی جائے كَ فَيَعْتَذِرُونَ كُونِ وَعَرْرُكُسِ وَعُرْرُكُسِ وَيُلُيَّوْمَإِذِ لِلْمُكَذِّبِيْنَ خرانی ہے اُس دن جھٹلانے والوں کے لیے ھذایؤ مُر انْفَصْل سے قصلے کا دن ہے جَمَعُنگُم ہم نے جمع کیا ہے تم کو وَالْأَوَّلِيْنَ اور پہلول کو فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدُ يِسَ الرَّحِ تُمَارِبِ يَاسَ كُونَى تَدبير فَكِيْدُونِ تُو مجھ پر چلالو وَيْلُ يَّوُمَ بِذِ لِلْمُكَذِّبِيْنَ خَرالِي بِاس دن جَمِيلانے والول کے لیے اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ بِشُک پر ہيزگار فِيْ ظِلْلِ سابول میں موں کے قَعَمُونِ اورچشموں میں ہول کے قَفَوَاکِهَ اور کھلوں میں ہوں گے مِتَایَشْتَهُوْنَ جودہ چاہیں گے کُلُوْاوَاشْرَ بُوْا کھاؤاور بيو هَنِينًا خُول كوار بِمَا كُنْتُمْ تَعُمَّلُونَ ال وجد ع كم م الجمع كام كرتے تھے إِنَّا كَذُلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ بِيشَكَ ہم الى طرح بدله دیتے ہیں نیکی کرنے والول کو ویٹ یّومَپذِ لِلْمُكَذِّبِیْنَ خرابی ہاں دن جمثلانے والوں کے لیے کُول کھاؤ وَتَمَتَّعُوا اور فائدہ أَتُهاؤ قَلِيُلًا تَعُورُ بِ دِنُول مِينَ إِنَّكُمْ مُّجُرِمُونَ بِ شُكتم مجرم مو وَيُلَ يَوْمَ يِذِلِّلُمُكَدِّبِينَ خَرائي ماس دن جَمثلا نے والول کے لیے وَإِذَا قِيْلَ لَهُمُ اور جب ان سے کہا جاتا ہے اڑ گھٹوا رکوع کرو

لَایَرُکَعُونَ وه رکوع نہیں کرتے وَیٰلَ یَّوُمَ بِذِلِلْمُکَذِبِیْنَ خَرابی ہے اس دن جھلانے والوں کے لیے فَیِایِّ حَدِیْثِ بَعُدَهٔ پی کس بات پراس کے بعد یُوْمِنُونَ وه ایمان لائیں گے۔ :

ماقب ل سے ربط:

پہلی آیات میں اللہ تعالی نے ان لوگوں کاروفر ما یا جوقیا مت کے منکر تھے اور کہتے ہے ازامِ فنا و گنا گئر آبا ڈلیک رجعے بھیند فی تا، پارہ: ۲۲۱ ہ کی جب ہم مر جا کیں گے اور ہو جا کیں گے مٹی بیدلوث کر آنا بہت بعید ہے۔ "اللہ تعالی نے اس استعاد کو دور کیا کہ تم اس کو دور نہ مجھو اکٹر ننڈ لفٹ کٹر بین ما آبا تھی ہے نہ کیا ہم نے مسس بے قدر سے قیر پانی سے پیدا نہیں کیا۔ "جوذات اس قیر قطر سے پیدا کر سکتی ہے وہ وہ بارہ نہیں پیدا کر سکتی ؟ پھر اپنے قادر مطلق ہونے پر دلیلیں دیں کہ جس نے زمین زندوں اور مردوں کو سمینے والی بنائی ہے اور اس میں مضوط پہاڑ بنائے بلنداور شمیں خوش گواریا نی بلایا سے لیے شمین دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے۔

فرمایا قیامت یقینا آئے گی اور قیامت والے دن رب تعالی فرمائیں گے اِنطَیٰقُوْ اِلِی مَا کُنْتُمْ بِهِ شُکَدِّبُونَ "چلوتم اس چیزی طرف جس کوتم جھٹلاتے تھے۔"اور کہتے تھے کہ دوزخ کوئی چیز نہیں ہے۔اب سامنے دیکھو ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ کی عدالت میں کھڑے ہوں گے۔وہاں سے جنت بھی نظر آئے گی اور دوزخ بھی نظر آئے گی۔اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جمرموں کو اِنطَیٰقُوا چلوتم اِلی ظِلْ ذِی شَلْتُ مُنَّ مِن شَاخُوں والے سائے کی طرف۔ شُعَب شُعْبَ اُن کی جمع ہے۔اس کامعنیٰ ہے شاخ۔ اس سائے کی تین شاخوں والے سائے کی طرف۔ شُعَب شُعْبَ اُن کی جمع ہے۔اس کامعنیٰ ہے شاخ۔ اس سائے کی تین شاخیں ہوں گی۔ایک اِدھر کو جائے گی، ایک اُدھر کو جائے گی، ایک اُدھر کو جائے گی، ایک اُدھر کو جائے گی، ایک

تیسری طرف جائے گی۔ پھروہ سابیا ایہ اوگا آلا ظیابی نہ وہ سابی کرنے والا ہے لینی وہ سابیکا منہیں آئے گا۔ وہ راحت بخش سابیہ بیں ہوگا وَلَا یُغینی مِنَ اللَّهَ اور نہ وہ کفایت کرے گا آگ کے شعلوں ہے۔ ونیا میں جوسائے ہیں وہ کم از کم گرمی اور پیش سے حفاظت کرتے ہیں۔ چاہے درخت کا ہو، سائبان کا ہو، چھت کا ہولیکن اس سائے کا کچھ قائدہ نہ ہوگا۔ اور اس کی تین شاخیں کیوں ہوں گی؟ اس کی مفسرین کرام بُرِیْنَ نے مختلف تفسیریں کی ہیں۔

#### اسلام کے بنیادی عقائد:

ایک به که اسلام میں بنیادی عقیدے تین ہیں۔ باقی تمام ان کی طرف لوشتے ہیں۔ مسئلہ تو حید، مسئلہ رسالت اور مسئلہ قیامت۔ ان تینوں عقائد کے کافر منکر سے۔ اس طرح اس دھوئیں کی شاخیں بھی تین ہوں گی۔

دوسری تفسیر بیکرتے ہیں کہ ایمان نام ہے تصدیق بالقلب والاقرار
بالیسان والعّملُ بِالْآرُ کَانِ "دل سے تفدیق کرنا، زبان سے اقرار کرنا، ارکان
(اسلام) پرمل کرنا "عملی طور پراس کا ثبوت دینا۔ کا فروں نے ندول سے تعدیق کی نہ
زبان سے اقرار کیا اور ندممل کیا۔ تینوں چیزوں کی مخالفت کی۔ اس لیے سائے کی تین
شاخیں ہوں گی۔

امام بیضاوی مرتاطید فرماتے ہیں کہ انسان کے اعمال تین قو توں پرمشمل ہیں۔
توت وہمیہ ، توت غضبیہ اور توت شہوانیہ۔ انسان کے تمام اعمال اِنھی تین قو توں میں سے
کسی نہ کسی سے نکلتے ہیں۔ دھوئیں کی تین شاخوں سے یہی تین قو تیں مراد ہیں۔ ہرقوت
سے نکلے ہوئے فعل کا بدلہ اس کے مطابق و یا جائے گا۔

إِنَّهَاتَرُ مِي بِشَرَدٍ - شَرَر شَرَارَةٌ كَ جَمْع بِ اور شَرَرَةٌ كَ جَمْع بَحَلَكُم ہے۔اس کامعنی ہے چنگاری۔وہ دوزخ سے نے گاریاں ۔لکڑیوں کوآ گ لگی ہوئی ہوتو اس سے چنگاری اُڑتی ہے۔ وہ جو چنگاریاں اُڑیں گی کانقضہ محل جیسی ہوں گی، كوتھيوں كى طرح برى برى ہوں گى۔ وہ پھٹ كرينچ گريں گى تو وہ أونٹ كى طرح ہوں گ سَمَانَا الله جملاتي صُفر الله على الله وه أونث بين زردرنگ كے۔ وه جنگاريال جوملول ك طرح ہوں گی جب وہ اُویر جا کر پھٹیں گی اوران کے جصے ہوں گے تو وہ ایک ایک اُونٹ كى طرح مول كى وَيْلُ يَوْمَهِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ خرابى م أس دن جمثلا نے والول كے لیے ۔ جنھوں نے تو حید کو جھٹلا یا ، رسالت اور قیامت کو جھٹلا یا ان کے لیے بریادی ہوگی هٰذَايَوْ مُرَلَا يَنْطِقُوْنَ بِيوه دن ہے جس دن وہ بولیں گے ہیں۔ وہال کوئی بات نہیں کر سكے گا۔ جب اللہ تعالیٰ كى عدالت كى طرف روانہوں كے فلاتشمع إلّلا هَمْسًا "بِى تو نہیں نے گا مرکھس کھس کی آجاذہ" [ط:۱۰۸] یعنی یاؤں کی آہٹ کی آواز آئے گی۔اور سورة مريم آيت نمبر ٩٨ يس ۽ أوتَهُ عَعُ لَهُمْ رِكْزًا - دكوا كامعنى عكان كے ساتھ مندلگا کر بات کرنا۔" یاسے گاتوان کے لیے ملکی ی آواز۔"

محشروالے دن لوگوں کوان کے والد کے نام سے بلایا جائے گا:

پھر جب اللہ تعالیٰ اپنی عدالت میں بلوائے گا اور حکم دے گا بتلاؤتم کیا کیا کر کے آئے ہو۔ پھر جرایک کے سامنے ان کا اعمال نامہ رکھا جائے گا یُک علی النّاسُ بِاٰ بَا عَمْدُ "محشر والے دن لوگوں کوان کے والد کے نام کے ساتھ بلایا جائے گا۔"

یہ جوعوام میں مشہور ہے کہ ماؤں کے نامول کے ساتھ بلایا جائے گا یہ غلط ہے، ضعیف حدیث ہے۔[عیسائی وغیرہ میں اکثریت چونکہ حرامیوں کی ہے۔ یوزپ میں بچیاں شادی سے پہلے کئی بچے جن چکی ہوتی ہیں اس لیے اُنھوں نے اس بات کوشہرت دی
ہے۔ مرتب ] امام بخاری بوئی ہوتی ہیں اس لیے اُنھوں نے اس بات کوشہرت دی
ہے۔ مرتب ] امام بخاری بوئی ہوتی ہاب قائم کیا ہے اُن تھی النّاس اُئو تھ الُقیلة ہے
ہے ہوئی " بلائے جا کیں گےلوگ قیامت والے دن اپنے بالوں کے نام کے ساتھ۔"
طالی ہے یا حرامی ہے جس کا نطفہ ہے اس کے نام کے ساتھ بلا یا جائے گا۔

جب بنده بیش موجائے گااللہ تعالی فرمائیں کے اِفْدَاْ کِتْبَكَ "اپنااعمال نامہ خود پڑھ۔" دنیا میں کوئی پڑھا ہوا ہے یا اُن پرھ ہے دہاں اللہ تعالیٰ سب کو پڑھنے کی توقیق دے گا۔ دنیا میں جو نابینا ہیں وہاں اللہ تعالی ان کو بینا کر دے گا۔ اور جو بولے، بہرے ہیں وہ کانوں سے نیں گے۔ دنیا کی سب بیاریاں رب ختم کردے گا۔ کسی قسم کا عذرنہیں ہوگا۔اعمال نامے میں ہرشے درج ہوگی۔اگر کسی وقت کوئی ہنساہ تو لکھا ہوا ہوگا كەفلال دىت بنساتھاادرروپا ہے تو وہ بھى لكھا ہوا ہوگا \_ كھا يا ہے، بيا ہے، ليٹا ہے لكھا ہوا ہوگا۔ یہ نیکی کی ہے یہ بدی کی ہے سب کچھا عمال نامے میں درج ہوگا۔ بندہ حیران ہوکر كَمُ عَالِ هٰذَاالْكِتْ لِلهُ عَادِرُ صَغِيْرَةً وَلَا كَبِيْرَةً إِلَّا أَحْمُهَا [الكهف:٩٩] "كيا ہاں كتاب كونبيں چھوڑتى كسى جھوٹى چيزكون برى چيزكومگراس نے اس كوكن ركھا ہے۔" جب الله تعالى بلائي گيتوسب خاموش ہوكر كھڑ ہے ہول گے يہال تك كه فرشتے بھى لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمُنُ "نهيس بات كرسكيس عَر مروه جس كوالله تعالى اجازت دے گا۔ جس كواللہ تعالى بولنے كى اجازت دے گا وہى بولے گا وَلَا يُؤْذَنَ لَهُ وَفَيَعْتَذِرُونَ اورندان كواجازت دى جائے گى كدوه عذركر عيس معدرت كرنے كى اجازت نبين موكى \_ سوره قيامه مين تم يره حكي مو قَلْوَ ٱلْفِي مَعَادِيرَ فِي " أَكِّر جِدوه كتنے بى حيلے بہانے كرے۔" ازخودتو عذر پيش كرے كالبھى كے كا بمارے ياس كوئى پنغبر

#### عسلامات قسامت:

صدیث پاک میں آتا ہے آخضرت ملاہ اللہ نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانیوں میں ایک نشانیوں کے فیصلے کمزور ہوں گئی وریٹے الحکی کیے "عدالتوں کے فیصلے کمزور ہوں گئی وریٹے الحکی کیے "اور فیصلے پیپیوں کے ساتھ ہوں گے۔" دونوں با تیں پائی جارہی ہیں۔ بائی کورٹ تو الگ رہاسپر یم کورٹ کے فیصلے خود حکومت نہیں مانتی۔ اس سے زیادہ کمزوری کیا ہوگ ۔ وبیٹے الحق کیے "اور فیصلے بیس گے۔" جوزیادہ بوئی دے گاس کے تی میں میں میں میں کوئی داؤ نہیں جلے گا۔ سبب بچھ ہمارے سامنے ہے۔ لیکن رب تعالی کی سچی عدالت میں کوئی داؤ نہیں جلے گا۔

توفر ما یا تمھارے پاس کوئی تدبیر ہے تو مجھ پر چلالو وَیُل یَّوُمَ بِذِیلَ اللَّهُ کَدِینَ خُرانی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ اب مجر مین اور مکذبین کے مقابلے میں مصدقین اور مکز مین کا حال بھی سنو!

# مصدقسين مكرً مين كاذكر:

فرمایا اِنَّالْمُتَقِیْنَ بِهِلْ گربیزگار۔ مُتَقِیْ کامجردے تَقوٰی تَقوٰی وَقوٰی تَقوٰی کامعیٰ ہے بچنا۔ سب سے پہلے شرک اور کفر سے بچنا ہے، پھر حرام سے بچنا ہے، گنا ہوں اور نافر مانیوں سے بچنا ہے، پھر خلاف اولی چیز سے بچنا ہے۔ تویہ تقی کہاں ہوں گے فی فیلل جنت کے درختوں کے سائے میں ہوں گے۔ ایک ایک درخت کا سایہ اتناوسیے ہوگا کہ تیز رفتار گھوڑ اسوسال تک اس کو طے نہیں کر سکے گا ق عیدون اور چشموں میں ہوں گے۔ سلبیل کا چشمہ، کافور کا چشمہ، کوڑ کا چشمہ، زنجبیل کا چشمہ۔ ان کے یانی کا آج ہم دنیا میں تصور نہیں کر سکے گا

قَفُوَاكِهَ-فُوَاكِهَ فَاكِهَةً كَى جُعْ ہے۔ اس كامعنى ہے پھل۔ اور پھلول ميں ہوں گے مِثَانِيَةُ مَهُوْنَ جووہ چاہيں گے۔ جس قسم كا پھل چاہيں گے اور جب چاہيں گے اور جب چاہيں گے اور جب چاہيں گے اور جس جگہ چاہيں گے ملے گا۔ اور بيہ بات كى دفعہ سن چكے ہوكہ جنت كے پھلوں كى خصوصيت بيہ كه لَّا مَقْطُوْعَةٍ قَلَامَمْ نُوعَةٍ [سورة الواقع، پاره ٢٥]" نة ختم ہوں گے اور ندرو كے جائيں گے۔ "وانة توڑيں گے دکھتے ہى دکھتے دوسرا لگ جائے گا۔ اور ندركاوٹ ہوگى كہ يہ پھل ابھى نہيں تو ڑنا يہاں سے نہيں تو ڑنا۔ بيٹے بيٹے نيت كرے گا در ميں نے يہ پھل كھانا ہے۔ بہن خود بخود جھك كرسا منے آجائے گا۔

تو فرمایا متقی سابوں میں ہوں گے، چشموں میں ہوں گے، میوؤں میں ہول

كرف سي محده جابي ك\_الله تعالى كي طرف علم موكا كُلُوْا وَاشْرَ بُوْا كُلُوا وَاشْرَ بُوْا كُلُوا وَادر بع هَنيَنًا خُولٌ گوار، مزے دار بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ال وجهے كمّ ما يھے كام كرتے تھے۔ان نيك كامول كے بدلے ميں الله تعالی نے شمصیں پنعتيں دی ہیں الله كذلك نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ بِحِشْك بم الى طرح بدلددية بين فيكى كرنے والول كور به انعامات متقیوں کے لیے ہیں۔ مکذبین کا بُراحال ہوگا۔

فرمایا وَیُلَ یَّوْمَهِذِ لِّلْمُكَذِّبِینَ خرابی ساس دن جمثلانے والول کے لیے كُلُوْاوَتَمَنَّعُوْلِ كَالُواور فاكده أَتُعَاوُ قَلِيلًا تَعُورُ اسار دنيا مِين كَتَنَاعُ رَصِهُ كَالُوكِ؟ دس سال، ہیں سال، بچاس سال، سوسال، ہزارسال کھالوگے۔ آخر بے زندگی ختم ہونے والی ہے۔ دیکھو! اہلیس تعین ہزاروں سال سے زندہ ہے کیکن مرنا اس نے بھی ہے۔ دنیا کی زندگی محدود ہے۔اگلے جہان کی زندگی نہ ختم ہونے والی ہے۔ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔سب بوڑھے وہاں جوان ہوں گے۔سب کی عمرتیس سال کے قریب ہوگی کسی قسم کی دہاں بیاری نہیں ہوگی ۔وہ بیجے کہ ماں کے پیٹ میں ان میں جان ڈالی گئی مگر مردہ پیدا ہوئے۔ان کوبھی وہاں زندگی ملے گی۔وہ خود چلیں پھریں گے، بھا گیس گے۔کوئی کسی کا محتاج نبيس ہوگا۔مجرم محروم نہيں كيا جائے گا۔مجرمو! كھالواورتھوڑا سافا كدہ أٹھالو انْتُكُمْ مُجُرِمُونَ بِ شُكتم مجم مو وَيْلٌ يَوْمَهِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ خَرَالِي بِ الله ون حجثلانے والوں کے لیے۔ نہ تو حید کو مانا ، نہ رسالت کوشلیم کیاا ورند آخرت کو مانا ، نہ قر آن کو مانا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ازْكُعُوا اورجب ان سے كہا جاتا ہے ركوع كرويعنى نماز يردهوتو لَا ذَ كُعُونَ الكوع نہيں كرتے يعنى نماز نہيں يرصے عقيدے كے درست ہونے كے بعدتمام اعمال میں سب سے اہم نماز ہے۔ صحابہ کرام منی این فرماتے ہیں کہ ہم کسی عمل کے

چوڑنے کو کفرنہیں مجھتے تھے سوائے نماز کے۔جونماز پڑھتا تھا ہم سجھتے تھے یہ مسلمان ہیں ہے۔ اورنہیں پڑھتا تھا ہم سجھتے تھے کہ یہ مسلمان نہیں ہے۔ اورنہیں پڑھتا تھا ہم سجھتے تھے کہ یہ مسلمان نہیں ہے۔ بے نمازی کی سزا:

جوآ دمی نمازنہ پڑھے اس کی کیا سزاہے؟ فقہائے کرام ہو کیا کا ختلاف ہے کہ اگر کوئی مردیاعورت ایک نماز حچوڑ دے تواس کی کیاسر اہے؟ چارمشہورا مام ہیں جن کی فقہ کولوگوں نے قبول کیا ہے۔ان میں سے امام احمد جمئان میں ماتے ہیں کہ اس کی سز اقل ہے۔ کیوں کہ وہ کا فر ہو گیا ہے۔ایک دن ،ایک ہفتہ،ایک مہینہ یا ایک سال کی نمازیں نہیں،صرف ایک نمازجس نے جان بوجھ کر چھوڑ دی وہ کا فر ہو گیا ہے اور اس کی سز اقل ہے۔امام مالک اورامام شافعی میشنیو فرماتے ہیں اگروہ نماز کا انکار نہیں کرتا تو کا فرتونہیں ہوا مگروہ مجرم ہے تعزیر اس کی سز آتل ہے کہ اس نے نماز کیوں چھوڑی ہے۔ چارا ماموں میں سے تین امام پیفیصلہ کرتے ہیں کہ جس نے ایک نماز بغیر عذر کے چھوڑ دی اس کی سز ا فنل ہے۔ اور امام ابوحنیفہ ہمتاہ بیرفر ماتے ہیں کہ اس کو قید کر دو۔ جب تک سیجے دل ہے توبہ نہ کرے اور آئمندہ کے لیے تسلی نہ دے صانت نہ دے اس وقت تک قیدر کھو۔ جب تسلی دے، ضانت دے کہ میں آئندہ کوئی نماز نہیں چھوڑوں گاتو پھراس کورہا کر دو۔ورنہ جیل خانے ہی میں مرے۔

بی حکمران طبقہ اسلام کیوں نہیں نافذ ہونے دیتا۔ اس لیے کہ سب بے نمازوں کا فولا ہے۔ ایک ایک دن میں دس دس دفعہ سراتاریں جائیں گے۔ بیاسلام کس طرح نافذ کر سکتے ہیں۔ اور عام آ دمیوں کا حشریہ ہے کہ دیکھو! سورج طلوع ہونے والا ہے لیکن انجی تک دنیاسوئی ہوئی ہے اور کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں۔ خاک مسلمان ہیں۔ ایک نماز

کے چھوڑنے والے کے بارے میں تین امام کہتے ہیں اس کی سز اقل ہے۔اور چوتھا کہتا ہے مرقید ہے۔اس کوز مین پر چلنے پھرنے نہ دوتا کہاس کی موست راستوں پر نہ پڑے، لوگوں پر نہ پڑے۔

توفر ما یا جب ان سے کہا جاتا ہے ہے نماز پڑھوتو نماز نہیں پڑھتے ویل یُومَہِدِ

یلم کیڈیئی خرابی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔اللہ تعالی فرماتے ہیں فیای حدیثی بعد وہ ایمان لائیں گے۔قرآن حدیثی بعد وہ ایمان لائیں گے۔قرآن پاک سے زیادہ صحیح اور قطعی اور محکم چیز اور کوئی ہے کہ س پر سیایمان لائیں گے۔اللہ تعالی پاک سے زیادہ صحیح اور قطعی اور محکم چیز اور کوئی ہے کہ س پر سیایمان لائیں گے۔اللہ تعالی کی آخری کتاب، سپی کتاب اپنی اصلی شکل میں موجود ہے اور دعوت دیتی ہے ایمان کی، رسالت کی، نیکی کی، نماز پڑھنے کی۔اب اگر سیاس پر ایمان نہیں لاتے تو پھر کس چیز پر ایمان لائیں گے۔ یہاں جو پچھ پڑھتے ہوا ہے گھر بھی جاکر سنادیا کرو تھا را بھی فریضہ ادا ہوجائے گا۔

آج و ۲ ذوالحجه ۲ ۳۳۱ هروزسومواربه مطابق ۱۵ کوبر ۱۵ و ۲ وانتیبوال پاره کمل موار و ۱۸ و الحمد دانه و الحمد دانه و الحمد دانه و الحمد دانه و الخاملة و الخامد و و الخامد و ال

میں اللہ تعالیٰ کالا کھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوئی جس نے مجھ جیسے نکمے بندے واپنی کتاب کی خدمت کی توفیق عطافر مائی ۔اورا پیغ شیخ مکرم امام المی سنت کاشکریہ ادا کرتا ہوں اور ان کے درجات کی بلندی کی دعا کرتا ہوں جنھوں نے اس بندہ ناچیز پر اعتماد کیا۔اوراس سلسلے میں جوفر وگز اشت ہوئی اللہ تعالیٰ اپنے فضل وکرم سے معاف فر مائے اور میرے ق میں اور ناشرین و (کمپوزر) کے حق میں صدقہ جاریہ فر مائے اورا پیغ قسرب کاذر یع۔ بنائے۔ اور ارضی سماوی ، دنیاوی اور اُخروی تمام آفات و بلینات سے محفوظ فر مائے اور مزید خدمات دینید کی توفیق عطافر مائے۔ ایمن یارب العالمین! محد نواز بلوچ محمد نواز بلوچ مہتم مدرسدر بحان المدارس جناح رود بحج جرانوالا۔



خطباء،علماء، واعظین اور مبلغین کے لیے

تفسیر ذخیرۃ البحنان فی فہم القرآن 21 جلدوں میں مکمل کرنے کے بعد مرتب موصوف مولا نامحرنو از بلوچ تہ ظلہ کی ایک اور علمی کاوش

خطبات امام الملِ سنت کی چودہ خطبات پر شتمل پہلی جلد کمل تیار ہو چکی ہے۔ جلد آرہی ہے۔ عوام وخواص کے لیے یکسال مفید